

## نور الانوار

ترجسته

عبقات الانوار

(حديث ثقلين )

(ج۲)

مؤلوس

فردوس مآب

مير حامد حسين ً هندي

منرجح

سید شجاعت حسین گوپال پوری ممتاز الافاضل ۔ واعظ

ناشر مدرسة الامام على بن ابى طالب (ع)

# Presented By Shian-e-Ali Network www.ShianeAli.com

Noor-ul-Anwaar

Tarjuma-Abaqat-ul-Anwar

(Hadith-e-Saglain ) vol.1

By Allama Mir Syed Hamid Husain Musvi

Translated By Shujaat Husain Gopalpuri

Year of Publication-2004

شناسنامه

سلسلة مطبوعات الرسول يبليكيشنزسا

نام كتاب: نورالانوارر جميم عات الانوار (حديث تقلين) جلددوم

**عۇلف**: فردوس مابعلامە مىر حامد حسين موسوى ھندى

مترجم: سيثجاءت حسين كويال يوري متازالا فاضل داعظ

سن اشاعة: ٢٠٠٨عيسوي (٣٢٥) اجرى قرى

مطبع: اميرالمونين(ع)

تعداد: ١٥٠٠

ناشو: درسة الامام على بن الى طالب (ع)

شابك: 964-8139-43-4

شابک **دورہ**: 964-8139-44-x

نورا النوار الم

فهرست جلد دوم

مدیث ثغلیں

| 🤩 حديث هلين، امامت البلديث كي ديمل                 |
|----------------------------------------------------|
| ا۔حدیث ثقلین، پیروی اہلیت کی دلیل                  |
| ۲۔اہلبیٹ کی پیروی قرآن جیسی ہے                     |
| ٣۔امت پراہلبیت کی پیروی واجب ہے                    |
| ۳ _لفظ <sup>و و ثقل</sup> ین 'پیروی اہلبیٹ کی دلیل |
| ۵ حَکم اعتصام، پیروی اہلبیت کی دلیل                |
| ٢ ـ حديث مين لفظ "أخذ" بيروى البلبيت كي دليل       |
| ۷_لفظ ''اتاع'' امامت اہلبیت کی دلیل                |
| ۸_ حدیث میں تکرار، پیروی اہلبیٹ کی دلیل            |
| ٩_قرآن اورعترت كاجدانه مونا پيروي اہلېية كى دليل   |
| ١٠ حقوق ابليپية كي رعايت دستور پيغيم               |
|                                                    |

حدیث ثقلین کی معارض پیش کی جانے والی حدیثوں کی حقیقت IPM پہلی معارض مدیث (علیکم بسنتی ......) کا جواب رادیان حدیث برایک نظر ...... لفظ عترت کے بارے میں ایک شبہ کا جواب ..... نئ جال. Y11 دوسرى معارض حديث (خذوا شيطر .....) كاجواب ..... حديث كوضعيف كمنے والے علماءاور حفاظ حديث ..... تیسری معارض حدیث ( اهتدو ا بهدی عمار ) کا جواب ..... ال حديث كے اہم نكات. Y77 چوهی معارض مدیث (تمسکوا بعهد ابن ام عبد) کا جواب سسس ۲۳۳۳ يانچوس معارض صديث (رضيت لكم ما رضى به..) كاجواب.... چیشی معارض حدیث (اعلمکم با الحلال .....) کا جواب ساتوين معارض مديث (اقتدوا باللذين \_\_\_\_\_) كاجواب \_\_\_\_\_\_\_\_\_ راويان مديث يرايك نظر ..... شاه صاحب کی اختر اع اور اس کا جواب ..... آتُحُوسِ معارض حدیث (اصحابی کالنجوم .....) کا جواب.....

| مديث ثقلير | $\odot$ | نور الانوار                       |
|------------|---------|-----------------------------------|
| ۲۰۰۱       |         | عديث نجوم کی حقیقت                |
| r9r        |         | عدیث نجوم ہے ملتی جلتی ایک        |
| r94        |         | 10 <sup>4</sup>                   |
| ۵۱۵        |         | <br>معننی حدیث پرایک نظر          |
| ۵۱۷        |         | -                                 |
|            |         | <i>حدیث نجوم معنی کے اعتبار</i> ۔ |
| ۵۲۷        |         | نئ حال                            |
|            |         | مدیث نجوم کے متعلق مرّ نی         |
|            |         | معنئ حدیث نجوم کے متعلق           |
|            |         | -<br>الدّيس مال خور من مدارات ا   |

نور الأنوار ﴿

مديث ثقلين

بعم (لله (لرحس (لرحيم

#### حديث ثقلين، امامت اہلبيت كى دليل

مخاطب (صاحب تحفہ)نے کہاہے:''اس حدیث ( ثقلین ) کا بھی سابقہ حدیثوں کی طرح (شیعوں کے )اصل مدعاہے کوئی ربط نہیں ہے، کیونکہ جس سے تمسک کا تھم دیا جائے اس کالاز مدینہیں ہے کہ وہ صاحب ریاست کبری (خلیفہ ) ہؤ'

میں (حامد حسینؓ) کہتا ہوں کہ بیر حدیث ( ثقلین ) کی طرح سے شیعوں کے مدعا کو ٹابت کرتی ہے ملاحظہ کیجئے:

ا۔ حدیث ثقلین، پیروی اہلبیٹ کی دلیل

بیحدیث، ابلیت کے سارے اقوال وافعال واحکام کی پیروی کو ثابت کرتی ہے، اور بیہ بات واضح ہے کہ بعد پنیمبر جملہ امور میں کسی کی پیروی اس کے صاحب زعامت کبری اور امامت وخلافت امامت عظلی کی دلیل ہے، لہذا حضرت علی جواہلیت کے سید وسر دار ہیں، امامت وخلافت ان ہی کاحق ہے۔

 $\bigcirc$ 

گر چەحدىث تقلين كى دلالت الملبية كى پيروى پراظهرمن الشمس ہے، مگراتمام جمت اور اپنے مدعا كوثابت كرنے كے لئے جيدعلمائے المسست كى عبارتين نقل كرر ہا ہوں: طبى اپنى كتاب "كاشف شرح مشكوة" ميں حديث ثقلين كى شرح ميں لكھتے ہيں:

اس کے اور میں کہ اسے اور میں موجہ کی اس پھل کیا جائے اور وہ اس کے میں کہ اس پھل کیا جائے اور وہ اس کے اور عقر ت اس کے اوا مرکی اطاعت و پیر دی اور اس کے نہی سے اعراض کرتا ہے، اور عقر ت کے ساتھ تمسک کے معنی سے بین کہ ان سے محبت کی جائے ،ان سے ہدایت ماصل کی جائے اور ان کی سیرت کی پیروی کی جائے''

سعدالدین تفتازانی ''شرح مقاصد'' میں حدیث تقلین نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
''کیاتم نے نہیں دیکھا کہ حضرت کے اہلبیت کواس سلسلے میں قرین ومصاحب
قرار دیا کہ ان دونوں کے ساتھ تمسک ووابستگی گمرا ہی سے بچانے والی ہے، اور
قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کے معنی سوائے اس کے پچھاور نہیں ہے کہ اس
سے علوم ومعارف اور ہدایت حاصل کی جائے ، اور یہی معنی عترت کے ساتھ
تمسک کرنے کے ہیں'(ا)

ابن حجر کی''صواعق محرقہ'' میں حدیث ثقلین نقل کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں۔ ''رسول طدانے قرآن اور عترت کوجوان کے اہل نسل اور قریب ترین رشتہ دار ہیں،''ثقلین'' کہا ہے، کیونکہ ہرنفیس اور محفوظ رکھنے والی شک کو''ثقل'' کہتے  $\overline{\cdot}$ 

سے ہرایک علوم لدنی کا معدن اور اسرار ومخزن حکم علیا اور احکام شرعیہ کامنی ہے ، ای وجہ سے حضرت نے لوگوں کو ان کی بیروی ، ان سے تمسک اور ان سے علم حاصل کرنے کی ترغیب وتثویق دی ہے ....... (۱)

نورالدین مهودی، طرق ' حدیث فقلین ' کوفل کرنے کے بعد کہتے ہیں:

" چونکہ قرآن ادرعترت میں سے ہرایک علوم لدنی کا معدن ،اسرار و تکم شرعی کا منعدن ،اسرار و تکم شرعی کا منع اور استخراج حقائق کا خزانہ ہے ،اس لئے حضرت نے ان دونوں کو « تقلین ' کہا ،اور بعض روایتوں کے مطابق لوگوں کواپنے اہلبیت کی اقتداء ،ان کے ساتھ تمسک اوران سے حصول علم کی ترغیب و تشویق دی ہے ....... '(۲) ملاعلی قاری کھتے ہیں :

' قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کے معنی اس کے جملہ اوامر پھل اوراس کے جملہ اوامر پھل اوراس کے جملہ نوابی سے اعراض کرنا ہے اور پیغیر کی عترت کے ساتھ تمسک کا مطلب ان سے عبت اوران کی سیرت کی بیروی کرنا ہے' (۳)

نورالأنوار (

حمدیث ثقلین

٢ \_ اہلبيت کی پيروی قرآن جيسی ہے

رسول خداً نے اہلبیت کی اقتداء اور پیروی کو قرآن کے اوامرونواہی کی اطاعت کی طرح واجب قرار دیا ہے، اور حضرت نے اس سلسلے میں واضح لفظوں میں اتمام جمت کیا ہے، پس جس کی پیروی بعد پنجیر ،قرآن کی پیروی جیسی واجب ہو وہ سوائے خلیفہ اور امام کے پچھ اور نہیں ہوگا، لہذا اس حدیث کی روشی میں آپ کے اہلبیت ہی آپ کے جانشین ہوں گے نہ کہ کوئی اور، کیونکہ ان کے علاوہ کسی اور کے لئے کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ ان کے ادان کے ادکام کی اطاعت قرآن کی طرح واجب ہے اور نہ ہی انھیں قرآن کا قرین ومصاحب قرار دیا ہے، لہذا جانشین پنجیر، آپ کے اہلبیت ہوں گے اور ان کی اطاعت و مصاحب قرار دیا ہے، لہذا جانشین پنجیر، آپ کے اہلبیت ہوں گے اور ان کی اطاعت و بیروی لوگوں پرواجب ہوگی۔

مولوی محرمبین 'وسیلة النجاق' میں نقل حدیثِ ثقلین کے بعداس کی شرح میں لکھتے ہیں:

'' حضرت کے جو تین مرتبہ فرمایا: میں تنہیں اہلدیت کے بارے میں اللہ یاد

دلا تا ہوں ،اس سے آپ کی مراد ریتھی کہ خداسے خوف کھا و اور اہلدیت کے حقوق کی رعایت کرواور ان کی اطاعت و محبت کا جامہ تن کرو. اور اعضاء و جوارح سے

نورا النوار

(")

حديث ثغلين

اہلیت کے اوامر کی اطاعت و پیروی اور دل سے ان کی محبت اس طرح واجب ہے۔ ہے جس طرح کتاب خدا کے احکام کا انتثال''۔

محر معین سندهی'' در اسات للبیب'' میں'' صحیح تر مذی'' سے حدیث ثقلین نقل کرنے ۔

کے بعد لکھتے ہیں:

"جب ہم نے حدیث تعلین پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس میں ہلبیت کے ساتھ تمسک

کرنے کی تصریح ہوئی ہے اور ان کی پیروی قرآن کی پیروی جیسی ہے اور ان کے

متعلق یکم خداکی جانب سے رسول خدا کے پاس دوش کوثر پروارد ہونے تک ہے'(۱)

رشید الدین وہلوی' ایمنداح لطافۃ المقال "میں تحریر کرتے ہیں:

"اہلسدت ، تعلین سے وابستہ ہیں، اور حدیث 'انسی تسار ک فیسک میں الشقالین "کے مطابق عمر سے طاہرہ کے ساتھ تھمسک کرنے کوقر آن کے ساتھ

سرامت پراہلبیٹ کی پیروی واجب ہے

ٔ تمسک کی طرح واجب قرار دیتے ہیں .....''

حفرت کے ارشاد "ماان تمسکتم بھما لن تضلق البعدی" ہے یہی مجھ میں آتا ہے کہ اہلیت کی اطاعت و پیروی واجب ہے، اس لئے کہ امت اسلامی کو گمراہی ہے محفوظ رکھنے کے لئے ہی حضرت نے اس پیروی کو واجب قراردیا تھا، اور اہلیت کی

اردراسات المليب م

نورالأنوار ۱۳

**نماین نما**ین

پیروی کا واجب ہونا، ان کی امامت وخلافت پر محکم دلیل ہے، چنانچہ امت نے ان کے ہاتھ میں زمام خلافت نہ دے کرخود کو گمراہی میں ڈالا اور ارشاد پیغیبر کی مخالفت کی ان سارے تعقیبات کے ہاوجودخودشاہ صاحب (مولف تحفہ) نے اعتراف کیا ہے کہ ''حدیث مخالین' اہلیت کے ساتھ وابستہ رہنے پردلالت کرتی ہے۔

اور بیرکہ اس حدیث میں تمسک کے معنی اتباع اور پیروی کے بیں، تو اس کی مشہور علمائے اہلسدت نے خودتصریح کی ہے، ملاحظہ کیجئے:

ملاعلی قاری'' مرقاة شرح مشکوة ''میں حدیث ثقلین کی شرح میں لکھتے ہیں:

'ابن الملک کا کہنا ہے کہ کتاب خدا سے تمسک کرنے کے معنی میہ ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے یعنی اس کے اوامر کی اطاعت اور اس کے نواہی سے اجتناب کیا جائے اور عترت کے ساتھ تمسک کرنے کے معنی میہ ہیں کہ ان کے ساتھ محبت اور ان کی سیرت کی تقلید و ہیروی کی جائے ،سید جمال الدین نے اس پر بیاضا فد کیا ہے کہ جب ان کی سیرت و ہدایت دین کے نخالف نہ ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ حضرت کے ارشاد کے بیڈ عنی ہیں کہ آپ کی عترت کی سیرت و ہدایت ہمیشہ شریعت وطریقت کے مطابق ہوا کرے گی، کہذا اس اضافی شرط کی ضرورت نہیں ہے' (۱)

مناوی"فیض القدر''میں صدیث کے اس جملے' لن یفترقا حتی برد اعلی

الحوض "كاتوشي من لكهة بين:

المرقاة في شرح المقلوة ج٥٥ ١٠٠

"اس میں اس بات کی طرف اشارہ بلکہ تصریح ہے کہ یہ دونوں کھی جدا نہیں ہونے والے ہیں اور ان ہی کو حضرت نے اپنا جانشین بنایا اور امت سے ان کے ساتھ اچھا برتا و کرنے ،ان کے حقوق کو اپنے حقوق پرتر جیج دینے اور دینی امور میں ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی سفارش کی ہے ....."(۱) دینی امور میں ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی سفارش کی ہے ....."(۱) زرقانی اسی بات کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں:

''حضرت کی وصیت کواس جملے سے تفقیت ملتی ہے'' دیکھومیر سے مرنے کے بعد ان دونوں کے ساتھ کیساسلوک کرتے ہو'' یعنی ان دونوں کی پیروی کرکے مجھے خوشنود کروگے یاان کی پیردی نہ کرکے مجھے ناراض کروگے''(۲)

ثناءالله پانی پتی''سیف المسلول''کے خاتمہ میں کشف والہام کے ذریعہ ائمہ اثناعش کی امامت کو ثابت کرنے کے بعد کہتے ہیں:

"اہلیت کی امامت کا استباط کتاب خدا اور حدیث پینجبر سے بھی کیا جا سکتا ہے،
ارشاد الہی ہے " قبل لا استلکم علیہ اجراً الا المودة فی القربیٰ
"جب کہ انبیاء ماسبق نے اپنی امت سے کہا تھا" ہم تم سے تبلیغ رسالت کی کوئی
اجر نہیں مانگتے اس کا اجر تو خدا کے ذہ ہے ''مگر حضرت اسلوب کلام بدل
دیا اور اجر رسالت کا سوال خود امت سے کیا ، اس کی حکمت ہے کہ انبیاء ماسبق
کی شریعت ان کے مرنے کے بعد منسوخ ہوجاتی تھی، جب کہ حضرت کے ک

٢-شرح المواهب اللدمية ج يم ٥

ا\_فيض القدريشرح الجامع الصغيرج ٢ص ١٤١

نور الأنوار ١٣ دميث ثغليب

شریعت ابدی ہے، اُہذا امت کے لئے ضروری ہے کہ وہ بعد پنیم اُس کے نائب
کی طرف رجوع کرے، اسی وجہ سے حضرت نے امت کواپی آل کی محبت کا تھم
دیا اور ان کے دامن سے وابستہ رہنے کے لئے کہا، کیونکہ وہی وار ثان پنیم اور
آپ کے علوم کے دروازے ہیں، چنانچے فرمایا: 'ترکت فید کے اللہ قلین
کتاب اللہ و عدرتی '' یعنی میں نے تم میں دوگر انقدر چیزیں چھوڑیں ایک
کتاب اللہ و عدرتی '' یعنی میں نیم میں دوگر انقدر چیزیں چھوڑیں ایک
کتاب فد ااور دوسر مے میری عرت، نیز فرمایا: '' انسا مد بینة العلم و علی
بابھا '' یعنی میں شہم مم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے'

سم \_لفظ د مثقلین "پیروی اہلبیٹ کی دلیل

رسالتماب نے اس مدیث میں قرآن اور اہلیت کو د ثقلین 'کہاہے، کہ بیلفظ خودہی بیروئی اہلیت پرواضح دلیل ہے، اس لئے کہ بہت سے جیدعلماء اہلسنت نے د و ثقلین 'کی بیہ وجہ تسمید بیان کی ہے کہ 'ان دونوں کالینا اور ان پر عمل کرنا اور ان کی اطاعت کرنا تقیل ودشوار

ہے''اور سے بات واضح ہے کہ احکام قرآن کا حاصل کرنا اور ان پڑمل کرنا واجب ہے، لہذا الملابیت کے دامن سے وابستہ رہنا اور ان کے اوامر پڑمل کرنا بھی واجب ہوگا ہم یہال بعض ان علاء اہلسنت کے نام ہدیہ قارئین کررہے ہیں جنہوں نے 'د ثقلین' کی ندکورہ وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔

ازهری نے ''تھذیب الغة' 'میں ، نووی نے ''المنهاج' میں ، ابن اثیر

نے "جامع الاصول" اور" السنه ایة "میں، دیلمی نے "فردوس الاخبار" میں، طبی

(14)

نورالانوار

تديث ثقلير

نے''الکاشف''میں،شریف جرجانی نے''حاشیہ بر مشکواۃ ''میں ،ابن خلیفیہ نے ''الا کمال''میں، سنوی نے '' مکمل الا کمال' میں، سیوطی نے ''النثیر''میں، دولت آبادی نے ''هداية السعداء''مين، محمد طاہر فتني نے ''مجمع البحار'' مين، ابن حجر على نے''اللمعات''اور''اشعة اللمعات''میں، زرقانی نے''شرح المواهب اللدنية مين، زبيدي نے "تاج العروس" ميں ، ابن منظور نے "ليان العرب "مين الفتازاني في "شرح المقاصد "مين، زرندي في "دنظم در السمطين "مين، سخاوی نے''استجلا ب ارتقاءالغرف' میں ،نورالدین سمبو دی نے''جواہرالعقدین' میں ،محمر طاہر فتنی نے "بجع البحار" میں ، ملاقاری نے "شرح شفا" میں ،شہاب الدین خفاجی نے ''نسیم الریاض''میں ، علی عزیزی نے ''سراج المنیر شرح جامع الصغیر''میں ، احمد بن عبد القادر عجیلی نے '' ذخیرة المال' میں، ولی الله انصاری نے ''مراة المومنین' میں اور مولوی صدیق حسن خان نے "مراج وهاج" میں ان سب نے "د شقین" کی بیوجہ سمیہ بیان کی ہے کہ چونکہ قرآن وعترت کالینا اور ان کے بتائے ہوے احکام برعمل کرنا تقیل ودشوار ہے الهذا يغيبراسلام في أخيس وفقلين "ستجير كيا. بحث سند مين ان سب كي عبارتين نقل ہوچکی ہیں۔

اور چونکہ قر آن کے احکام کا حاصل کرنا اور ان پڑمل کرنا واجب ہے لہذا عمرت و اہلبیت کی بھی معرفت حاصل کرنا اوران کے بتائے ہوےاوا مر پڑمل کرنا واجب ہے۔

۵ حکم اعتصام، پیروی اہلبیٹ کی دلیل

وريث تقلين ان الفاظ مي واروموكى ب "انسى تسركت فيسكم ما لن تصلوابعدى أن اعتصمتم به كتاب الله وعترتي" أوراس كوابن شيب ن المصن "مين اور خطيب ن "المفترق والمتفق" من نقل كياب، جنانج ميرزا محمه بدخشانی ''مفتاح النجا''میں لکھتے ہیں :''اس حدیث (ثقلین) کوابن ابی شیبہاورخطیب نے ' المفتر ق والمحفق'' میں ان الفاظ میں نقل کیا ہے: میں نے تم میں ایسی چیزیں چھوڑیں کہ میرے بعدا گران کو پکڑے رہے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے ایک کتاب خدااور دوسرے میری عترت واہلدیت''پس بیروریش بھی اہلبیت کی بیروی پر دلالت کرتی ہے،اس لئے کیطبری بغلبی ، واحدی ، بغوی ، رازی ، بیضاوی ، خازن ، نیثالوری اورسیوطی جیسے بزرگ مفسرین ــُـــُــُــُ واعتــصــمــوابحبل الله جميعا ولاتفر قوا''(آل عمران/١٠٣)مي*ن* "واعتصموا" كمعنى تمسك كے بتائے بين اور تمسك ، اقتد ااور پيروي كو كہتے بين -لغوبوں نے بھی''اعتصام'' کے معنی''استمساک' (تمسک کرنا) بتایا ہے، ملاحظہ کیجئے راغب اصفهانی کی' مفردات' ابن اخیر کی' النھابیة' ابن منظور کی' نسان العرب' سیوطی ى ‹النثير٬٬زبيدى كى'' تاج العروس''

اور جس طرح اس حدیث ہے اہلبیت کے ساتھ تمسک کرنا ثابت ہے ای طرح قرآن كاس آيت" واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا" - يم المليت کے ساتھ تمسک کرنا ثابت ہے اس، لئے کہ ذکورہ آیت کی تفسیر میں رسول خدا اور اہلیت طاہرین سے منقول ہے کہ "حبل الله" سے مراد اہلبیت ہیں. چنانچ ی اس آیت کی

نورالانوار جلد 🕜 دوم

صيث ثقلير

فسير مين لكصة بين:

"ہم کوعبداللہ بن محمہ بن عبداللہ نے بتایا انہوں نے محمہ بن عثان سے انہوں نے محمہ بن عباس مقانعی سے روایت کی ہے کہ جعفر بن محمہ (امام جعفر صادق ) نے فرمایا :ہم ہی وہ حبل اللہ ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاوفر مایا :واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا" (۱)

ابونيم اصفهاني "مانزل من القرآن في على "ميل لكصة بيل:

''ہم سے محر بن عمر بن سالم نے بیان کیاانہوں نے احمد بن زیاد بن عجلان سے انہوں نے جعفر بن علی نجیج سے اور انہوں نے حسن بن حسین عرنی سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جعفر بن محمد (امام جعفر صاوق ) کواس آیت' واعد صدم وابحیل الله جمیعاً ولا تفرقوا'' کے بارے میں فرماتے ساکہ میں حیل الله''

مفسر ومحدث عز الدین عبدالرزاق بن رزق الله خنبلی نے بھی اس آیت کی اس طرح تفسیر کی ہے، چنانچے علامہ اربلی (وکشف الغمہ ''میں تحرمر کرتے ہیں:

"واعتصوا بحبل الله جميعاً كاتفيرين محدث عزكا كهائه كممبل الله على اوران كالمليت بن"(1)

ارتغبيرنغلبي يخطوطه

(IA)

تديث ثقلير

نظبی سے منقول اس روایت کوحسب ذیل علاء اہلسنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے ابن جرکی نے ''میں ،میرزامحمد کیا ہے ابن جرکی نے ''الصواعق المحرق، میں ،سہمودی نے جواھر العقدین''میں ،میرزامحمد بدخشانی نے ''مقاح النجا''میں ،صبان نے ''اسعاف الراغبین''میں اور محمد مبین کھنوی نے ''مراۃ المونین''میں۔

شیخانی قادری الصراط السوی میں طرق حدیث تقلین کوذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
"جعفر بن محمد (امام جعفر صادق ) واعتصد موا بحب الله جمیعاً
ولا تفرقوا کی تفییر میں ارشا دفر ماتے ہیں: ہم ہی حبل اللہ ہیں ، لہذا خداکی ری
کومضوطی سے پکڑ واور اس سے جدانہ ہو'

شخ سليمان قندوزي لکھتے ہيں:

نورا لانوار

'' تغلبی نے واعد صد موا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا کی تغیر میں اپنی اساد سے ابان بن تغلب سے روایت کی ہے کہ (امام) جعفر صادتی نے فرمایا: ہم ہی وہ رسی بین جن کے بارے میں خدانے فرمایا: واعد صد وابحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا، اورصاحب' المناقب' نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ہم رسول خدا کی خدمت میں بیٹے ہوے تھے کہ ایک باویشین آیا اور اس نے کہایا رسول اللہ: میں نے ساہے کہ ہوے تھے کہ ایک باویشین آیا اور اس نے کہایا رسول اللہ: میں نے ساہے کہ آپ نے فرمایا ہے' واعد صدموا بحبل الله "پس وہ جل الله کیا ہے جس

ا- كشف الغمد في معرفة الائمدج اص اس

کے پکڑنے کا تھم دیا گیا ہے؟ رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا: یہ جبل اللہ ہے، اس کے دامن سے وابسۃ رہواوراس کو مضبوطی سے پکڑے رہو'(۱) قابل ذکر بات ہے کہ (امام) شافعی نے بھی' حب ل المله " کی تفییر' ولاء الملہ یہ ، وراس کا ظہار اپنے اشعار میں کیا ہے ، چنا نچہ احمد بن عبد القادر عجیلی نے'' ذخیرۃ المال' میں فضیلت الملہیت کے سلسلے میں اتمہ اربعہ کی شہادتوں کو تقل کیا ہے، (امام) شافعی کے طولانی قصیدے کے چندا شعار ہے ہیں ، تری شعر شاہر مثال ہے۔

ولمارئیت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم فی ابحرالغی والجهل مذاهبهم فی ابحرالغی والجهل جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ندا بب نے انہیں گراہی اور جہالت کے سمندر میں پہونچادیا۔

ركبت على اسم الله فى سفن النجا وهم اهلبيت المصطفى خاتم الرسل تومين الله كانام لي كرشتى نجات پركهوه خاتم المرسلين محمد مصطفى كهلبيت بين ، سوار موكيا ـ

وامسكت حبل الله وهو ولائهم

كماقد امرنا بالتمسك بالحيل

اور میں نے اللہ کی ری کو جومحبت اہلیے ہے پکڑ لیا، جبیبا کہ جبل اللہ سے تمسک کا ہمیں تھم دیا گیا تھا۔

سیبات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض علمائے اہلست نے ''واعت صدو ابحیل الله جمید عائن کر ہے کہ بعض علمائے اہلست نے ''واعت صدیث تقلین سے استناد کیا ہے ، اور انہوں نے اس طرح حدیث کوتل کیا ہے جو بھراحت اس بات پر دلالت کرتی ہے ، اور انہوں نے اس طرح حدیث کوتل کیا ہے جو بھراحت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہی حضرات وہ رسی (حبل) ہیں جن سے تمسک کا خدا نے تھم دیا ہے ''جامع السلاسل'' میں سیدعلی ہمدانی کے شرح حال میں مجدالدین بدخشانی کے بقول سید محمد طالقانی ، جانشین سیدعلی ہمدانی نے نو نامہ'' میں مذکورہ آیت کے ذیل میں لکھا ہے :

"ابعض کا کہناہے کہ جبل اللہ، رسول خدا کی عترت ہیں، جسیا کہ حضرت نے فرمایا:انسی تارك فیكم الثقلین كلام الله و عترتی، الا فتمسيكو ابهما، فانهما حبلان لا ینقطعان الی یوم القیامة ، یعنی میں می دوگر انقدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک كتاب خدا اور دوسرے میری عترت، آگاہ ہوجا و اور ان كے دامن كومضبوطی سے پکڑے رہو، كيونكہ يدونوں الي رى بیں جوقیامت تک ایک دوسرے سے منقطع نہیں ہوں گی،

بدرالدین محود بن احدروی نے "تاخ الدرة" میں قصیدہ بردہ کے اس شعر دعا الی اللہ فالم مسلکون بحیل غیر منفصر کی شرح میں

نور الأنهار rı) مديث ثتلير

لکھاہے:حضرت کے کتاب خدااوراین عمرت کورضاءاللی تک پہونچانے کاذر بعد قرار دیا

ہے،اور پھرانھوں نے حدیث ثقلین نقل کر کے حق کومنصۂ شہود تک پہونچاویا ہے۔

يهال ال بات كا بھي ذكر كردول كە بعض علائے اہلسنت نے "واعتصدموا بحبل السلسه " كونيل مين حديث ثقلين نقل كر كالبليث كساته وابسة رہنے كو ثابت كيا

ہے، جیسے نورالدین سمہو دی نے''جواھرالعقدین''میں طرق حدیث ثقلین کو ذکر کرنے کے بعدای آیت کی تغییر میں تغلبی کی روایت نقل کی ہے۔

عبدالقادرعجيلي ني "ذ فيرة المال" مين الممفرع "والسزم بسحبل الله شم اعتصم "كونيل ميلكهاب:

"خداوندعالم ففرمايا: واعتصموا بحبل السله جميعاً والاتفرقوا، اوررسول خدائفر مايا: انسى تارك فيكم الثقلين، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى احدهما اعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي

نيز جيلى "ذخيرة المآل"، ي مين السفعرك ذيل مين لكه بين:

واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا يا ايها الناس جميعاً واتقوا "ارثادالى م: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، اور پغيم اسلام فرمايا: انى تارك فيكم ،ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدی، کماس سےان کے اقوال وافعال وسیرت کی پیروی مرادبے، ٢ ۔ حدیث میں لفظ'' اخذ'' پیروی اہلبیٹ کی دلیل

پیغیر اسلام ہے مروی جن الفاظ میں حدیث ثقلین ہم تک پہونچی ہے،ان میں ایک يه : "انسى تارك فيكم ما ان اخذ تم به لن تضلوا: كتاب الله و عترتى

اهل بیتی " که بیخود الملبیت کی پیروی یردلالت کرتی ہے۔

اس حدیث کوتر ذی نے اپنی "صحیح" میں، احمد نے اپنی مسند" میں ،ابن راہو یہ نے

اپنی "مند" میں ابن سعدنے "الطبقات" میں ،نسائی نے اپنی "صحیح" میں ،ابویعلی نے اپنی "مسند" میں طبرانی نے ''انجم الکبیر''میں، بغوی نے''مصابیح''میں، قاضی عیاض نے''الشفا''میں، کیسم ترنمدی ن "نوادر الاصول" مين ابن اني عاصم في "كتاب النة" مين محد جريطبري في "تهذيب لآثار"

میں بحالمی نے اپن" امالی میں بغلبی نے اپنی تفسیر" الکشف والبیان "میں، ابن اثیر نے" جامع

الاصول"مين، ولى الدين خطيب تبريزي ني مشكوة المصابيح"مين، ابو الحجاج مرّى في "تخفة الاشراف" میں ہمس الدین خلخالی نے ''مفاتیج شرح مصابح''میں، جمال الدین زرندی نے ''نظم

دراسمطین "میں،ابن کثیر نے اپنی د تفسیر" میں،سعدالدین آفتاز انی نے "شرح مقاصد" میں،سیوطی

ن "احياء الميت بفضائل اهل البيت" اور "اساس في مناقب بى العباس" اور "تفيير در منتور' اور جمع الجوامع' میں،ان کے علاوہ اور بھی علماء ومحدثین اہلسنت نے اپنی کتابول میں نقل

کیاہے، کہ میں نے ان سب کوان کی عبارتوں کے ساتھ بحث سند میں بیان کیا ہے۔

اوريبات واضح م كم حديث مين لفظ" إخذ "تمسك واعتصام كاطرح

اقتدااور پیروی پردلالت کرتاہے،بطورنمونہ چندعلماء کے اقوال ملاحظہ کیجئے:

ملاعلی قاری لکھتے ہیں:

''اخذے مرادان کے ساتھ تمسک کرنا،ان کا احترام کرنا،ان کی روایتوں پر عمل کرنااوران کی بات پراعتا دکرنا ہے''(۱)

شهاب خفاجی کہتے ہیں:

"جس روایت کور ندی نے زید بن ارقم اور جابر سے نقل کیا ہے اور اس کوسن کہاہے، اس میں حضرت کے فرمایا: "انسی تارك فیكم "جواشارہ ہے زمائے قریب کی طرف، اس میں آپ نے امت کو وصیت کی ہے، اور "مااخذ تسم به" كامطلب ميے كدان كے ساتھ تمسك كرو، ان كى باتوں پھل كرواور ان كى باتوں پردى كرو" (۲)

ای معنی کوصدیق حسن خان نے "السراج الوهاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج" بیں زید بن ارقم کی حدیث کی شرح میں بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں:

"اہلیت پرزلوۃ کیوں حرام ہے، اس پر بحث کرنے کی یہاں جگہیں ہے، دوسری جگہ اس پر بحث ہوگی، یہاں ہماری غرض ان کی فضیلت بیان کرنی ہے اور وہ تعظیم واکرام اور ثقیل ہونے میں کتاب خدا کے شریک ہیں لہذا ان دونوں کا حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ بیددونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں

٣- شيم الرياض جسوص ١١٠

ارالرقاة ج٥ص١٠٠

نورالأنوار الا

تديث ثتلير

کے یہاں تک کہرسول خدا کے پاس حوض کوٹر پر وار دہوں'' معرب میں میں نہیں ہوئی ہے۔

محمعین سندهی نے بھی حدیث زید بن ارقم کو ند ہب اہلیت کے اختیار کرنے کی دلیل قرار دیا ہے، وہ' وصحیح مسلم' میں موجود زید بن ارقم سے منقول حدیث تقلین کے معانی بیان کرتے ہوں کھتے ہیں:

''حضرت نے تین مرتبہ جوفر مایا: میں تنہیں اہلیت کے بارے میں اللہ یا و دلا تا ہوں ، بیان کے ساتھ تمسک کرنے کی ترغیب اوران کے اقوال وافعال اور ان کے مذہب کواختیار کرنے کی تشویق تھی''(1)

ے۔لفظ<sup>د'</sup>اتباع''امامت اہلبیٹ کی دلیل

پغیراً سلام کافر مانا کہ' لن تصلوا ان اتبعتمو هما' بیخودالمدیت کی پیروک کو ابت کرتا ہے اوراس بات کوواضح کرتا ہے کہ ان کی پیروک قیامت تک گمرائی سے بچانے کی ضامن ہے، کہ یہ خودالمدیت کی امامت وخلافت پرواضح دلیل ہے اس جملے (اسن تصلواان اتبعتمو هما) کے ساتھ حسب ذیل محدثین المسنت نے حدیث تقلین نقل کی ہے حاکم نے ''المستدرک علی الحجمین ''جساص ۱۰۹ پر ،ابن حجر کمی نے''الصوعت المحرقہ، میں آیہ وقفو هم انهم مسئو لون کی تقییر میں ، فاطب کے والد ماجدشاہ ولی اللہ دہلوی نے ''ازالۃ الخفا''میں، اورشخ سلیمان قدوزی نے''ینائیج

المودة "ص٣٠،٣٤، ٢٩٦، يرنقل كيا ہے۔

اروراسات اللبيب ص٢٣٢

#### ۸۔ حدیث میں تکرار، پیروی اہلبیٹ کی دلیل

رسالتما ب كاحديث فقلين مين اس جملے كى تكرار (مين تهين اہليت كے بارے مين الله ياددلاتا ہوں) كى تكرار كرنا، يخودا مت كواہليت كى بيروى اوران كے ساتھ تمسك كرنے كا ايك دستور ہے، بحد الله علمائے اہلسنت نے بھى اس بات كا اعتراف كيا ہے، ملاحظہ سيجئے۔

شخ حسين كاشفى كابيان ب:

''اس جملے کی تین بار تکرار اہلبیت کی تعظیم، ان سے محبت اور ان کی متابعت پر واضح دلیل ہے(۱)

شخ عبدالحق د بلوى اس جمله كى تشريح ميس لكصته بين:

'اس جملے کی تکرار مبالغہ اور تاکید کی وجہ سے تھی، اہلیت کے معنی واضح ہیں اور ان پر بیسار ہے معنی ان سے محبت، ان پر بیسار ہے معانی درست ہیں، خاص طور سے آخری معنی لینی ان سے محبت، ان کی تعظیم اور ان کے حقوق کی رعایت تو واضح ہے، اور بیا شارہ ہے اخذ سنت کی طرف کیونکہ پہلے کتاب پر عمل کرنے کا تھم ہے، اس کا مطلب بیہ ہے کہ سارے مونین، اہلیت نبی اور ان کی آل کے مطبع ہیں' (۲)

زرقانی اس جملے کی توضیح میں لکھتے ہیں:

"حکیم تر فدی کا کہنا ہے: حفرت نے ان کے ساتھ تمسک کرنے کی ترغیب

٢\_افعة الملمعات في شرح المقلواة جهوم ١٤٧

اردماله عليدس ٣٠

نورالأنوار ۲۲

معيث ثقليب

وتثویق کی ہے، کیونکہ حکومت ان ہی کاحق ہے'(۱)

9\_قرآن اورعترت كاجدانه مونا پيروي اہلېيت كى دليل

رسالتما بُن وانهما لن يفترقا حتى يرد اعلى الحوض "(لين يردونون على الحوض "(لين يردونون على جدانين بول على يبال تك كروض كوثر يرمير بياس ببونيين) فرما كركويا امت كوابليت كرن كاحكم ديا بهاس بات كى علائ المسلس كى ايك جماعت ني تقريح كى ب، ملاحظ كيجة:

مناوی "فیض القدمیه میں مذکوره عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں:

" مدیث کا پہلا جملہ "انسی تسار ک فید کسم" کود کیمتے ہوئاں جملہ (وانھ ما لین یفتر قاسس) میں اس بات کی طرف اشارہ بلکہ تقری کے جملہ (وانھ ما لین یفتر قاسس) میں اس بات کی طرف اشارہ بلکہ تقری ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدائیمیں ہونے والے ہیں، جنہیں حضرت نے اپنا جانشین قرار دیا اور امت سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے ، ان کے حقوق کو دوسروں پر ترجیح دینے اور دینی امور میں ان دونوں کے ساتھ تمسک کرنے کا محمد کی ایس خدا سے تمسک کرنے کا اس لئے تھم دیا کہ یہ علوم دینی اور احکام شری کا معدن اور حقائق ودقائق کا گنجینہ ہے، اور عترت کے ساتھ تمسک کرنے کا اس لئے تھم دیا کہ جب کسی کاریشہ اور جڑیاک ہوتو یہ یا کی ساتھ تمسک کرنے کا اس لئے تھم دیا کہ جب کسی کاریشہ اور جڑیاک ہوتو یہ یا کی دین ہوتو یہ یا کی طینت سے حسن اخلاق اور محاسن وریخان کرنے کہ اس لئے کہ یا کئی طینت سے حسن اخلاق اور محاسن

ارشرح المواهب الملديدية عص٥

(12)

اخلاق ہے صفاء قلب اور دل کی طہارت ہوتی ہے'(۱)

شهاب الدين دولت آبادي "هداية السعداء "ميس لكصة بين:

"حضرت نے بیجلد (انهما لن یفترقا....) اس کے ارشاوفر مایا تا که دیکھیں کہ ان کا دوست کون تھا اور میرے بعد کس نے ان کے ساتھ تمسک کیا اور کس نے چھوڑ دیا" کہی بات زرقانی نے"شرح مواجب اللد نیہ" میں اور مولوی محمد میں کھنوی نے "وسیلہ النجاق" میں کہی ہے۔

١٠ حقوق اہلبيت كى رعايت، دستور پينمبر ً

رسالتما بی نے حدیث میں اس جملہ ''ف ان نظیر واکیف تنخلف ونسی فیلے میں اس جملہ ''فیار میں کے ساتھ کیار و بیر کھنا چاہئے ) کوفر ماکر اپنی امت کو اہلیت کے ساتھ تمسک کرنے اور ان کی بیروی پر مامور کیا ہے، اس بات کی بھی علاء اہلسنت کی ایک جماعت نے وضاحت کی ہے ملاحظہ سیجئے

شهاب خفاجی اس جمله کی توضیح میں لکھتے ہیں:

''لینی میری وفات کے بعدد کیھوکتم کس طرح کتاب خدار عمل اور اہلبیت کی پیروی ،ان کے حقوق کی رعایت اور ان کے ساتھ نیکی کرتے ہو، اس لئے کہ جس نے انھیں شاد کیا اس نے مجھے شاد کیا اور جس نے انھیں آزردہ کیا اس نے مجھے آزردہ کیا''(۱)

النيض القديرج بمصهما

نور الأنوار (٢٨

حديث ثقلير

زرقانی نے بھی ' شرح المواهب اللدنية 'میں یہی بات کہی ہے۔

شخ عبدالحق دہلوی حضرت کے اس جملے کی شرح میں لکھتے ہیں:

"لینی میرے بعد کس طرح تم ان کے اوا مر پر اور ان کے ساتھ مل کرتے ہو' (۲)

حسام الدین سہار نپوری''مرافض''میں اس جملے کی تشریح میں لکھتے ہیں:

' دلیعنی میرے بعدان کے ساتھ کیسا روبیدر کھتے ہواوران کے ساتھ کس طرح

تمسک کرتے ہو''

دولت آبادی نے 'فعد اینہ السعد اء' میں اور سندھی نے ''دراسات اللبیب'' میں یہی بات کہی ہے۔

اا۔ قرآن اور اہلبیٹ جدانہ ہونے والے دومصاحب

بالفرض اگر رسالتما باس حدیث میں سوائے اس جملے کے کہ "میں تم میں دو

چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب خدااور دوسرے میرے اہلدیٹ ''نہ کہتے تو یہی اہلدیٹ

كى امامت كا ثبات كے لئے كافى تھا، كيونكداس كلام سے يہى بات ذہن يس آتى ہےك

حضرت کامقصود بیقها کهان دونوں کومیرے بعد حاکم قرار دینااورخود کومحکوم، نه به که قرآن کو

حاكم اوراہلبيت كومكوم،اس لئے كەالىي تفكيك وجدائى كسى كے بھى ذہن ميں نہيں آسكتى۔

الشيم الرياض جساص ١٠١٠

٢-اشعة الملمعات جهم ١٨١

نورالانوار (

تديث ثقلين

#### ۱۲\_روایت ابوذ ر،امامت اہلبیٹ کی دلیل

رسالتمآب کے عظیم المرتبت صحابی جناب ابوذر نے اس طرح حدیث ثقلین کی روایت '' بینائیج روایت کی ہے، ان کی روایت '' بینائیج المودة'' میں اس طرح نقل ہوئی ہے:

''سلیم بن قیس ہلا لی کا کہنا ہے کہ میں اور جیش بن معتمر مکہ میں تھے،ابوذ رکود پکھا كدوه زنجير دركعبكو بكڑے كهدرے بين اےلوگو! جو مجھے پيچانتا ہے وہ تو پيچانتا ہی ہےاور جونہیں بہجا نتاوہ بہجان لے کہ میں جندب بن جناوہ ابوذ رہوں ،لوگوں ا میں نے تہارے نی کو کہتے ہوے سائم میں میرے اہلبیت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے نوح کا سفینہ کہ جو مخص اس پر سوار ہوااس نے نجات یائی اور جس نے گریز کیاوه ہلاک ہوا،اورآ گی ہی نے فرمایا:تمہارے درمیان میرے اہلبیت کی مثال بالكل اليي ہے جيسے بني اسرائيل كے لئے باب حله، كه جواس ميں داخل ہوا بخش دیا گیا، نیز فر مایا: میں تم میں الیبی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ اگرتم ان کے ساتھ تمسک کے رہوتو تھبی گراہ نہ ہو گے ایک کتاب خدا دوسرے میری عزت، بددونوں کھی جدانہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے یاس دوض کوثریر پہونچین'(۱) ابوذ رنے زنچیر در کعبہ کو پکڑے حدیث سفینہ اور حدیث باب حطہ کے بعد'' حدیث تقلین'' کو نقل کیا جواس کی اہمیت کو بیان کررہی ہے، نیزیہ کہ'' حدیث سفینہ'' اور'' حدیث باب طہ'' کی نورالأنوار رالانوار

طرح، ''صدیث نقلین'' بھی ہلدیت کی اطاعت و پیروی کی طرف وعوت دے رہی ہے۔

حديث ثقلين

یہ حدیث جب اہلبیت کی پیروی کو ثابت کررہی ہے تو اس سے حضرت علی کی پیروی بدرجہاولی ثابت ہوتی ہے،اس کا خودعلاء اہلسنت نے بھی اعتراف کیا ہے۔

سمودی ' حدیث تقلین' کوقل کرنے کے بعدای تنبیہات میں لکھتے ہیں:

''ائمہ اہلبیت اور عترت طاہرہ کے ساتھ تمسک کرنے کی تشویق وترغیب کا مقصدان کی ہدایات پڑمل کرانا تھا، کہ ان میں سے سب سے زیادہ اہل وحقدار جن سے تمسک کا تھم دیا گیا ہے، ان کے امام وعالم علی بن ابی طالب کرم الله

وجھہ ہیں، کیونکہ ان کاعلم ودقائق مستنباط ان سب سے زیادہ ہے، اور دار قطنی کی روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کو انہوں نے معقل بن بیار سے نقل کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں نے ابو بکر کو کہتے ہوئے سنا کہا بی بن ابی طالب عترت رسول ہیں، یعنی یہی وہ ہیں جن کے ساتھ تمسک کرنے کی پینمبر شنے

فرمایا: من کنت مولاه فعلی مولاه ،اللهم وال من والابوعادمن عاداه (یعن جس کامین مولامول اس کاعلی مولا ہے بارالہاس کودوست رکھ جو اس کودوست رکھ کے اس حدیث کی صحت

میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے ....

ابن حجر مکی''صواعق محرقہ''میں''حدیث ثقلین''اوراس کے محویدات کوفقل کرنے کے بعد این تنبیہ میں لکھتے ہیں:

"ظاہر ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ اہل وحقد ارجن سے تمسک کا تھم کیا گیا ہے ان کے امام وعالم علی بن ابی طالب کرم اللہ وجھہ ہیں، کیونکہ ان کا علم ودقائق مستنباط ان سب سے زیادہ ہے، اسی وجہ سے ابو بکر نے کہا تھا علی ،عترت رسول ہیں یعنی ان لوگوں میں سے ہیں جن سے تمسک کا تھم دیا گیا ہے ابو بکر نے علی کو اہلیت وعترت میں سے مخصوص کر دیا تھا، اسی طرح رسالتمآ ب نے بھی غدر خے میں علی کوان سب میں سے مخصوص کیا تھا،

اس بات کوابن باکثیر نے''وسیلۃ المآل''میں اور عجیلی نے''الصوعق الحرقہ''کے حوالے سے''ذخیرۃ المآل''میں نقل کیا ہے۔

لہذا حضرت علی کی خلافت بلافصل پر بہترین اور صریح دلیل یہی ''حدیث تقلین ''ہے،اس سلسلے میں مزید توضیح آئندہ بیان ہوگی ،ام سللی کی حدیث کی طرف مراجعہ کریں جس کومشہور علاء نے قتل کیا ہے۔

آئندہ بیان ہوگا کہ شور کی میں خود حضرت علی نے ''حدیث تقلین' سے احتجاج کیا ہے اور اگر بیآ پ کے مدعلی پر دلیل نہ ہوتی تو یقیناً شور کی میں موجود افراد آپ کے احتجاج و استدلال کورد کرتے حدیث تقلین کی روشنی میں جو امتیاز ات حضرت علی کو حاصل ہیں ، وہ اہلسدے کے متند محدثین وحفاظ کے نزدیک بھی ثابت ہیں ، اسی وجہ سے ''مسلم'' نے

نوریانوار این در میان این در میان دریث نقلین کو این در میان نقلین کو این در میان نقلین کو این در میان نقل کیا ہے، اس طرح نودی نے در تہذیب الاساء واللغات میں آپ کو تراب کے در میان نقل کیا ہے، اس طرح نودی نے در تہذیب الاساء واللغات میں آپ کے شرح حال میں در میث شان نزول آیة مبلبله "اور "حدیث من کنت مولاه فولاه "کے در میان" حدیث نقلین "درج کیا ہے، نیز سعیدالدین فرغانی فی میں درج کیا ہے، نیز سعیدالدین فرغانی نے در شرح النائی میں درج میں درج کیا ہے، نیز سعیدالدین فرغانی نے در شرح النائی میں درج میں کو در مین مزلت "اور" حدیث مدینة العلم" کی طرح" حدیث نقلین "میں درج میں کے وارث پنیم بر ہونے کو ثابت کیا ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

لہذاامامت حضرت علیٰ پر'' حدیث تقلین'' کی دلالت سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ بدابوالائمہ حضرت علیٰ کی امامت کوواضح لفظوں میں بیان کررہی ہے۔

بكميل بحث

''حدیث تقلین' جس طرح بارہ اماموں کی امامت اور بعد پیغیم محضرت علی کی خلافت بلافصل پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح بارہویں امام کی امامت اور آپ کے وجود پر بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ بیحدیث، قیامت تک قرآن اور عشرت کے جدانہ ہونے کی تصرت اور حوض کو ثرتک ایک ساتھ رہنے کو بیان کر رہی ہے، اور چونکہ قیامت تک قرآن مجید موجود ہے لہذا ضروری ہے کہ اس وقت تک اہلیت کی بھی کوئی الیی فرد ہوجس سے تمسک کیا

جاسکے ادروہ زمانہ کا امام اور وقت کا حجت ہو بھر اللہ اس بات کا بھی اعتراف مشاہیر علماء اہلسنت نے کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

سمبو دی لکھتے ہیں:

اس مدیث سے میات واضح ہوتی ہے کہ اہلیت طاہرہ میں سے وہ لوگ جو تمسک کے اہل ہیں ان کا وجود ہرا یک زمانہ میں تا قیام قیامت رہے گا اور اس صورت میں اس کے ساتھ تمسک کرنے کا تھم صادق آئے گا جس طرح قرآن قیامت تک باقی رہے گا ،لہذا بدلوگ امان ہیں اہل زمین کے لئے کہ اگر یہ دنیا ہے اٹھ جائیں توان کے ساتھ ہی اہل زمین بھی ختم ہوجائیں گے،،(۱) ابن حجر کی ' حدیث ثقلین'' کوذ کر کرنے کے بعد تنبیہ میں لکھتے ہیں:

''ان احادیث ہے جن ہے تمسک کا حکم دیا گیا ہے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں ہے ایسے لوگ جوتمسک کے اہل ہیں تا قیام قیامت باقی رہیں گے جس طرح كتاب خدا قيامت تك باقى رب كى،اى وجدس حديث ميل بكرابلييت امان ہیں اہل زمین کے لئے ،جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا،اورای برگزشتہ روایت بھی ولالت کرتی ہے کہ ہرز مانے میں میری امت میں میرے اہلیت کے عاول افرادہوں گے ..... "(۲)

اسی سے ملتی جلتی باتیں علام عجیلی نے'' ذخیرۃ المآل''میں، دولت آبا دی نے''هد ایتہ السعداء''میں اورحسن زمان نے'' قول مستحسن'' میں نعیم بن حماد کی''الفتن'' طبرانی کی''الا وسط' ابونعیم کی'' کتاب المحدی' اورخطیب کی' المخیص '' کے حوالے سے کہی ہیں۔ لہذا'' حدیث ثقلین'' کی روشنی میں قیامت تک ہرز مانے میں اہلبیٹ کی کسی نہ کسی فرد

٢\_الصواعق ألح قدص٩٠

ا بواهرالعقدين جهم

نورالإنوار رس

حديث ثقلين

کا ہونا ضروری ہے، اور آئندہ بیان ہونے والا رسالتمآ بکا خطبہ بدروایت امام حسن اس بات کو ثابت کرےگا۔

### ۱۳۔ حدیث ثقلین کی دلالت بعض آیات کی طرح

آیة مودة (شوری ۳۳) کی طرح "حدیث تقلین" بھی وجوب محبت ابلیت پردلالت کرتی ہاور ہے آیت مودة (شوری ۳۳) کی طرح "حدیث تقلین" بھی وجوب محبت ابلیت پردلالت نے عبقات منج اول میں "آیة مودة" کے سلسلے میں تفصیل سے بحث کی ہاور ثابت کیا ہے کہ ہے آیت ابلیت کی امامت وخلافت پرواضح دلیل ہے، لہذا" حدیث تقلین" بھی ای پردلالت کر ہے گی ۔ یہاں صرف چندعلاء کے اقوال پراکتفاء کررہے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ" حدیث تقلین" ابلیت کی محبت کے واجب ہونے کو ثابت کرتی ہے۔
سخاوی" حدیث تقلین" کو تقل کرنے کے بعد کہتے ہیں:

'' بیرحدیث ،اہلبیت کے عظیم افتخار کو بیان کرر ہی ہے،اس لئے کہ حضرت کا بیہ فر مانا کہ'' دیکھوان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہو''''میں تم کواینے اہلبیت کے

راد کہ دیا وال عن ما طایع برادو رہے ہو ۔ ین موان ہوں کے اور میں تہدیں این اہلیت کے ساتھ ایجھ سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں''اور' میں تہدیں اینے اہلیت کے

بارے میں اللہ یاد دلاتا ہول' بیراہلبیت کے ساتھ مودت، ان کے ساتھ اچھا

سلوک،ان کی حرمت کی رعایت اوران کے واجبی اور ستحی حقوق کی ادائیگی کی

ترغیب وتشویق ہے، کیونکہ روئے زمین پرحسب ونسب اورعزت وشرف کے

ro

لحاظ ہے بہترین گھرانے کی فردیہ ہیں''(ا)

حلال الدين سيوطي' 'آية مودة'' كي تفسير ميس لكھتے ہيں:

"ترندی نے روایت کی ہے اور اس کو حسن بتایا ہے اور انباری نے "المصاحف" میں زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ رسول خدانے فر مایا: "میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگران سے تم وابسۃ رہے تو میرے بعد بھی گراہ نہیں ہوگے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑھ کرہے، ایک کتاب خدا جو ایک مضبوط ری ہے اور اس کا ایک سرا آسان پر ہے اور ایک زمین پر اور دوسرے میری عرت جومیر سے اہلیت ہیں، بیدونوں بھی جدانہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کو ٹر پر میرے پاس پہونچیں، تم خودہی سوچو کہ تمصیں ان دونوں کے ساتھ کیسارویدر کھنا جا ہے" (۲)

عبدالوهاب بخاری نے بھی' تفسیرانوری' میں آیة مودة کی تفسیر میں ابوسعیدخدری عبدالوهاب بخاری نے بھی ' تفسیر میں خطیب شر بنی نے ' السراج المنیر' میں زید بن ارقم سے

'' حدیث ثقلین' نقل کی ہے (m)

قارى،اس حديث كى توضيح ميس كہتے ہيں:

''اس کے بیمعنی ہیں کہ اہلیت کی محافظت ،ان کے اکرام واحتر ام اوران

۲\_الدرالمنورج عص ۲ ارالسراج المنيرج ۵۳۸ م

ا\_استخلا ب\_ارتقاءالغرف مخطوطه ٢\_الدرالم

نورالانوار )

حصيبث ثقلين

يمودت ومحبت كيسلسل مين حق الله كي يادد باني كرا تابول "(1)

قاری،اس حدیث کی شرح میں طبی سے نقل کرتے ہیں:

''شایداس وصیت اورعترت کوقر آن کا قرین ومصاحب قرار دینے کاراز ان کی

محبت کودا جب بتانا ہواور بدو جوب محبت، آینة مود ۃ ہے آ شکار ہے' (۲)

بدخثانی کہتے ہیں:

"الهلبيت كى محبت برمومن ومومند برواجب اوران سے بغض وكينة رام ہے ،اس کی دلیل آیة مودة اور حدیث ثقلین ہے کہ جس حدیث کی زید بن ارقم نے روایت کی ہے کہ ....."(۳)

اليي عي باتين قاري ني "شرح الشفا" جساص ١٨ مطبوع برحاشية عم الرياض

میں مناوی نے ''فیض القدیر'' جساص۱۸ پر شیخ عبدالحق دہلوی نے "اللمعات" جمهم ٧٤٧ ير، زرقاني نے "شرح المواهب ج ٢ص٧ يرحمام الدين

سہار نپوری نے''مرافض' میں مثاہ ولی اللہ دہلوی نے '' قرۃ العینین 'میں عجمیلی نے ''ذخیرة المآل' میں مولوی محد مبین لکھنوی نے ''وسیلة النجاق' میں ،فاضل رشید نے

رسالہ''حق مبین''اور''ایفناح''میں ، شخ حمزاوی نے''مشارق الانوار''میں اور شہاب الدين دولت آيا دي نے''هد اينة السعد ا'' ميں کہي ہيں۔

دوسری آیت یعن "وقفوهم انهم مسئولون" کویل سی بهت سے علماء

ا\_الرقاة جهص٥٩٥ ٢-الرقاة ج٥ص١٠١

س\_نزل الابرارس ٢

rz)

نے بیعنوان شاہد'' حدیث ثقلین'' پیش کی ہےان میں چندریہ ہیں۔

سمبودی تنبیه چہارم میں طرق ' حدیث ثقلین ' کوفقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"زرندي فعلى مولاه" كنت مولاه، فعلى مولاه" ك بعدكها ہے کہ امام واحدی کا بیان ہے کہ جس ولایت کورسول خدانے ثابت کیا ہے اس ك بارے ميں قيامت كے دن سوال ہوگا ، اور آيت " وقف وهم انهم مست ولون " كوزيل مين مروى بك كهلى اور الملبيت كى ولايت كمتعلق سوال کیا جائے گا ، اس لئے کہ خدانے اینے نبی کو تھم دیا تھا کہ وہ امت سے کہدیں کہ جررسالت صرف قرابتداروں کی محبت ہے،اس کا مطلب سے کہ لوگوں سے سوال ہوگا کہ جس طرح نبی نے اہلبیت کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا تھاولیں ان کے ساتھ محبت کی یا آپ کی وصیت پر کان نہیں دھرا، کہاس صورت میں ان سے بوچھا جائے گا اور پھروہ اینے کیفر کر دار تک پہونجیں گے ، میں کہتا ہوں کہ آیت کے ذیل میں جس روایت کی طرف اشارہ ہواہے اس کی دیلمی نے ابوسعيدخدري سے روايت كى ہے كه 'وقف و انهم مسئولون' يعنى ال كو روکوتا کہولایت علی بن انی طالب کے متعلق ان سے یو چھاجائے ،اوراس کا شاہر ''حدیث ثقلین''کا وہ جملہ ہے جوبعض طرق میں آیا ہے کہ خداتم سے سوال كرے گاكتم نے قرآن اورمير البليت كے ساتھ كيساسلوك كيا'(ا)

نورالانوار (^

ددیث ثقلیں

نیزمرابعد کیجی مهودی کی اس کتاب (جواهرالعقدین) میں آیت میودة کے ذیل کی روایتی۔ واحدی نے دیلمی سے بعنوان شاہد ابوسعید خدری کی جوروایت پیش کی ہے اس کو ابن جمر کی نے ''المصدواعق المدرقه صفحه نمبر ۱۹۰۸''پر،شخانی نے ''المدروای ولی اللہ کھنوی نے''مراة المونین'' میں نقل کیا ہے۔

مولوی محرمبین''وسیلة النجاق'' میں لکھتے ہیں:

۱۴۔ حدیث ثقلین ،عصمت اہلبیت کی دلیل

ارسالتماب نے اس مدیث میں اہلیت کی اتباع دیروی کا تھم دیا ہے اور یہ بات واضح ہے کہ حضرت سے خطا سرز د ہواور وہ

کتاب اور سنت کے خلاف عمل کرے کیونکہ بیعلاوہ اس کے کہ عقل وسنت کے خلاف ہے امت کے ساتھ لطف وشفقت اور رحمت ورافت کے بھی منافی ہے اور جب ان کی عصمت ٹابت تو پھران کی خلافت میں بھی شک نہیں ہونا جا ہئے۔

۲- اس حدیث میں رسالتماب نے اہلیت کے ساتھ تمسک کوتر آن کے ساتھ تمسک حیر اسلام جوخودان کی عصمت کوٹا بت کرتا ہے اس لئے کہ جب قرآن آیة "وانسبه لیکتیاب عزید لا یاتیه الباطل من بین ایدیهم ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید" کے مطابق ہرخطا سے منزہ ہے توجو پیروی میں قرآن کا قرین و جہم ہوگا وہ بھی خطاوں سے دوراور معصوم ہوگا، کیونکہ بھی رسالتماب، غیر معصوم کوقرآن کا سہم قرار نہیں وے سکتے جیسا کہ ابن جرکی نے "منح مکیہ شرح قصیدہ همزید" میں کہا ہے، اور جب ان کی عصمت ثابت تو پھرامامت بھی ثابت ہے۔

سدرسالتمآب نے تصریح کی ہے کہ عترت کے ساتھ تمسک امت کو گمراہی ہے بچائے گا اوراس کی تو شیخے لفظ ''لن ' سے کی ہے ''لن قد ضلوا بعدی '' پس جس کے ساتھ تمسک کی وجہ سے امت گمراہی ہے بچے ، وہ بدرجہ اولی گمراہی ہے تحفوظ اور معصوم ہوگا۔ سے رسالتما ہے نے اس حدیث بین اس بات کی صراحت کی ہے کہ ''بیدونوں بھی جدا شہر ہوں گئے 'اور عدم افتراق سے مراویہ ہے کہ اہلیت بھی بھی قرآن کی خدتو مخالفت کر سے بین اور خہری اس کے خلاف تھم دے سکتے ہیں کیونکہ اگر میدمعاؤ اللہ آگی۔ جگہ بھی قرآن کے خلاف گل کریں یاس کے خلاف تھم دی سکتے ہیں کیونکہ اگر میدمعاؤ اللہ آگی۔ جگہ بھی قرآن کے خلاف گل کریں یاس کے خلاف تھم دیں تواس سے پیٹی بھرگا کل ام جھوٹا فابت ہوگا

نورالإنوار ا

، و نعوذ با الله من ذالك ، اورعمل اورتكم دين مين قرآن كى مخالفت نه كرنا اوران كے اقوال و افعال كا قرآن كے موافق اور كلام ايز دمنان كے مطابق ہونا ہى ' دعصمت' ہے ، اور جب ان كى عصمت ثابت تو ان كى خلافت كا ثبوت اظهر من الشمس ہے ، كيونكه معصوم كے ہوتے ہوئے غير معصوم ، خلافت كا الى نہيں ہوسكا۔

<u>ددی</u>ث ثقلیر

۵۔ بعض طرق سے منقول' حدیث ثقلین' میں رسالتمآب نے تصریح کی ہے کہ' بیلی قرآن کے ساتھ ہواں کے حدانہیں ہوں گے قرآن کے ساتھ ہواور قرآن علی کے ساتھ بیدونوں ایک دوسرے سے جدانہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کو ثر پر میرے پاس پہونچیں' سخصیص تعیم کے بعد ہے جوعصمت حضرت علی علیہ السلام پر دلیل قاطع ہے اور جب ایسا ہے تو پھر کس طرح کوئ عقلند حضرت علی علیہ السلام کی خلافت میں شک کرسکتا ہے؟

المعنى ا

2 بعض روایتوں کے مطابق رساً لتماب نے ''حدیث تقلین' کے آخر میں فرمایا''ان دونوں کی نصرت کرنے والا میرا نصرت کرنے والا ہے، ان دونوں کوچھوڑنے والا مجھے چھوڑنے والا ہے ان دونوں کا دوست میرا دوست ہے اور ان دونوں کا وشمن میرا دشمن

ے''ملاحظہ کیجے''المنا قب صفہ ۱۸'' دنظم درراسمطین ''''الصراالسوی' وغیرہ۔

اس کا مطلب سے کہ اہلیت تے ہو لنے والے اور حق قائم کرنے والے ہیں اس لئے کہ رسالتمآب نے کتاب اور عترت کے ناصر کو اپنا ناصر اور ان کے چھوڑنے والے کو اپنا چھوڑنے والے کو اپنا عرور نے والا کہا ہے اور چونکہ سارے اسلامی فرقے آنخضرت کی نفرت واجب اور ان کورک کرنا حرام کہتے ہیں لہذا اہلیت کی بھی نفرت واجب اور انہیں ترک کرنا حرام ہے جس کے معنی بیہوے کہ ان سے خطا ولغزش نہیں ہوسکتی کیونکہ اگر ایساممکن ہوتا تو پھر ان کی

نصرت حرام اور (معاذ الله) ان کوترک کرنا واجب ہوتا جب کی آنخضرت نے کسی بھی صورت میں ایسی اجازت نہیں دی ہے۔

۸۔بعض روا بیوں میں ہے کہ رسالتما ب نے'' حدیث ثقلین'' کے آخر میں ارشا دفر مایا'' بیہ شمصیں ہدایت کے درواز ہے سے خارج نہیں کریں گے اور گمراہی کے درواز ہے میں داخل

نہیں کریں گے''پس حضرت کا بیارشا داہلبیٹ کی عصمت پرایک دلیل ہےاس روایت کوابو نعب میں زیز میں مسلم میں ''ملر میں میں نقا ک

تعیم اصفهانی نے 'معقبۃ اُمطھرین' میں براء بن عازب سے نقل کیا ہے۔ ۹۔ رسالتما ہے نے بعض سیاق' حدیث تقلین' میں اہلبیٹ کی عصمت کو واضح لفظوں میں بیان

کیاہے چنانچے ابوعبداللہ محمد بن مسلم رازی''الا ربعین فی فضائل امیر المونین'' میں لکھتے ہیں...'' ''رسول خدانے فر مایا: میں تم میں دو گرا نفذر چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں ایک

رسون حدا اور دوسر مرمیری عترت وابلبیت اوریهی میرے بعد میرے جانشین کتاب خدا اور دوسر میری عترت وابلبیت اوریهی میرے بعد میرے جانشین

(77)

نه الأنها ر

**ددی**ث ثقلیر

ہیں ان میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے اور بیرانیا ذریعہ ہیں جوآ سان سے ز مین تک متصل ہیں اگرتم ان دونوں سے دابسۃ رہو گے تو تبھی گمراہ نہ ہو گے یہ دونو ل جھی جدانہیں ہول گے یہال تک کے قیامت کے دن میرے یاس حوض کوٹر پر پہونچیں ،گفتار میں میرے اہلبیت سے آ گے نہ بڑھ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤگےاورنہ ہی پیچھےرہ جانا کہاس صورت میں بھی ہلاک ہوجاؤگے ہتم میں ان کی مثال بالکل ایس ہے جیسے نوح کا سفینہ کے جواس پرسوار ہوااس نے نجات یائی اورجس نے گریز کیاوہ ہلاک ہوااورتم میں ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بنی اسرئیل کے لئے باب حلہ کہ جو تحف اس میں داخل ہوا وہ بخش دیا گیا۔آگاہ ہو جاؤ: میرے اہلبیت میری امت کے لئے امان ہیں کہاگر بید نیا سے اٹھ جائيں توميري امت يروه عذاب نازل موجس كا وعده كيا گياہے آگاہ موجاؤ: اللہ نے انہیں ہرطرح کی گراہی ہے محفوظ اور ہرطرح کی برائیوں سے پاک رکھا ہے اور قیامت میں بھی بھی اہل ولایت اور راہ ہدایت کی طرف راہنمائی کرنے والے میں آگاہ ہوجاؤ:اللہ نے ان ہی کی اطاعت کوفرض اور جماعت پرواجب قرار دیاہے ہی جوان سے وابسة ہوااس نے راہ ہدایت کی طرف حرکت کیاور جو ان سے مخرف ہوا وہ ہلاک ہوا.آ گاہ ہو جاؤ: ہدایت کرنے والے عترت طاهرین ، دین کی طرف دعوت دینے والے ہمتقیوں کے امام ،مسلمانوں کے رہبر،مومنین کے زمار اور رب العالمین کی طرف سے ساری مخلوق کے امین

نورالانوار ۳

مديث ثقلين

ہیںان ہی نے شک اور یقین میں جدائی کی اور حقیقت کوآشکار کیا: "

حدیث تقلین سے عصمت اہلبیٹ کو ثابت کرنے والے علمائے اہلسنت عصمت اہلبیٹ کو ثابت کرنے والے علمائے اہلسنت عصمت اہلبیٹ پر'' حدیث تقلین'' کی دلالت اتنی واضح ہے کہ خود علمائے اہلسنت نے ان کی عصمت براستدلال کیا ہے ملاحظہ کیجئے۔

فخرالد *ین دازی آیت*" اطبیعی والسلسه و اطبیعی والسرسیول و اولی الامرمنکم"(نیاء *۵۹) کی تغیر میں لکھتے ہیں*:

'' خداوند عالم نے بطور قطع و جزم اولی الامرکی اطاعت کااس آیت میں تکم دیا ہے اور جس کی اطاعت کا تکم خدا اس انداز سے دے وہ یقیناً خطاؤں سے محفوظ اور معصوم ہوگا کیونکہ آگر وہ معصوم نہ ہوگا تو خطا کرے گا جس کالاز مہیہ ہوگا کے خدا نے اس کی خطا کی بیروی کا تکم دیا جوخود ایک خطا ہے اور چونکہ خطا خطا ہے لہذا اس پیمل کرنے سے منع کیا گیا ہے اس صورت میں امراور شی ایک جگہ جمع ہوں کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے، پس ثابت ہوا کی جمع ہوں کے خدا نے اولی الامرکی اطاعت کا قطعی طور پر تھم دیا ہے اور رید بھی ثابت ہوا کہ جس کی خدا نے اولی الامرکی اطاعت کا تھمی دے اس کے لئے ضروری ہے کہ خطاؤں سے محفوظ اور معصوم ہولہذا اس آیت کے مطابق اولی الامریقینا معصوم ہے''(1) محفوظ اور معصوم ہولہذا اس آیت کے مطابق اولی الامریقینا معصوم ہے''(1)

النسيررازي جسم ٣٥٧

نور الانوار الم

"عصمت" بهى ثابت م كونكرآية "وما ينطق عن الهوى ان هوالاوحى يوحى" بعي ثابت م كونكرآية "وما ينطق عن الهوى ان هوالاوحى يوحى" بغير من المجمرة المرابعة المرابعة

<u>حديث ثقلير</u>

ابن حجر كل المنع المكية في شرح القصيدة الهمزيه" من عصمت المبيت

کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں۔

"صدیث میں ہے"انسی تارك فید کسم ما ان تسمسكتم به لن تصلوا بعدی كتاب الله و عترتی" بهذائی پرغور كرنا چاہيئ كرعترت كو قرآن كا قرين ومصاحب قرار دیا اور ان دونوں كے ساتھ تمسك كو گمرائی سے محفوظ رہنے كاذر بعداور كمال تك پہونچنے كا سبب بتایا"

اس بات کی طرف جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب' الاساس' کے خطبہ میں اشارہ کیا ہے وہ کہتے ہیں: کیا ہے وہ کہتے ہیں:

''ساری تعربیف اس ذات کے لئے ہے جس نے امت محمد میہ کوقر آن اور اپنے نبی کی عترت کے ساتھ تمسک کی صورت میں گراہی سے نبیخے کی بشارت دی اور آل نبی کو خاص فضائل ومنا قب سے نواز اجنہیں احادیث صحیح بیان کرتی ہیں'' ابن حجر کمی''حدیث تقلین'' کوفقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"اورمنقول ہے کہ ان کو' تقلین' اسی وجہ سے کہا کہ انکے حقوق کی رعایت امت پر واجب ہے اور جن لوگوں کی پیروی کی ترغیب دی گئ ہے وہ کتاب خدا اور سنت رسول خداسے آگاہ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو کتاب خداسے بھی جدانہیں

ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوڑ پر وار دہوں اور اس کی تائید سابق روایت کرتی ہے جس میں حضرت نے فرمایا کہتم ان لوگوں کوسکھا نا پڑھا نا نہیں کہ یہتم سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس سے وہ دیگر تمام علماء امت سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ خدانے ان سے نا پاکی کو دور اور ان کو ہرا یک رجس سے پاک رکھا ہے اور ان کو کرامات عظیمہ اور الطاف علیہ سے مشرف فرمایا ہے بعض ایسی روایات کا ذکر پہلے کیا گیا ہے' (1)

یمی بات مولوی ولی الله دهلوی نے "مرأة المؤمنین"، میں کہی ہے.

سندهی اس مدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں:

"اس حدیث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اہلیت ،قر آن کی طرح بر حق بیں اور کسی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ وقی منزل کی طرح ہر طرح کی خطا ولغزش سے میم فوظ بیں "(۲)

شهاب الدين دولت آبادي "هداية السعداء "ميس للصعمين:

"المصانيج اورمشكوة مين زيد بن ارقم سے منقول ہے كدرسول خداً في مايا: انسسى ساتھ المبيت كرونے كى دليل ساتھ المبيت كرونے كى دليل ساتھ المبيت كرونے كى دليل

ا ـ اُلصواعق الحر قدص ۹۰ ۲ ـ دراسار

٢- دراسات اللبيب ص٢٣٣

نورالانوار را

ہےجس کا مطلب ہیہ کہزاع کے وقت تک ان کا ایمان زائل نہیں ہوسکتا''۔

مديث تقلير

۵ ـ حدیث ثقلین ،اعلمیت اہلبیٹ کی دلیل

اس حدیث میں رسالتماب نے قرآن اور اہلبیت کو د ثقلین ' سے تعبیر کیا ہے جو درج ذیل وجوہات کی بناء پر اہلیت کی اعلیت کی دلیل ہے۔

ر یں رماد ہائے ہے ہیں ہے ہوں یہ ہے گاہ است ارسالتمابؓ نے قرآن اور اہلبیت کو ' ثقلین' سے یا دکیا ہے اور خود علاء اہلسنت نے

اس تعبير كواہلىيى كى اعلمت كى علامت بتايا ہے۔

ابن جركی " حديث تقلين" كوقل كرنے كے بعداس كى يول وجىسمىدىيان كرتے ہيں:

''رسول خدا کے قرآن اور اہلبیت کو جوآپ کے قریب ترین رشۃ دار ہیں ''ثقلین'' سے یاد کیا ہے کیونکہ ہرفیس اور محفوظ رکھنے والی شکی کو ''ثقل'' کہتے ہیں

اور بددونوں (قرآن اور اہلمیٹ) ایسے ہی ہیں کیونکہ ان دونوں میں سے ہر

ایک علم لدنی کا معدن اور حکم علیہ اور احکام شرعیہ کا مخزن ہے ای وجہ سے آ تخضرت نے ان کی پیروی کرنے ،ان سے تمسک کرنے اوران سے علم حاصل

، سرت کی ترغیب دی اور فرمایا: شکراس خدا کا جس نے ہم اہلیت میں حکمت کو ودیعت فرمایا کران کے حقوق کی ودیعت فرمایا کہ ان کے حقوق کی

رعایت امت پرواجب کردی .....'(۱)

اس عبارت سے واضح ہوا کہ چونکہ قرآن اور اہلیے میں سے ہرایک علوم لد فر

ا\_الصواعق الحرقة ص9٠

کامعدن اور حکم شرعی کامخزن ہے اس لئے ان پر ' فقلین'' کا اطلاق ہوا اور جب قرآن کی طرح اہلبیٹ علوم لدنی کا معدن اور حکم شرعی کامخزن ہوئے تو یقیناً وہ اپنے ماسوا دوسروں سے اعلم ہوں گے۔

سمہو دی نے''جوا سرالعقدین'' میں اس سے لتی جلتی عبارت میں'' ثقلین'' کی وجہ تسمید بیان کی ہے۔

زخشری نے ''الفائق' 'جاص ۸۰ پر ، قاری نے ''المرقاۃ' 'ج۵ ص ۵۹۳ پر ، طبی
نے ''الکاشف' بیں ، شخ عبدالحق دہلوی نے ''لمعاۃ شرح مشکوۃ' بیں اور شہاب الدین احمد
بن محمد بن عمر خفاجی نے ''سیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض' بیں ٹھلین کی وجہ تسمید بیان ک
ہے کہ'' چونکہ دین و دنیا کی اصلاح ان ہی دونوں کی وجہ ہے لہذا پہھلین ہیں' کہ بیوجہ تسمید
مجھی اہلیٹ کی اعلمیت کی دلیل ہے۔

۲۔ رسالتماب نے اپنے اہلیت کو قرآن کا قرین ومصاحب قرار دیا ہے اور یہی انگی اعلیت کی دلیل ہے، اس کے کہ قرآن علوم اور معارف الہی کا معدن ومخزن ہے لہذا امت پنجبر میں کوئی بھی قرآن کا مصاحب نہیں ہوسکتا مگریہ کہ وہ اعلم الناس ہو، کیونکہ اعلم کے ہوتے ہوئے غیراعلم کوقرآن کا قرین و مصاحب بناناظلم ہے کہ جس صفت سے نبی کا منزہ ہونا واجب ہے۔

سرسالتمآب نے اس حدیث میں امت کو اہلیت سے علم حاصل کرنے کا تھم دیا ہے اور آپ کا ایسا فرمانا اہلیت کی اعلمیت کا اعلان ہے، کیونکہ آپ کے اصحاب میں اگر کوئی ان

نور الإنوار ما

ے زیادہ جانے والا ہوتا تو پیغیبر کو چاہئے تھا کہ اصحاب سے علم حاصل کرنے کو کہتے کے دیادہ جانے والا ہوتا تو پیغیبر کو چاہئے تھا کہ اصحاب سے علم حاصل کرناظلم ہے کیونکہ اعلم کی طرف اخذ علم کے لئے لوگوں کی راہنمائی کرناظلم ہے اور ایسا کوئی بھی نہیں کرسکتا ہے چہ جائیکہ خیرالا نام۔

مديث ثقلير

جن علمائے اہلسدت نے اہلبیت سے علم حاصل کرنے کی تصریح کی ہےان میں چند یہ ہیں۔
تفتاز انی نے ''شرح المقاصد'' میں ،ابن حجر نے ''الصواعق الحر قہ'' میں ،مہودی
نے ''جواھر العقدین'' میں ،احمد بن عبدالقادر عجیلی نے ''ذخیرة الما ک' میں ،محم معین سندھی
نے ''دراسات اللہیب'' میں اور ولی اللہ کھنوی نے ''مرآ ة المونین'' میں۔

اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم پیغیر وراثت میں حضرت علی علیہ السلام تک منتقل ہوا تھا، اس بات کی سعید فرقانی نے (شرح قصیدة تائیه فارضیہ) میں بھی تصریح کی سے جوحضرت علی علیہ السلام کی اعلمیت کی دلیل ہے۔

م بعض روایوں میں ''حدیث تقلین' کے بیالفاظ ہیں'' بیدونوں بھی جدانہیں ہوں کے بہاں تک کہ حوض کور پر میرے پاس پہونچیں ،اس کی ان دونوں کے لئے میں نے اسے رہنواست کی ہے، ایس ان سے آگے نہ بردھ جانا درنہ ہلاک ہوجاؤگے ادرنہ

ہے رہ جانا ورنہ تب بھی ہلاک ہوجاؤ گے اور انہیں کچھ کھانا پڑھانانہیں کیونکہ یہ سے ان پر سے نام ہیان کریں گے جنہوں نے فدکورہ زیادہ جانئے والے ہیں''عنقریب ان محدثین کے نام بیان کریں گے جنہوں نے فدکورہ

عبارت کے ساتھ حدیث ثقلین کوفل کیا ہے۔

قدوزی اس جملہ کے ساتھ حدیث تقلین کو یون نقل کرتے ہیں:

"مناقب مين احد بن سلام سے انہوں نے حزیف بن يمانى سے روايت كى ہے، حزیفہ کا کہنا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی اقتدا میں نماز ظہر براھی نماز کے بعد حفزت نے ہم لوگوں کی طرف دخ کر کے فر مایا: اے میر ہے صحابیوں میں تہمیں تقوائے الہی اور اس کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، میں عنقریب تم سے رخصت ہونے والا ہوں اورتم میں دوگر انقذر چیزیں چھوڑے جارہا ہوں کتاب خدااورمیری عترت واہلیت اگران دونوں سے دابستەر ہے تو تبھی گراہ نہیں ہو گے بہ دونوں مجھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہونچیں گےان سےتم پڑھنانہیں پڑھانانہیں کیونکہ پتم سےزیادہ جانتے ہیں'(۱) اس حدیث کوان ہی الفاظ میں امام حسین علیہ السلام نے بھی نقل کیا ہے جس کو آئندہ بیان کریں گے۔

۲ ـ رسالتمآ ب نے اہلبیٹ کی اعلمیت کوان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے جس کو ابونعيم اصفهاني ني منقبة المطهرين مين نقل كياب:

''میرے اہلبیت ہےآ گے نہ بڑھنا ورنہ تم بٹ جاؤ گے اور نہ بیجھے رہ جانا کهاس صورت میں بھی گمراہ ہو جاؤگے اورانہیں سکھا نا پڑھا نانہیں کیونکہ و ہتم سے زیادہ جانتے ہیں اور بیٹھیں نہ در ہدایت سے خارج کریں گے اور نہ ہی در صلالت میں داخل کریں گے یہ بچینے میں سب سے زیادہ جاننے والے اور بزرگ

نورالإنوار 🕠

تصيث ثقلين

میں سب سے زیادہ بردبار ہیں"

اعلیت متلزم امامت ہے جس کومیں نے (عبقات الانوار) عدیث مدینۃ العلم میں بیان کیا ہے اور الہدیت کی اعلیت کی خود علماء اہلسدت نے تصریح کی ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن کی طرح ان سے بھی تمسک کرنا اور ان سے حصول علم کرنا واجب

ہے چنانچہ قاری بشرح'' حدیث ثقلین' ککھتے ہیں:

"میں کہتا ہوں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ اہلیت تمام لوگوں سے زیادہ اپنے صاحب خانہ کے احوال سے باخبر ہوتے ہیں، لہذا یہاں اہلیت سے مرادوہ افراد ہیں جوان میں سب سے زیادہ آنخضرت کی سیرت سے واقف اور آپ کے طریقہ سے آگاہ اور آپ کے حکم وحکمت کے جانے والے تھای وجہ سے وہ کتاب خدا کے برابر قرار پائے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے" و یہ علمهم الکتاب والسحکمة"(۱)

یمی بات سمہو دی نے''جواھرالعقدین''میں،ابن جحر کمی نے''الصواعق الحرقہ میں۔ ۹'' پرمولوی ولی اللہ نے''مراُۃ المومنین''میں آور مجیلی نے''ذخیرۃ المآ ل''میں کہی ہے۔

١٦ حديث ثقلين، افضليت اہلبيت كى دليل

حدیث تقلین درج ذیل وجو ہات کی بناپرافضلیت اہلیت کو بیان کرتی ہے۔ ا۔رسالتمآب نے اس حدیث میں اپنے اہلیت کوقر آن کا قرین ومصاحب قرار دیا

ا\_الرقاةج٥ص٠٢٠

نورا لانوار (۵۱

مديث ثغلير

ہے کہ یہی ان کی افضلیت کو بیان کر رہی ہے، کیونکہ اگر کوئی اور قرآن کا قرین اور مصاحب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوتا تو حضرت جو "اعدل خلق الله" تصحماس کومصاحب قرار دیتے چنا نچے تفتاز انی "المقاصد" میں کھتے ہیں:

''عرّت طاهر ہ کواس کے فضیات دی کہ وہ پرچم ہدایت اور پیروان رسالت

ہیں اس بات کی طرف حضرت نے یہ کہہ کراشارہ فر مایا کہ گراہی سے بیخے کے

لئے قرآن کے ساتھ ساتھ ان کے بھی دامن سے دابستہ ہونا ضروری ہے'

شہاب الدین دولت آبادی'' ہدایتہ السعد اء' میں اس بات کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"حضرت نے''کتاب اللہ و عدر تی '' میں عرّت کو کتاب اللہ پرعطف کیا

ہواورشخ امام عبد القاہر جرجانی کے بقول دو چیزوں کو ایک تھم میں جمع کرنے کا

نام عطف ہے اور میمون اواؤ' کے ذریعہ ہوتا ہے جومطلق جمع پردلالت کرتا ہے

یعنی معطوف اور معطوف علیہ کوایک ہی تھم میں جمع کرتا ہے خواہ وہ تھم اثبات میں

ہویانئی میں بلکہ سارے اہل لغت اور امامان فتو کی کا یہی نظریہ ہے''

۲\_رسالتمآب نے قرآن اور عترت کو' د ثقلین'' سے تعبیر کیا ہے کہ یڈ تعبیر ہی ان کی عظمت و

ہزرگی اورعلومقام کو بیان کرتی ہے۔ ابن اثیر''النھائی'' ماد مقل میں کہتے ہیں:

یر مسلید ماره کا میں ہے۔ ''ہرنفیس اور محفوظ رکھنے والی چیز کو قل کہتے ہیں حضرت نے ان دونوں ( قر آ ن

اورابلدیت) کی قدرومنزلت بیان کرنے کے لئے آئیس 'د ثقلین' کہاہے''

نورالانوار ۵۲ (عدیث ثقلیر

از ہری نے'' تہذیب الغة'' میں ، نثلبی نے'' الکشف البیان'' میں، بغوی''معالم

النزیل' کے کص ۲ پر ابن اخیرنے ''جامع الاصول ''میں ،نوی نے'' آئی تھاج'' جوص ۲۲ سپر، ابن منظور نے''لسان العرب' میں ،خازن نے اپنی تفسیر

جے مص ۲ پر، ابو حیان نے "البحر المحیط" ج مص ۱۹۴ پر ، فیروز آباوی نے ا"لقاموس" میں سیوطی نے "النیر" میں ، ابن خلف نے "اکمال الاکمال" میں سنوسی نے "مکمل

الا كمال "ميں " قسطلانی " في المواهب اللدني "ميں ، زرقانی في "شرح المواهب " جرمی المواهب الله في " مسبط ابن جوزی المواهب " جرمی ابن جرمی في "الصواعق المحرفة " ص ٩٠ پر ، سبط ابن جوزی

ن '' تذكرة الخواص' ص ٣٢٣ پر ، گنجی نے '' كفاية الطالب' ص ٧٧ پر ان كے علاوہ

اوروں نے بھی ثقلین کی یہی دجہ شمید بیان کی ہے۔

٣-رسالتمآب نے جس طرح قرآن کے ساتھ تمسک کا تھم دیا ہے اس طرح اہلبیٹ کے ساتھ تمسک کرنے کو ایک ردیف میں بیان کے ساتھ بھی وابستہ رہنے کو کہا ہے اور دونوں کے ساتھ تمسک کرنے کو ایک ردیف میں بیان کیا ہے۔ اگر کوئی اہلبیت سے افضل ہوتا تو یقیناً حضرت قرآن کے ساتھ اس سے وابستہ کیا ہے۔ اگر کوئی اہلبیت سے افضل ہوتا تو یقیناً حضرت قرآن کے ساتھ اس سے وابستہ

یا ہے، دیوں بیات کے ہوئے ہوئے ترجیح مفضول نہ ہونے پائے. رہنے کو کہتے تا کہ افضل کے ہوئے ہوئے ترجیح مفضول نہ ہونے پائے.

۵۔رسالتمآب نے اس صدیث میں قرآن اور اہلیت کے بارے میں فرمایا: 'اسن یہ فتر قان اور اہلیت کے بارے میں فرمایا: 'است کے یہاں تک کہ دونوں کھی جد انہیں ہوں گے یہاں تک کہ دوخل کو ثر پر میرے پاس پہونچیں، اس جملہ کے بارے میں اعاظم علمائے اہلست نے تصریح کی ہے کہ قرآن اور اہلیت فضل و شرف کے لحاظ سے جد انہیں ہوں گے، ملاحظہ کیجئے

نورالانوار 🔍 🐃

دولت آبادي کي''هد اية السعد اءُ'

۲ مذکوره بالا فضائل کے علاوہ اس حدیث میں اور بھی دلائل وشواہدموجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ رسالتمآ بی نے اہلدیت کی تفظیم وتو قیر کا حکم دیا ہے چنانچہ کاشفی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں:

مديث ثغلين

حضرت نے فرمایا: اور دوسرے میرے اہلیت ہیں ، میں تمہیں اہلیت کے بارے میں اللہ یا دولا تا ہوں اور اس جملہ کی تین بار تکرار اہلیت کی تعظیم ،ان سے محت اور ان کی متابعت کی واضح دلیل ہے. (۱)

سمبودی ''حدیث تقلین ''کونقل کرنے کے بعدا پی پانچویں تنبیہ میں لکھتے ہیں ' ''ندکورہ حدیثیں اہلبیت کے ساتھ تمسک کرنے اوران کے احترام کرنے کی ترغیب دلا رہی ہیں اسی وجہ سے اکثر روایتوں کے مطابق غدیر خم میں ، صحیح تر ندی میں موجود جناب جابر کی روایت کے مطابق عرفہ کے دن ، عبدالرحمٰن بنعوف کی روایت کے مطابق طاکف میں اورام سلمٰی کی روایت کی روسے مرض موت میں جب آپ کا حجرہ اصحاب سے بھرا ہوا تھا ،اس حدیث کو حضرت گنے ارشاد فرمایا: بلکہ ابن عمر کی سابقہ روایت کے مطابق آنخضرت گا آخری کلام بہ حسب اختلاف الفاظ در روایت یہ تھا، میرے بعد میرے اہلبیت کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کرنا ، دیکھومیرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، میں تم لوگوں سے سوال کروں گا کہ کتاب خدا اور میرے اہلبیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان

اراكرسالة العلية ص ٣٠

نورالانوار م

دونوں کی نصرت کرنے والا میری نصرت کرنے والا اور ان دونوں کو پیٹھ دیکھانے والا مجھے پیٹے دیکھانے والا ہے، تم کواین عترت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اہلبیت کے بارے میں اللہ یا و دلاتا ہوں اورعبداللدين زيدنے اين باب سےروايت كى كرحفرت فرمايا: جوان (اہلبیٹ) کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا اس کی عمر کوتاہ ہوگی اور قیامت کے دن وہ میرے یاس روسیاہ آئے گا ،اور دوسری حدیث میں ہے کہ آ ب نے فرمایا: قیامت کے دن میں تم سے ان (اہلبیت) کی طرف سے مخاصمہ کرول گا،اورجس سے میں مخاصمہ کروں گا اس پر نفرین کروں گا اور جس پر میں نفرین کروں گا وہ داخل جہنم ہوگا، کیا اس سے بھی بردھ کرتر غیب وتشویق ہوسکتی ہے؟ خدا اینے نبی کو اپنی امت اور اہلبیت پیغمبر کی طرف سے الیی بہترین جزاعنایت کرے کہ ولیم کسی نبی اور رسول کو نہ دی ہو' (1)

ىدىث ئۆلىن

فضل ابن روز بهان "شرح رسال راعتقادية " ميس لكصة بين :

" (متن رسا له اعتقاديه) اس بات كا اعتقاد ركهنا چاهيئ كه آل پينجبر واجب التعظيم اور لازم الاقتداء بين ، (شرح روز بهان ) ميس كهتا بول كه حديث صحيحه كى روشن ميس ايسا اعتقاد ركهنا واجب ہے كه انهى احادیث ميس ججة الوداع ميں حضرت كاوه خطبہ ہے جس ميس آپ نے فرمایا: یا ایها الناس النی ما ان تارك فيد كے الفقایدن كتاب الله و عترتى اهل بيتى ما ان

ا ـ جوا هرالعقد ین جهاص ۱۱۹

تمسيكتم بهما لن تضلوا بعدى.... اوردوسرى مديث مين ارشادفر مايا:

اذكر كم الله في اهليتي اوراس جمله كي تين بارتكرار فرمائي جس معلوم موتا

ہے کہ اہلیت کی تعظیم ومحبت داجب اوران کے حقوق کی رعایت لازم ہے''

اس سیلی جلی با تیں قاری نے الرقاق "جهص ۱۹۹۵ پر بمناوی نے توفیض القدر "ج۲ ص سمایر بخفاجی نے دشیم الریاض "جساص ۱۸ پر عزیزی نے السراح المنیر "جاص ۱۳۰۲ پر عبدالحق دہلوی نے "افعۃ اللمعات فی شرح المشکوق" جسم ۲۷۷ پر،

زرقانی نے "شرح المواهب اللد نیا "جے مص ۵ پر ،صدیق حسن نے "السراج الوهاج فی

شرح مسلم بن جاج "میں،ان کےعلاوہ دیگرمشاہیرنے اپنی کتابوں میں تحریر کی ہیں۔

ے۔اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسالتمآ ب نے قرآن اور عترت کو ایک دوسرے کا قرین ومصاحب قر اردیا ہے، اور امت کوان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کو

خودامت کے حقوق پرتر جیج دینے کی وصیت کی ہے، کہ بیہ بات اہلبیت کی خلافت مطلقہ، امامت کبریٰ اور عصمت کا ملہ کی علامت اور بدیمی طور پران کی افضلیت قطعیہ کی نشانی ہے،

اوراہلبیت کے بارے میں حضرت کی وصیت کالب ولہجہ ویا ہی ہے جیسے دلسوز اور شفق باپ کا بیٹے کے سلسلے میں ہوتا ہے، ملاحظہ سیجئے علمائے اہلسنت کے اعترافات۔

صن بن محمد بن عبدالله طبی ''الکاشف شرح المشکوة ''میں زید بن ارقم سے مروی ''حدیث ثقلین'' کی تشریح میں لکھتے ہیں:

"انسى تارك فيكم ... اشاره باس كى طرف كديد دونو ل رسول خداكى

الی امانتیں ہیں جوایک دوسرے کے قرین ومصاحب ہیں ، اور حضرت کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ولیی ہی وصیت کی ہے جس طرح پدرمہر بان اپنی اولا د کے بارے میں وصیت کرتا ہے، قصل اول میں بیان شدہ حدیث ''میں تہمیں اہلیت کے بارے میں اللہ یاد ولاتا ہوں''اس بات کی تائید کرتی ہے، جیسے ایک شفیق باپ اینی اولا د کے بارے میں کہتا ہے'' میں تہہیں اپنی اولا د کے یارے میں خدا کوواسطہ بنا تا ہول''

یمی بات مناوی نے ' فیض القدیر' 'ج ۱۳ ص ۱۵ ایر ، قاری نے ' المرقاۃ فی شرح المشکلوہ

''ج۵ص ۲۰۰ براور زرقانی نے''شرح المواهب اللدینی' میں کہی ہے۔

٨ ـ اس حدیث میں رسالتمآ ب ؓ نے اہلبیٹ کواپنا جانشین بتایا ہے ، جوان کی امامت و خلافت اورافضلیت برواضح دلیل ہے،اس بات کی تصریح خودعلائے اہلسنت نے کی ہے، ملاحظه شيحئه:

نظام نيثا يورى اين تفيريس آية "وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله و فيكم رسول الله "كولي من لكهة بن:

"آیت میں"کیف تکفرون"استفہام استنکاری ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کس طرح تم نے کفراختیار کرلیا جب کہ ہراہم موقع پر رسول خدا کی زبانی آیات الهال کی تلاوت ہوتی ہے اور تمہارے یاس ایسار سول ہے جو ہرطرح کے شک وشبہ کو بیان کر کے اس کا جواب دیتا ہے اور اس شبہ کودور کرتا ہے .....میں

نورالانوار (۲

تعديث ثقلين

کہتا ہوں کہ کتاب خدا تو قیامت تک باتی ہے، لیکن نبی جوظا ہری طور پر ہمارے درمیان تو نہیں ہے، لیکن اس کا نور مونین کے درمیان باقی ہے، گویا خود نبی، مونین کے درمیان ہے، اس کے علاوہ خود آپ کی عتر ت ہے جو آپ کی وارث اور آپ کے قائم مقام ہے اس کے علاوہ خورت نے فرمایا: انسی تارک فید کے الم اور آپ کے قائم مقام ہے اس کے حضرت نے فرمایا: انسی تارک فید کے الم المقلین ..... "(۱)

ابن حجر مکی نے ''الصواعق الحرقہ'' میں اور سمہو دی نے ''جوا ہرالعقدین'' میں اس سے ملتی جلتی باتیں کہی ہیں۔

عجيلي " ذخيرة المآل "مين لكهية بين:

"جب بیات ثابت ہوگئ کرسول خدا آیات الہی ہے (کہ جن میں قرآن بھی ہے) فضل ہیں، تو پھراس فضیات ہیں آپ کی آل جنہیں اللہ نے متخب کیا اور انہیں ولایت ووراثت ومقام ابرا ہیمی عنایت کیا، بھی داخل ہیں، کیونکہ بہت ہے امور ہیں جن میں بیہ حضرت کے شریک ہیں، اس بات کی طرف خود آخصرت نے بھی اس طرح اشارہ کیا ہے کہ "پروردگارابیر (اہلیت ) جھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں" نیز فر مایا: "کوئی بندہ ،مومن ہوئی نہیں سکتا گریہ کہ جھ سے محبت کر ہی نیز فر مایا: "کوئی بندہ ،مومن ہوئی نہیں سکتا گریہ کہ جھ واروں سے محبت کرے ،اورکوئی مجھ سے محبت کر ہی نیز فر مایا: "انسی تارک فیدکم "ان سب کے علاوہ واقعہ مباہلہ ،اہلیت کا حضرت کے ساتھ جا در میں آنا اور پھر حضرت کا اپنے لئے واقعہ مباہلہ ،اہلیت کا حضرت کے ساتھ جا در میں آنا اور پھر حضرت کا اپنے لئے

ا غرائب القرآن جاص ۳۴۷

اوراہلبیٹے کے لئے صلٰوۃ ورحت و برکت ومغفرت کی خداسے وعا ما نگنا یہ سب ان کی عزت وتعظیم اور شان وشوکت کی حکایت کرتی ہیں ، کیونکہ حضرت ؓ نے انہیں بالکل ایناجیما کہاہے، اور حضرت کی اس حدیث 'فساطمة بضعة منى "ك بارے ميں بينى كاكہنا ہے كەربى مديث اس بات كوثابت كرتى ہے كہ جس نے فاطمہ کو برا کہا وہ کا فر ہوا ، اور جس نے فاطمہ برصلو ہ جیجی گویا ان کے والد بزرگوار برصلوٰ ہ جیجی ،اس سے استنباط ہوتا ہے کہ ان کی اولا دیں بھی ان ہی جیسی ہیں ، کیونکہ وہ سب کی سب فاطمہ ہی کا مکڑا ہیں نیز حضرت نے فرمایا: علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہول ،علی مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے میں اینے یروردگار سے ہوں ،جس نے علی کوغضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا ،جس نے علی کوچھوڑ ااس نے مجھے چھوڑ اعلی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں وہ میری طینت سے خلق ہوا اور میں طینت ابراہیم سے خلق ہوالیکن میں ابراہیم سے افضل ہوں ،حسن مجھے سے ہے اور حسین علی ہے ،اس کے علاوہ اور بھی بہت ہی حدیثیں ہیں جورساکتمآ ب ہے اہلیب کے ملحق ہونے کی نشا ندہی اوران کے ہم نفس رسول ہونے کو بتاتی ہیں ،اورعقل کہتی ہے کہ شاخ کوجڑ سے جدا کرناشی ءکو اصل سے جدا کرنا ہے جو ناممکن بلکہ محال ہے ، اور بیرا تصال والحاق مخصوص ہے حفزت کی عترت سے کیونکہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہرنسب وسبب منقطع ہوجائے گا،جبیبا کہآئندہ بیان ہوگا''

9۔اس حدیث سے اہلبیٹ کی افضلیت اس طرح آشکار ہے کہ بعض علمائے اہلسدے نے دوسری حدیثوں کی شرح میں اس کی مدد لی ہے، چنانچہ قاضی ابوالمحاس حنفی اپنی كتاب "المعتصد من المختصد" مين حديث في السنة الملعونين" كي شرح مين لكھتے ہیں:

"رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جهطرح كولوكول يرميس بهي لعنت بھیجتا ہوں،خدابھی اور ہرنی مجاب،قرآن کی آیتوں میں اضافہ کرنے والا،قدر خدا کی تکذیب کرنے والا ،جس کوخدانے عزت دی ہے طاقت کے زور پراس کوذلیل کرنے والا اور جس کواس نے ذلیل کیا ہے اس کوعزت دینے والا ،میری سنت کوترک کرنے والا ،حرام خدا کوحلال کرنے والا اور جس چیز کوخدانے میری عترت کے لئے حرام قرار دیااس کو حلال کرنے والا ... عترت سے مرا وآپ کے اہلبیت ہیں جودین اور ہوایت میں آپ سے وابستہ ہیں ، اور مروی ہے کہ حضرت گ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر جوخم کہلاتا تھا خطبہ دیا اور حمد و ثنائے الهی کے بعدارشا دفر مایا: اے لوگو! میں اینے پرور دگار کے پیامبر (ملک الموت) کا منتظر ہوں کہ وہ آئے اور اسکی آواز پر لبیک کہوں ، میں تم میں و گرانفذر چیزیں چھوڑے جار ہاہوں ایک کتاب خداجس میں نور وہدایت ہے لہذا خدا کی کتاب کومضوطی سے پکڑواوراس سے وابستہ رہو، پھر فرمایا: دوسرے میرے اہلیت، میں تہمیں اہلیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں ، پس جس نے حضرت کی

نورالأنوار 🕠

عترت کواس مقام سے بینچا تارا جس کوخدانے زبان پیغمبر سے بیان کیا ،اس نے انہیں ان افراد کی صف میں کھڑ اکر دیا جو حضرت کی عترت واہلبیت میں نہیں ہیں اوراییا شخص ملعون ہے''

مديث ثقلبر

صاحب "معتمر" كاس جمله والمستحيل من عترتى ما حرم الله عز و

جل '' کی تشریج سے درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں، اعترت کے معنی رسالتمآب کے الملیت بتائے جو آنحضرت کے دین پر تھے اور آنخضرت کی سیرت سے وابستہ تھے 1۔ اپنی بات کی تائید حدیث ثقلین سے کی سے اہلیت کوان کے مرتبے سے گھٹانے والا ملعون ہے،

کہ بید دسروں پراہلبیت کی افضلیت کی دلیل ہے۔ ۱۰۔عبداللّٰدابن عباس جنہیں حضرات اہلسدت جلیل القدرصحانی مفسر کامل قر آن اور حبر

الامة كہتے ہيں، ان كى نظرين ' حديث ثقلين ' حداقل افضليت على پردلالت كرتى ہے، اس لئے كہ جب ان سے حضرت على كے بارے ميں بوچھا گيا تو انہوں نے اس فضيلت كو دوسر نے فضائل يرمقدم ركھا، چنانچہ خوارزمی اپنی سند سے جاہد سے روایت كرتے ہيں كہ

روسروں پر سبقت کیا، دوقلوں کی طرف نماز پڑھی، دومرتہ بیعت کی، دوقلوں یہ میں کیا دوسروں پر سبقت کیا، دوقلوں یہ میں کیا ہے۔ اور استحالیہ دوسروں ہے اور استحالیہ دوسروں ہے۔ اور استحالیہ دوسروں پر سبقت کیا، دوقلوں کی طرف نماز پڑھی، دومرتہ بیعت کی، دوتلواریں

انہیں عطا ہوئیں سبطین حسن وحسین کے باب ہیں ،ان کے کئے دومرتبہ سورج

نورالانوار

تديث ثغلين

پلٹا ،امت میں ان کی مثال ذوالقر نین جیسی ہے .....اوروہ میرے اور تمہارے مولاعلی بن ابی طالب ہیں(۱)

ای روایت کوشخ سلیمان حنی قندوزی نے "ینا بیج المودة" باب ۲۲ص ۱۳۹ پر نقل کیا ہے،
پس بیہ حدیث افضلیت حضرت علی کو ثابت کر رہی ہے اور افضلیت موجب امامت و
خلافت ہے، پس کس طرح مخاطب ( دہلوی ) نے کہدیا کہ بیہ حدیث شیعوں کے مدعیٰ کو
ثابت نہیں کرتی ؟

## ےا۔ حدیث ثقلین اور حدیث ولایت کا بیان ایک ساتھ

رسالتمآب سے مروی بہت ی روایتوں میں ہے کہ حضرت نے غدیر کے دن حدیث اسما آب سے مروی بہت ی روایتوں میں ہے کہ حضرت نے غدیر کے دن حدیث اس کے پہلے''حدیث تعلین' بیان فرمائی میں اور'نعبقات الانوار' حدیث غدیر میں ثابت کیا ہے کہ حدیث غدیر حضرت علیٰ ک امامت و خلافت پر واضح دلیل ہے، پس س طرح مخاطب کی بات تسلیم کی جاسکتی ہے کہ ''حدیث تعلین' کا اصل مدی سے کوئی ربط نہیں ہے؟ میں اپنی بات کی تا ترمین چند روایتیں بدیہ قار کین کرر ہاہوں۔

ملامتی هندی نے "کنزالعمال" میں اس حدیث کی ایک جماعت سے روایت کی ہے کہ:
"حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول خدا" خم" میں ایک درخت کے پاس قیام
پذیر ہوئے پھر علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے خیمہ سے باہر تشریف لائے اور فرمایا:

ا مناقب خوارزي ص٢٣٦

نورااانوار ۱۲ دمیث تغلیر

ا بے لوگو اکیاتم گوائی نہیں دیتے کہ خدا اور اس کارسول تم پرخودتم سے زیادہ تن تضرف رکھتے ہیں اور خدا اور اس کارسول تمہار بے مولا ہیں؟ سب نے ہم آواز ہوکر کہا بے شک ایمائی ہے، فرمایا: جس کا خدا اور اس کارسول مولا ہیں اس کا بیر علی ) بھی مولا ہے، میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑ ہے جاتا ہوں کہ اگرتم ان سے وابستہ رہے تو میر بے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب خدا جس کا ایک سراخدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسر سے میر بے اور دوسر سے میر بے اور دوسر سے میر بے اور دوسر سے میر کے ہاتھ میں ہے اور دوسر سے میر بے اہلیت اس حدیث کو ابن جرین این ابی عاصم اور محافی نے اپنی دوسی کے میں نقل کیا ہے، اور اس کوسیح کہا ہے،

ملامتی هندی نے "کنزالعمال" جاص ۱۲۸ پراس صدیث کی دوسر ہے الفاظ میں تھیم اور طبرانی کے حوالے سے ابوالطفیل سے اور انہوں نے حذیفہ بن اسید سے روایت کی ہے، کیمی حدیث" تاریخ ابن کثیر" ج۵ص ۲۰۹ پر موجود ہے، نیز سخاوی نے "استحلاب ارتقاء الغرف" میں "مہودی نے "جواہر العقدین" میں ،محدث شیر ازی نے "اللا بعین" میں ،ابن

الغرف میں، مہودی نے جوام العقدین یں، عدت سیراری نے الارین کسی، بن العقرف میں، میں اور قندوزی نے '' ینائع باکثر نے ''وسیلۃ المآل''میں، قادری نے ''الصراط السوی''میں اور قندوزی نے '' ینائع المودة''ص سے پر پر پر کیا ہے۔

ابن جرکی نے 'الصواعق المحرق' ص ۲۵ پر طبر انی سے اس صدیث کو قال کرنے کے بعد اس کے جو ہونے کی تائید کی ہے، اس طرح سہار نپوری نے 'المرافض' بس، بدخشانی نے ''مقاح النجا' میں اور طبر انی نے صحت سند کی تائید کرتے ہوئے اپن ''مجم الکبیر' میں ذکر کیا

ہے، اور طبرانی اور حکیم سے بدخشانی نے ''نزل الا برار میں نقل کیا ہے اور ان دونوں سے محمد صدر عالم نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے اور اس کی سند کو'' صحح'' بتایا ہے، بیر صدیث ''ذخیرة الماک' اور'' مراً ة المونین'' میں بھی موجود ہے۔

حسن زمان نے ''القول استحسن ''میں طبرانی اور حکیم کی روایت نقل کرنے کے بعد کہا ہے:
''اس حدیث میں ''حدیث موالا ق'' کے بعد' ' تقلین'' کی پیروی کی ترغیب و
تشویق ہوئی ہے، نیز ابن را ہو رہے، ابن جریر، ابن الی عاصم ، محاملی اور طحاوی نے بہ
اسناد حیجے اس کی روایت کی ہے''

سمہو دی نے ایک ہی جیسی دوحدیثیں عامر بن کیلی بن ضمر ہاورحذیفہ بن اسید سے فقل کی ہیں، دہ لکھتے ہیں:

"عامر بن لیلی اور حذیفہ بن اسید کہتے ہیں کہ جب رسول خدا جہ الوداع سے واپس ہوئے (کہ پھرکوئی ج نہیں کیا) اور جھہ پہو نچ تو اپنے ہمراہیوں کو درخت کے نیچے خیمے لگانے سے منع کیا، جب سب درختوں کو چھوڑ کر خیمے لگا چھتے ورختوں کے نیچے کن مین کوخش و خاشاک سے صاف کرنے کے لئے کچھ لوگ بھیجا ور انہوں نے لوگوں کے سروں کے اوپر سے شاخوں کو چھائنا، پھر نماز کی منادی کی گئی، آپ نے ظہر کے وقت ان درختوں کے نیچے نماز پڑھی، پھر لوگوں کی مزون غدیرخم، تھا، "خم" جہاں اب مشہور کو گھائی کی مزدی کے خطبہ دیا، "میروز غدیرخم، تھا، "خم" جہاں اب مشہور میں ہے بھے ہے۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ کر کے خطبہ دیا، "میروز غدیرخم، تھا، "خم" کر کے خطبہ دیا، "میروز غدیرخم، تھا، "خم، جہاں اب مشہور میں جھے ہے۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا: بہتھیت

نورالانوار 🕜

تديث ثقلين

مجھے خداوندلطیف وخبیر نے خبر دی ہے کہ ہرایک نبی کی عمراس کے پہلے نبی کی عمر سے نصف ہوتی ہے بعنقریب ہی مجھے پیغام اجل ملنے والا ہے اور میں اس پر لبیک کہوں گا ، مجھ سے سوال کیا جائے گا اور تم سے بھی کہ کیا میں نے پیغام رسالت پہونیا دیا ہم کیا جواب دو گے، انہوں نے جواب دیا ہم کہیں گے کہ آپ نے پیغام پہونیادیا،کوشش بلیغ کی اور ہمیں نصیحت کی خدا آپ کو جزاء خیر دے، پھر حضرت نے فرمایا: کیاتم گواہی دیتے ہو کہ خدا ایک ہے، محمد اس کابندہ اوررسول ہے، جنت وجہنم اورنشر بعد الموت حق ہیں،سب نے ہم آ واز ہو کر کہا : ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیرسب حق ہیں ، آپ نے فرمایا: خداوندا گواہ رہنا ، پھر فرمایا: لوگو! خوب احچی طرح سنو، خدامیر امولا ہے اور میں تمہار امولا اورتم یرخود تم ہے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں ، دیکھوجس کا میں مولا ہوں اس کا پیر علی ) مولا ہے، پھر حضرت نے علی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا یہاں تک کہ بھی نے اچھی طرت د مکیه لیااور پھر فرمایا: خدایا دوست رکھاس کوجواس (علیؓ ) کو دوست رکھاور دشمن ر کھاس کو جواس (علیؓ ) کورشن رکھے، پھر فر مایا: لوگو! میں تم سے پہلے حوض کوثریر پہونچوں گااورتم میرے بعد پہونچو گے،اس حض کی چوڑائی بھرہ سے صنعاء تک کی ہے ، اس کے ارد گردستاروں کے مانند جاندی کے کاسے ہیں ، جبتم میرے پاس حوض کوژیر پہونچو گے تو میں تم ہے د ثقلین 'کے بارے میں سوال کروں گا، پس دیکھوان دونوں کے ساتھ تم کیسا سلوک کرتے ہواصحاب نے

دريافت كيايارسول الله وه دوُقل ( مُقلين ) كون بين؟ جواب ديا بُقل اكبر كتاب خداہے جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسراتم لوگوں کے ہاتھوں میں ، پس اس کومضبوطی ہے پکڑ وتا کہ گمراہ نہ ہواور اس میں تبدیلی نہ کرنا ، آگاہ ہوجاؤ! اور دوسرے میری عترت واہلیت ہیں ،اس لئے کہ خداوندلطیف وخبیرنے مجھے خبر دی ہے کہ بیدونوں بھی جدانہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوڑیرمیرے یاس پہونچیں اس حدیث کوابن عقدہ نے''الموالا ह''میں عبداللہ بن سنان کے طریق سے ابوالطفیل سے نقل کیا ہے ، اور ابن عقدہ کے طریق سے ابن موی مديني ني الم المار المار المار المار المار المار المار المال المار المال المار عجيلي ني اين كتاب "الموجز في فضائل الخلفاء "مين فقل كياب" (١)

بيرحديث''اسدالغابهُ' ج ٣ص ٩٢ ير،''استجلاب ارتقاءالغرف' ميں اور''وسيلة النجاة ''میں بھی موجود ہے۔

سخاوی نے استجلا بارتقاءالغرف' میں' حدیث ثقلین' کے بارے میں صحابہ سے حضرت علیٰ کے استشباد کونقل کیا ہے،جس میں حضرت علی کے استشباد پرستر و صحابیوں نے گواہی دی تھی کہ حضرت نے "حدیث غدمر" بھی ارشادفر مائی تھی اور" حدیث تقلین" بھی،جس کوحضرت علی نے س كر فرمايا تھا" تم نے صحيح كہا ہے ميں بھى اس كى شہادت ديتا ہوں"ان كى عبارت بحث سند میں بیان ہو چکی ہے ،اوراس روایت کوائن اثیر نے''اسدالغابہ''ج۵ص ۲۷۲ پر ، ابن حجر

77

تديث ثقلين

نورااإنوار )

عسقلانی نے "الاصاب" جمهص ۱۵۹ پر ،سمبودی نے "جوامر العقدین" میں ،سخاوی نے

"استجلاب ارتقاء الغرف میں ام سلی سے ابن باکیر نے "وسیلة المآل" میں ، شخ قدوزی فی استجلاب التقاء الغرف میں بہر، قدوزی ہی نے جابر بن عبد الله انصاری سے "بنائی المودة

''ص اہم پرنقل کیاہے۔

م حاکم نے اپنی اسناد سے ابو فیل کے توسط سے زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ: ... سینغ میں بیٹا ہے اور ایک انتہ میں سینغ میں بیٹا ہے۔

'' مکداور مدینہ کے درمیان بڑے درختوں کے پاس پینمبر اسلام تھہرے ،لوگوں نے درختوں کے باس پینمبر اسلام تھہرے ،لوگوں نے درختوں کے بیچر درختوں کے بیچر کا درختوں کے بیچر کا درختوں کے بیچر کے بی

خطبہارشا دفر مایا اور حمد و ثنائے الی اور وعظ و قیمت کے بعد ارشا دفر مایا: اے لوگو! میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ اگران کی پیروی کی تو تھھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب خد ااور

میری عترت واہلبیت ،اس کے بعد آپ نے تین مرتب فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ میں مومنین کے نفوس پرخودان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں؟ سب نے ہم آواز ہوکر کہا بیشک ایہا ہی

ہے، تب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اس کاعلی مولا ہے'(۱)

سیوطی نے ای روایت کواخصار کے ساتھ' جمع الجوامع'' میں حاکم کی'' المتدرک علی سیوطی نے اس روایت کواخصار کے ساتھ م سیحسین ''سے نقل کیا ہے ، اور حاکم اور طبرانی سے ملامتق نے'' کنز العمال''جاص

٢٧ پرزيد بن ارقم سے دوسرے الفاظ ميں اس كى روايت كى ہے۔

اس حدیث کواس سیاق میں طبرانی اور حاکم سے بہت سے علمائے اہلسنت نے اپنی

ارالمسير دک علی المجمسین جهم ۱۱۰



کتابول میں نقل کیا ہے، جن میں چند ہے ہیں: ابن مغازلی کی' المناقب' ص ۱۸۔ ۱۲،
" تاریخ یعقوبی' ج ۲ص ۱۰' سیر و ٔ صلبیہ' ج ساص ۳۳۱، ابن صباغ کی' الفصول المہمہ
" ص ۲۳، شخ عبدالحق د ہلوی کی ' مدارج الذہ ق' ج ۲ص ۵۲۰، جمال الدین محدث کی
" روضة الاحباب' عبدالرحلٰ چشتی کی' مراؤة الاسرار' حسام الدین سہار نپوری کی' مرافض'
واضح رہے کہ' حدیث تقلین' کا تناسب' حدیث غدیر' کے ساتھ اتناروشن ہے کہ نہ
عیاجتے ہوئے بھی علمائے اہلست نے ان دونوں حدیثوں سے حضرت علی کی بیروی پر
احتجاج واستدلال کیا ہے۔

ابن جركى 'حديث ثقلين' كفل كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

"جن احادیث میں اہلیت کے ساتھ تمسک کرنے کا تھم دیا گیا ہے ان ہے است ہوتا ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ جو تمسک نے اہل ہیں قیامت تک باقی رہیں گے ، جس طرح کہ کتاب خدا قیامت تک باقی رہے گی ، ای لئے حدیث میں ہے کہ اہلیت امان ہیں اہل زمین کے لئے اور اس پر سیحد بیث شاہر ہے کہ ہرز مانہ میں میری امت میں میرے اہلیت کے عادل افراد ہوں گے اور ظاہر ہے کہ ان میں سب سے زیادہ تمسک کے حقدار ان کے امام و عالم علی بن ابی طالب کرم اللہ وجھہ ہیں، کیونکہ ان کاعلم و دقائق مستدباط ان سب سے زیادہ ہے، چنا نچہ ابو بکر کہتے تھے علی عتر سے رسول ہیں، یعنی جن لوگوں سے تمسک کا تھم دیا گیا ہے ، اس طرح

(1/)

تديث ثقلين

نورالانوار 🔵

احمد بن نصل بن محمر كي" وسيلة المآل" ميں رقبطراز ہيں:

'' دارقطنی نے'' کتاب الفصائل''میں معقل بن بیار سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کو رہے کہتے ہوئے سنا ہے کہ علی ،عترت رسول ہیں ، یعنی ان لوگوں میں ہے ہیں جن کے ساتھ تمسک اور جن کی اطاعت کی رسول م خدانے امت کوہدایت کی ہے، اورامت سے ان کے لئے اقر ارلیا ہے، کیونکہ وہ لوگ ( عترت رسول ) ہدایت کے ستارے ہیں ، جس نے ان کی پیروی کی ہدایت یائی ،ابوبکر نے علی کواس سے اس لئے مخصوص کیا کہ وہ اس سلسلے میں امام اورشہملم وعرفان کے دروازہ ہیں ، وہ اماموں کے امام اور امت کے عالم ہیں ،اس امر کے لئے رسول خدانے علی کوروز غد مریخصوص کیا جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ، حقیقت بدہ کد مدیث غدر "بالكل صحح ب،اس كى صحت ميں كسى شك وشبهه کی گنجائش نہیں ہے،اس حدیث کو صحابہ کی کثیر تعداد نے نقل کیا ہے،اوراس کو ججة الوداع كى وجدسے شمرت موكى ب

سمہو دی نے''جواہرالعقدین' میں عجملی نے'' ذخیرۃ المآل' میں اس شعر:

 مديث ثغلين

۱۸ ـ حدیث ثقلین ،حدیث ولایت اور حدیث منزلت کابیان ایک

بعض اکابرعلائے اہلست نے اعتراف کیا ہے کدرسائتمآب نے غدر کے دن "مريث تقلين" كما ته مديث من كنت مولاه فعلى مولاه "اور" انت منى بمنزلة هارون من موسى " ارشادفر ما كُنْهَى، چنانچدابن جركى" الفتاوى الفقهيد الكبريٰ "میں تحریر کرتے ہیں:

'' انخضرت مکہ سے مدینہ کی طرف ملیٹ رہے تھے کہ غدیر خم کے نزویک ''رابغ' پہونجے،حضرت نے سب کوجمع ہونے کا حکم دیااور پھرخطبہارشا دفر مایا اوراس میں قرآن اور اہلیت کے ساتھ تمسک کرنے کی وصیت کی ،اور (حضرت )علی کے بارے میں فرمایا "مین کنت مولاہ فعلی مولاہ " (یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کاعلی مولا ہے ) اور علی سے مخاطب ہو کر فرمایا" انست مسنہ ، بمنزلة هارون من موسى الاانه لانبى بعدى "ليخى تهارى محم ہے وہی نسبت ہے جو ہارون کومویٰ سے ہے سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی يَ نَبِيسِ بِهِوگا' (1)

إ\_الفتاوي الفتميه الكبري ج ٢ص١٢١

نورالأنوار رك

چونکہ مذکورہ'' حدیث ولایت''اور'' حدیث منزلت'' حضرت علی کی امامت اور خلافت بلافصل پر دلالت کرتی ہیں ، لہذا'' حدیث ثقلین'' بھی حضرت علی کی امامت و خلافت پر دلالت کرے گی ، کیونکہ سیاق کلام ایک ہے اور شکلمین و محدثین و مفسرین سیاق کلام سے ایک ہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں ، سمہو دی نے''جواہر العقدین' میں'' آبیة مودة'' کے سلسلے میں ایک ہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں ، سمہو دی نے''جواہر العقدین' میں'' آبیة مودة'' کے سلسلے میں

حديث ثقلين

ريك من يجر مرسين من مدر من المعانى والقرآن العظيم "كاتفير الورثغلبي في المعانى والقرآن العظيم "كاتفير

میں تناسب اور سیاق کلام ہی سے استدلال کیا ہے۔

بعض تو تناسب اور سیاق کلام سے استدلال کرنے میں اس حد تک براہ گئے ہیں کہ انہوں نے صرف سیاق کلام کی وجہ سے تفسیر ہی بدل دی! مثلًا نظام نیشا پوری اپنی تفسیر میں

آیة "یا ایهاالذین آمنوا من پر تدمنکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم یحبهم و یحبونه "کشان رول می کمتے بین" یآیت ابو کمرکی شان میں نازل ہوئی تھی نازل ہوئی تھی نازل ہوئی تھی ۔

اوراس كوميس نے اس كتاب (عبقات) كمنج اول ميں ثابت كيا ہے، پھر نيثا پورى نے فرکوره آیت كے بعدوالى آیت یعن "اندما وليد كم الله و رسبوله والّذین آمنوا الّذین یقیمون الصلوة و یوتون الزكوة و هم راكعون " كوبھى سيا تكا

الّذ بن يقيمون الصلوة و يوتون الزكوة و هم راكعون " لوسى سياف كلا مى وجه سابو بكر سيمتعلق كردى ب، جب كه با تفاق مفسران شيعه وسى اس كمصداق حضرت على بين، نيثا بورى اس آيت كونيل بين لكھتے بين:

ابو بکر کے بارے میں ہے کیونکہ انہی نے مرتدوں سے جنگ کی تھی ، لہذا مناسب توبیہ کے کہی آیت (انصا ولیکم الله ...) بھی انہی کی شان میں ہے (۱)

نیٹا پوری کی تأسی میں مخاطب کے والدشاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی'' ازالۃ الخفا'' میں اسی مناسبت اور سیاق کلام سے استدلال کرتے ہوئے حضرت علی سے متعلق آیتوں کو دوسروں پرحمل کر دیا ہے۔

١٩ حديث مين لفظ "خلافت" امامت اللبيت كي دليل

بعض روایتوں میں آنخضرت نے قرآن اور اہلیت کو ''خطیف ''(دوخلیف) سے تعبیر کیا ہے جوامامت حضرت علی کے متعلق سار ہے شبہات کوزائل کر دیتا ہے، امام احمد بن خبیل اپنی ''مند'' میں لکھتے ہیں:

"اسود بن عامر فر شریک سے انہوں فر رکین سے انہوں فے قاسم بن حسان سے اور انہوں نے زید بن ثابت سے قال کیا ہے کہ رسول خدا نے فر مایا: انسی تدار ک فید کم خلیفتین کتاب اللہ حبل محدود بین السماء والارض و عترتی السبت ، انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض (۲) (یعنی میں تم میں این دو جا تا ہوں ایک کتاب خدا جو ایک درازری ہے آسان سے لے کر زمین تک اور دوسر سے میری عترت و اہلیت ، یدونوں بھی جدانہ ہوں گے یہاں تک کہ زمین تک اور دوسر سے میری عترت و اہلیت ، یدونوں بھی جدانہ ہوں گے یہاں تک کہ

ا یفسیر نمیثا بوری ج ۲۸ س

۲ منداحد بن طبل ج۵ص ۱۸۱

نورالأنوار (۲

تعديث ثقلين

وض کوژیر میرے یاس پہونچیں)

اسی لفظ ''خیلیفتین ''کے ساتھ زید بن ثابت سے مروی حدیث ثقلین کو محدثین کی ا یک جماعت نے نقل کیا ہے، جن میں چندیہ ہیں :حمو کی نے ''فرائد اسمطین ''میں ،سخاوی نے''استجلاب ارتقاء الغرف''میں احمد بن حنبل سے ،سیوطی نے''احیاء المیت' ص ۱۳۰۰

احداور برانی سے اور 'البدورالسافرہ'' میں ابن ابی عاصم سے اور 'الدرالمعثور' ج میں ۲ پر

واعتصمو ابحبل الله كي تفيرين احمد اور الجامع الصغير (باشرح مناوى) جسم المداور عبد الله كي تفير مناوى) جسم الراحمد اور عبد بن حميد ساء قارى نے

ن "پر بھاور بران ہے ، بورن جو ہوں جو ہوں ہے، شیخانی نے ''الصراط السوی'' میں احمد سے ''شرح مشکلو ق''ج ۵صا ۲۰ پر احمد اور طبر انی سے ، شیخانی نے ''السراج المنیر فی شرح الجامع الصغیر'' میں ابن ابی عاصم ، ابو بکر شیبہ اور طبر انی ،

ن المعنى كالفير "الكشف والبيان عن تغيير القرآن "من بهى آية واعتصموا من المراقع المائية واعتصموا

بحبل الله كوزيل مين بيروايت لفظ ، خليفتين "كماتهم موجودب.

هيثمي لكھتے ہيں:

"رسول خدانے فرمایا: میں نے تم میں اپنے دو جائشین چھوڑے ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہلیت ، بیدونوں بھی جدانہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پرمیرے پاس پہونچیں ، طبر انی نے اس روایت کو ''امجم الکبیر'' میں نقل کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں' (1)

المجمع الزوائدج وص ١٦٣

نورا لأنوار رع

عبدالوهاب بن محمد بن رفيع الدين بخارى اپنى تفسير "انورى" ميں آيت مودة كے ذيل ميں فضائل اہلديت ميں لکھتے ہيں:

مديث ثغلين

''ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول خدا نے خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرماياايها الناس انى تركت فيكم الثقلين خليفتين أن اخذتم بهما لن تضلوا بعدي احدهما اكبر من الآخركتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتى وهم اهل بيتي لن يفترقا حتى يردا على الحوض اورده الثعلبي وذكر الامام احمد بن حنبل في مسنده ''(اللوكومين فيم مين اين دوجائين دوگرانقذر چیزیں چھوڑیں کہا گرتم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہے تو میرے بعد مھی گراہ نہ ہو گے ان میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے ایک کتاب خداجو آسان سے زمین تک ایک دراز رس ہے ،اور دوسری میری عترت جومیرے الملبيت بي بيددونوں مجى جدانہ ہول كے يہاں تك كدعض كوثر يرميرے ياس پہو نیج اس کی تلبی نے اور امام احمد بن منبل نے اپنی مسند میں روایت کی ہے) زرقانی نے شرح المواہب اللدنيج عص عير ابوسعيد سے اور ملامقی هندي نے كنز العمال جاص ١٦٦ برطراني كوتوسط سے زيد بن ارقم سے اس كى روايت كى ہے۔ مناوی لکھتے ہیں کہرسول خدانے فرمایا:

نورالانوار س

د نقلیر

"دیس تم بیں اپنے جاتشین چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب خدا جوایک دراز ری ہے آسان سے لے کر زمین تک اور دوسرے میری عترت و اہلیت ( عدرتی اهلیدی ) اجمال کے بعد تفصیل ہے جو یابدل ہے بابیان اوروہ اہل کساء ہیں جن سے اللہ نے ہررجس کودوررکھا ہے اور اس طرح پاک رکھا جوحق قایاک رکھنے کا "(۱)

رض ابن محمد يني " تنصيد العقود السنيه بتمهيد الدولة الحسينيه "مي احمد آفندى معروف منجى باشى كرح حال مي لكهة بين:

" بینیمراسلام کی صدیث "انسی تارك فید کم خلیفتین ....." پر تعلیقدد یکھاجس کومیر بوالددام فضله نے احمد رحمداللد کے ہاتھوں لکھے ہوئے سے فقل کیا تھا اور میں اپنے والد کی تحریہ سے فقل کر رہا ہوں کیونکہ اس حدیث میں ایسے اسرار ورموز ہیں جن پر ہرصا حب خرد کوغور کرنا چاہئے المحدیث جملہ اسمیہ سے شروع ہوری ہے اللہ دونوں خلیفوں سے وابستگی ضروری ہے کی ایک کی وابستگی کافی نہیں ہے " دونوں خلیفوں سے وابستگی کافی نہیں ہے " دونوں خلیفوں سے کہ وہ احکام شری ، وابستگی کافی نہیں ہے " خلافت الکتاب" کا مطلب بیہ کہ وہ احکام شری ، اعتقادی اور ساری ضروریات وینی کو بیان کرے گی اور " خلافت العتر ق" کے متعلق چندا خمالات ہیں (الف) قرآن مجید میں جو احکام الی بیان نہیں ہوئے متعلق چندا خمالات ہیں گا ورقرآن کے مشکل الفاظ ومعانی کی توضیح ویں گے ہیں انہیں ہی بیا نہیں ہی جا ورقرآن کے مشکل الفاظ ومعانی کی توضیح ویں گے

افيض القدريج سامس

نورالانوار

مديث ثقليب

(ب)امت میں احکام الهی کو پیزجاری کریں گے (ج) اخلاق محمد بیادرصفات احدیہ کو ملی طور پر بید پیش کریں گے صرف نقل قول پر اکتفانہیں کریں گے (د)اسرار نبوت اور رموز شریعت کو بیان کریں گے (ز) خالص محبت جو ہرمومن یر داجب ہے۔اس لئے کہ تھے ایمان اس وفت ہوگا جب انسان ان چیزوں کی تصدیق کرے جونی کے ہمراہ آئی ہیں اور حدیث کی روسے دین اس وقت کامل موگا جب حضرت سے خالص محبت کی جائے ۔ لیس اس خلیفہ سے محبت گویا خود حضرت کے محبت کرنا ہے ہم قرآن کو حبل (رس ) سے تشبیہ دی گئی ہے جو آسان سے زمین تک دراز ہے معترت کی اہلیت سے تا کید کی ہے ۲ ۔قرآن وعترت دونوں کے ساتھ تمسک گمراہی ہے بچائے گی اس کا مطلب پیہے کہ نجات کے لئے صرف ایک کافی نہیں ہے ورنہ آی فرماتے "بایھما" یا "او احیدههمیا ''(لیمنی ان دونوں میں ہے کوئی ایک) ۷۔ان دونوں کے ساتھ رہنے کی آخری منزل حوض کو ثرجیسی اہم جگہ بتائی ۸ بعض روایتوں کے آخر میں '' فاعرفوا'' کے ذریعہ تنبیہ کی ہے 9 عترت کے معنی اگر حقیقی لیں جبیبا کہ "اهلبيتي" كساته تاكيداى معنى كوبتاتى بوتو پهر حديث، خلافت الملبيت ك لئے نص قرار يائے گى جو كەنظرىية المسنت كے خلاف ہے، كيكن اگر مجازى معنی مرادلیں تو اس صورت میں تا کید لغوہوگی ، کیونکہ اکثر تا کید معنی حقیقی کے لئے لائی جاتی ہے تا کہ اس سے مجازی معنی ذہن میں نہ آنے یائے اور سے بات

نور اانوار (۷

مصيبث ثقلين

واضح ہے کہ حضرت کا کلام ، لغونییں ہوتا تھا، (لہذا یہاں عترت کے حقیقی معنی ہیں ) ۱۰ اس حدیث کا مفہوم بہت بوے خطرے کی اس طرح نشا ندہی کرتا ہے کہ ''اگر میرے ان دونوں خلیفوں سے وابستہ ندرہے یا ایک سے وابستہ رہاور دوسرے کے دامن کو چھوڑ دیا تو گراہ ہو گئے اور پھر نجات نہیں پاسکتے''اگر چہاس میں خلیفہ 'ٹانی (عترت) مشخص نہیں ہے ورندا ختلاف ہی نہیں ہوتا کہ آیا عترت میں خلیفہ 'ٹانی (عترت) مشخص نہیں ہے ورندا ختلاف ہی نہیں ہوتا کہ آیا عترت سے مرادمعنی حقیق ہے کہ (اہلیت سے) تا کیدای کی مقتضی ہے یا معنی مجازی کیسا کہ اہلسنت قائل ہیں۔ واللہ اعلم'

## ۲۰۔ اہلیت پر سبقت گراہی ہے

صدیث تقلین میں رسالتمآب نے یہ جملہ بھی ارشاد فر مایا ہے: "فلا تسبقوا اهل بیت میں میں رسالتمآب نے یہ جملہ بھی ارشاد فر مایا ہے: "فلا تسبقوا اهل بیت میں فتھ لے کوا، یعنی میر بے اہلیت سے آگے نہ برخ صجانا ور نہ ہلاک ہو جاؤگے حضرت نے اس جملہ میں واضح لفظوں میں بتادیا کہ اہلیت ہی کی خلافت برخ ہے لبندا جنہوں نے خلافت کے سلطے میں ان پر کہ جن کے سیدوسر دار حضرت علی ہیں، سبقت کیاراہ ہلاکت اختیار کیا۔

ندكوره جمله "فلا تسبقوا اهل بيتى فتهلكوا "كساته حديث تقلين كو جنه و المال بيتى فتهلكوا "كساته حديث تقلين كو جنهول في المال على چنديه بين: ابونيم اصفهانى في "منقبة المطهرين"، مين "بابونيم اصفهانى في "منقبة المطهرين"، مين "جلال الدين سيوطى في "الانافه"، اور" الدرالمثور حيان في المنتفسر" المحرالمحيط "مين "جلال الدين سيوطى في "الانافه"، اور" الدرالمثور

،،ج٢ص ٢٠ ير، ابن جرني الصواعق الحرقه، م ١٣٦ ير، سمبودي في "جواهر العقدين

نورا انوار (۲۷

تديث تغلير

،، میں ، سخاوی نے ''استحلاب ارتقاء الغرف ،، میں اور ملامتی هندی نے '' کنز الالعمال،، حاص ۱۲۹ پرنقل کیا ہے۔

تنبيه

آئندہ ہم بیان کریں گے کہ خودا کا برعلائے اہلسنت نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ حدیث ، خلافت اور دینی امور میں دوسروں پر اہلبیٹ کے مقدم ہونے پر دلالت کرتی ہے ۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ فخر الدین رازی نے ''خوایۃ العقول'' میں امام کے شرا لط میں سے ایک شرط'' قرشی'' ہونا بتایا ہے ، اور اس شرط پر انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے ''قد مواقد میشا ولا تقد موھا '' یعنی امامت کے لئے قرشی کومقدم کر وخود کوان پر مقدم نہ کرو۔ امام رازی لکھتے ہیں:

"امام کے لئے نویں شرط بیہ ہے کہ وہ" قرش" ہو، اس صفت کو میرے علاوہ ابوعلی اور ابو ہاشم نے بھی شرط قرار دیا ہے۔ ہماری دلیل اجماع اور سنت ہے۔ (ذکر اجماع کے بعد کہتے ہیں) سنت جس کی ابو بکر اور بہت سے اکا برصحابہ نے روایت کی ہے بیہ کہ تخضرت نے فرمایا: الائمة من قدیش "(یعنی امام قریش سے ہول گے ) اور" الائم، میں الف ولام استغراق کا ہے جس کا مطلب بیہ ہوں گے۔ بی عبارت امر ہو یا خبر دونوں بیہ ہوں گے۔ بی عبارت امر ہو یا خبر دونوں صورتوں میں بتاتی ہے کہ غیر قرشی امام نہیں ہوسکتا۔ امام اعظم کوچھوڑ کر ہم نے کسی کے سلسلے میں حدیث یرعمل نہیں کیا۔ نیز حضرت کے فرمایا: قریش ہی ولی

نورالانوار (۵

مديث ثقلين

ہوں گے جب تک وہ خدا کی اطاعت کریں اور اس کے اوامر کوانجام دیں، بیکھی

حضرت کاارشاد ہے: قریش کومقدم رکھنا اوران سے آ گےنہ بڑھ جانا''

جب مذکورہ حدیث امام کے قرشی ہونے پر دلالت کررہی ہے تو پھر جو حدیث صحح

اہلبیت سے آگے بڑھ جانے سے منع کر رہی ہے وہ بطریق اولی (بلکہ بہ ہزار اولیت) اہلبیت سے امام کے ہونے پر دلالت کرے گی۔

۲۱\_نتیجهٔ حدیث تقلین

ا۔ ابونفر علی اپنی کتاب "تاریخ سینی "میں رسالتمآب کے بارے میں لکھتے ہیں:

"الله نے آپ کی روح قبض کی اور آپ کی زخمتوں کوسراہا، اور آپ نے اپنی

امت میں دوگرانقذر چیزیں بینی کتاب خدااورا پی عترت چھوڑیں،ان دونوں کو قدموں کو لغزش سے بیانے ،عقلوں کو گمرائی سے حفوظ رکھنے، دلوں کو بیاری سے

اور شک وشبہ کودور کرنے کے لئے اپنا جانشین بنایا''پس جس نے ان دونوں کے

ب اتھ تمسک کیااس نے راستہ طے کیا اور وہ لغزشوں سے محفوظ رہا اور جنہوں نے ان سے روگر دانی کی بہت براسودا کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت سے

بن سے دو روں ک بہت ہوں روں یوں ہی ہی دوں۔ خریدتے ہیں کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے''۔

شاه صاحب(مؤلف تحفه)خود ہی بتا کیں وہ کن میں ہیں؟

۲ شمس الدین خلخالی 'مفاتی فی شرح المصابی ' میں حدیث تقلین کی شرح میں لکھتے ہیں: ''شرح النة میں ہے کہ قرآن اور اہلبیت کواس لئے ' ' ثقلین ' کہا گیا کہاں ' مديث ثقلير

(49)

دونوں سے وابستہ رہنااوران کے فرامین پرعمل کرنا تقیل ہے، ای طرح حضرت نے اپنے اہلیب کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ میرے بعد میرے جانشین ہول گے تو ان کے شایان شان ان کا احترام کرنا اور ان کے بتائے ہوئے احکام کی اطاعت کرنا بھی تقیل ہے'' جب حضرت کی نظر میں اہلیب کی خلافت اتن اہم ہے کہ آئیس'' نقلین'' سے تعییر کریں اور امت کو اپنے بعد ان کے خلیفہ ہونے کی خبر دیں ، تو کیا کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ ''حدیث ثقلین'' کا اصل مدی لیعن حضرت علی اور اہلیب کے کہ ' حدیث ثقلین'' کا اصل مدی لیعن حضرت علی اور اہلیب کی خلافت سے کوئی ریا نہیں ہے؟!

٣ ـ شهاب الدين دولت آبادي ' هداية السعد اء' مين لكهة مين:

"رسالتمآب جب ججة الوداع سے پلنے اوراس جگہ پہونے جس کو"خم
"کہتے ہیں تو پالان شتر کا منبر بنوایا اوراس پرتشریف فرما ہوئے ، اصحاب نے
دریافت کیا: یارسول اللہ! آپ کا قائم مقام کون ہے ہمیں بتا ہے؟ فرمایا: قرآن
اور میرے بعد میرے اہلیت ۔ اگران دونوں کے دامن کومضبوطی سے پکڑے
دہتو میرے بعد بھی گراہ نہ ہوگے، بیصدیث تا قیام قیامت اہلیت کی کسی فرد
کے ہونے کی نشاندہی کرتی ہے ۔ یہی حق کی طرف راہنمائی کرنے والے اور
گراہی سے بچانے والے ہیں"

دولت آبادی کی عبارت واضح لفظوں میں بتاتی ہے کہ اصحاب نے آنخضرت سے آپ کے خلیفہ کے متعلق دریافت کیا تھااور حضرت نے اپنا جانشین قر آن اور اہلیت کو بتایا تھا، پھر  $\bigcirc$ 

مديث ثغلين

نورالانوار (

س طرح کوئی عقلند کہ سکتا ہے کہ'' حدیث ثقلین'' خلافت اہلبیت گرجن کے سیدوسردار حضرت علی ہیں، دلالت نہیں کرتی ؟

سم شهاب الدين دولت آبادي "هداية السعداء" بي مين تحريفر مات بين:

'' حضرت نے حدیث سابق (حدیث ثقلین) میں ارشا دفر مایا:'' ایسین يفترقا حتى يردا على الحوض "لعنقرآن اورميرى اولا دوش وثرير ا یک ساتھ آئیں گے تا کہ دیکھیں کون ان کا دوست تھا اور کون دشمن ،کس نے میرے بعد میرے تھم تمسک برعمل کیااور کس نے حچوڑ دیا،، میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گااور جوقر آن اور میری اولا دیسے محبت کرتے ہوں گے وہ وہاں آئیں گے اورانہیں میں دیکھوں گا، اور جوان سے وابستہ نہر ہے ہوں گے اور انہوں نے ان سے وابستہ ندرہ کرمیر ہے تھم کی خلاف ورزی کی ہوگی ،غضبناک ہوکرفر شتے انہیں حوض کور ہے اس طرح بھا ئیں گے جیسے باگل اونٹ اور گھوڑے کو بھا یا جا تاہے، میں فرشتوں ہے کہوں گانہیں میرے فاس لاؤ میمیرے امتی ہیں،اس وفت آواز آئے گی: اے محمر التهبین نہیں معلوم کدانہوں نے قر آن اور تمہاری اولا د کے بارے میں تمہارے تھم کی خلاف ورزی کی اوران سے محبت و دوستی کر نے کے بچائے ان سے بغض و دشمنی کی ، میں کہوں گا پھر فرشتوں انہیں مجھ سے دور کرو! کیونکہ جس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہووہ خودان کی پیروی نہیں کرسکتا اور جس کی امامت کی طرف دعوت دی گئی ہو وہ ماموم نہیں بن سکتا ، اور جو نبی کی

مخالفت کرے وہ زندیق وشیطان ہے اور جوقر آن اور فرزندان پیغمبر کے دامن ہے وابستہ نہ ہووہ گر چیکم اولین وآخرین کا مالک ہو مثل کتاب کے ہے، اور اگر (ان دونوں کی مخالفت کے بعد ) زمد کریتو راہب ہے اور قیامت کے دن اوند ھےمنھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا''

نہ کورہ عبارت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ دولت آبادی کی نظر میں'' حدیث <sup>ثقا</sup>ین'' امامت اہلیت کے بارے میں ہے،ای وجدے انہوں نے کہا کہ چونکدرسالتمآ بسے امت کواہلبیٹ کی پیروی کا تھم دیالہذا ہیامت کی پیروی ٹہیں کر سکتے ،اور چونکہ امت کوان کی امامت کی طرف دعوت دی لہذاہی حضرات امت کے ماموم نہیں بن سکتے، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی تقلمند کہ سکتا ہے کہ" حدیث ثقلین'' کاشیعوں کے اصل مدی لینی امامت اہلبیت سے کوئی ربط ہیں ہے؟

قابل ذکربات میہ ہے کہ دولت آبادی نے اپنی عبارت میں ' حدیث حوض' کو داخل کیا ہےاور دامن اہلبیت کے چھوڑنے والوں کو ملائکہ کے اس قول کا مصداق بنایا ہے کہا ہے محمرًا! آپ کونہیں معلوم کہ انہوں (تارکین دامن اہلبیت) نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔ ۵ یشس الدین سخاوی'' استحلاب ارتقاءالغرف' میں'' حدیث ثقلین' نقل کرنے کے بعد لكھتے ہیں:

''اہلبیت کے افتخار کے لئے یہی حدیث کافی ہے،اس لئے کہ آنخضرت نے فرمایا:'' دیکھوان کے ساتھ کیساسلوک کرتے ہو''اور''تم کواپی عَترت کے  $(\Lambda r)$ 

مديث ثتلير

نور الأنوار

ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں'' اور''تم کواینے اہلیت کے بارے میں الله یا د دلاتا ہوں'' کیونکہ روایتوں میں مختلف الفاظ میں اہلبیت کے ساتھ مودت ومحبت ،ان کے ساتھ نیکی کرنے ،ان کا ادب واحتر ام کرنے اوران کے واجبی اور مستحی حقوق کی ادائیگی کی حضرت کنے ترغیب وتشویق کی ہے،اس لئے کہ روئے زمین پراشرف ترین گھرانے کی بیفرد ہیں، جب بیدسولؓ خدا کی واضح اور روشن سنت کی پیروی کریں جیسے اسلاف میں عباس ، ان کے بیٹے ، علی کرم اللہ وجهه، آپ کی ذریت واملیت رضی الله عنهم تھے، نیز حدیثیں ولایت وز مامداری کے لئے دوسروں پر اہلبیت کے مقدم ہونے کو بتاتی ہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے کہ حضرت نے فر مایا: 'ان دونو ں ( قرآن اور اہلیبٹ ) سے آگے نہ بڑھ جانا ورنہ ہلاک ہوجاؤ گے نہ ہی پیچھےرہ جانا ورنہ تب بھی ہلاک ہوجاؤ گے،اورانہیں کچھ سکھانا پڑھانانہیں کیونکہ بیتم سے زیادہ جانتے ہیں' بیسب اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں جس کے بارے میں احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ خلافت قریش کے لئے ہےاوران چیزوں میںان کی اطاعت واجب ہے جن کی پیروی کرنے

سخاوی نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ''حدیث تفلین'' جہاں اہلبیٹ سےمودت ومحبت اوران کے حقوق کی رعایت کی تشویق کرتی ہے وہیں حکومت وز مامداری کے لئے دوسروں یراہلبیت کے مقدم ہونے کی وضاحت بھی کرتی ہے۔ پس کس طرح شاہ صاحب (مؤلف (Ar)

**دمدیر**ث ثقلیں

نور الأنوار

تھنہ)نے کہدیا کہ بیرحدیث خلافت کے متعلق نہیں ہے؟

لیکن خاوی کہ یہ بات کہ حدیث ''ان سے آگے نہ بڑھ جانا ور نہ ہلاک ہوجاؤگے ....'
کا شارہ اس بات کی طرف ہے کہ ' خلافت قریش میں محصور ہے' سیجے نہیں ہے ، اس لئے
کہ ہر عقلند جس میں تھوڑ اسابھی انصاف ہوگا وہ اس نتیج پر پہو نچے گا کہ حضرت نے اس
حدیث میں اپنے اہلیے گا ذکر کیا ہے نہ کہ قریش کا ، اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ حضرت کی
اہلیت سے مرادسارے قریش ہیں ۔لہذا یہ حدیث امامت و خلافت کو اہلیت میں محصور
کررہی ہے اور بتارہی ہے کہ میہ حدیث ''الائے مة من قدریش ''اگر سیجے ہے تو اس سے
مرادا تمہ اہلیہ علیم مالسلام ہیں جو سادات قریش ہیں۔

۲۔ ابن حجر' الصواعق المحرقة' میں سخاوی کی بات قل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

" آن مخضرت کا پیفرمانا که "ان سے آگے نہ بڑھ جانا ور نہ ہلاک ہو جاؤگے ..." اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص بلند مرتبے پر فائز اور دینی امور کو بخو احسن انجام دیتا ہووہ دوسروں پر مقدم ہے۔ اور قریش کے متعلق گزشتہ حدیث اسی بات کی تصریح کرتی ہے ، اور جب بیسار ہے قریش کے لئے ثابت ہے تو اہلبیت پینیبر جو فضیاتوں کے محور اور مفاخر قریش ہیں اور ان ہی کی وجہ سے قریش کو دوسروں پر افسایت مانسیاز حاصل ہے، وہ بدر جہ اولی اس منصب (خلافت) کے لئے سز اوار ہیں "(ا) انتیاز حاصل ہے، وہ بدر جہ اولی اس منصب (خلافت) کے لئے سز اوار ہیں "(ا) ابن حجر کی عبارت سے معلوم ہوا کہ اہلبیت میں سے جو بھی بلند مرتبے پر فائز اور دینی ابن حجر کی عبارت سے معلوم ہوا کہ اہلبیت میں سے جو بھی بلند مرتبے پر فائز اور دینی

ا\_الصواعق الحرقة ص١٣٦

نورالانوار ۱

امورکو بخو احسن انجام دے وہ دوسروں پرمقدم ہے ، اور یہ بات واضح ہے کہ امامت و فلافت بلندمرا تب اور دین وظائف میں سے ہیں لہذا حضرت علی اور دیگر افرا داہلدیت اس منصب کے لئے بقول پیغیبر دوسروں پرمقدم ہوں گے ۔ پس شاہ صاحب (مؤلف تخفہ) پر تغیب ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے کہدیا کہ حدیث ثقلین امامت حضرت علی پر دلالت نہیں کرتی ہے ، اور ابن جمر نے قریش کے متعلق سخاوی کی بات کہی ہے جس کا جواب اس سے پہلے دے چکے ہیں ۔ البتہ ابن جمر نے سارے قریش پر اہلبیت کی افضلیت کا اعتر اف کیا ہے ، جوان کی امامت و خلافت کے ثبوت کے لئے کافی ہے ۔

حديث ثغلين

۷۔ شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی مصری خفی ' دنشیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض' میں حدیث ثقلین کی شرح میں لکھتے ہیں :

"اس حدیث کو دسلم" نے فضائل آل البیت میں ذکر کیا ہے جس کو رسول خدا نے ججۃ الوداع سے واپسی کے وقت اپنے خطبے میں یوں ارشاد فر مایا تھا اللہ اللہ ایک بشر ہی تو ہوں ،عنقریب میرے پروردگار کی طرف سے پیغامبر آنے والا ہے اور میں اس کی آ واز پر لبیک کہوں گا، میں تمہارے درمیان دوگر انفذر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ، کتاب خدا جس میں ہدایت ونور ہے، لہذا اس سے وابسۃ رہو اور میرے اہلیت "اس میں مصنف (مسلم) نے آخضرت کے اہلیت کو بیان کیا ہے اور بیونی افرد ہیں جن کولوگوں نے حضرت کے ارشاد کے بعد سمجھا تھا۔ کیونکہ وجی کے ذریعے آخضرت کو معلوم ہوگیا تھا

(۵۸

کہ آپ کے بعد خلافت کے سلسلے میں کیسا تھیل تھیلا جائے گا ، ای وجہ سے حضرت نے کھل کر ان کے نام بتائے اور ان کے حقوق کی رعابیت کرنے کی ترغیب وتشویق فرمائی ، کیونکہ اس منصب کا یہی تقاضا تھا''

علامہ خفاجی کی اس توضیح کے بعد کیا کو کی شخص شاہ صاحب کی پیروی کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ حدیث ثقلین کا امامت وخلافت ہے کو کی ربط نہیں ہے؟

۸۔احمد بن عبدالقادر عجیلی شافعی'' ذخیرۃ المآل''میں حدیث ثقلین نقل کرنے کے بعد ککھتے ہیں:

''اس حدیث کا نتیجہ وہی ہے جو حدیث سفینہ کا ہے یعنی آنخضرت نے اہلیت کی عزت واحر ام کرنے ،ان کے دامن سے وابست رہنے ، دل سے ان سے حبت کرنے ،ان میں جانے والے افراد کی را ہنمائی وہدایت کو حاصل کرنے اور ان کے اخلاق جمیدہ کو اپنانے کی تشویق فرمائی ،اسی حدیث سے قیامت تک قرآن وسنت وعترت کے ہونے کا پیتہ ملتا ہے ،اور جن کے لئے تشویق ہوئی ہے بیروہی افراد ہیں جو قرآن وسنت کے جانے والے ہیں کیونکہ یہی حضرات وض کور تک قرآن سے جدانہیں ہول گے۔اس بات کی تائیداس حدیث سے ہوتی ہوئی ہے ہے''اپنی جہالت کو ان سے کسب علم کے ذریعے دور کرتا ،خود انہیں سکھانا پڑھانا منہیں کیونکہ یہتم سے ذیادہ جانے ہیں' انہیں ان ہی خصوصیات کی وجہ سے فوقیت ماصل ہے ،اس لئے کہ خدانے انہیں ہرطرح کے رجس سے دور رکھا ہے اور اس

مديث ثقلبي

نورا النوار

طرح پاک رکھا ہے جو پاک رکھنے کاحق ہے اور انہیں روثن کرامات اور بہت ہے امتیازات سے نوازا ہے۔البتہ (ائمہ معصومین کے سوا)ان میں کے ناواقف افراد دوسروں کی طرح کسب علم کریں ، ان کو دوسروں کے مقابلے بیسارے امتیازات خلافت ظاہری اور وراثت مقام ابراہیم محمدی کی وجہ سے حاصل تھیں ، ورنہ خلافت باطنی تو ان ہی کاحق تھا ، اور ہرز مانے میں قطب الاولیاء ، ان ہی میں کا ہوگا ،ان کی خلافت سے میری مراظلم وجور کی حکومت نہیں ہے کیونکہ ان کا الی حکومت ہے کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ میری مرادوہ خلافت ہے جس کوخدانے قرآن وسنت کی حفاظت کی خاطران کے لئے انتخاب کیا ہےاوران سے حوض کوٹر تک وہ جدانہیں ہوں گے''۔

عجیلی سے بقول حدیث ثقلین کی روشنی میں اہلیے تک کوخلافت ظاہری کے لئے سب برفوقیت حاصل ہے اور خلافت باطنی ان ہی سے خص ہے۔ اب بھی کیا کسی کوشاہ صاحب کی اس بات کے لغو ہونے میں شک وشبہ ہوسکتا ہے کہ حدیث تقلین کا خلافت سے کوئی ربطنہیں ہے؟ اور عجمیلی نے جوہلبیت کے (معاذ اللہ) جاہل افراد کے بارے میں کہا ہے بیان کا تجاہل ہے، کیونکہ جن کے بارے میں حدیث تقلین اور حدیث سفینہ جیسی حدیثیں ہوں وہ حامل ہوہی نہیں سکتے ،عجب نہیں کہ انہوں نے اینے بزرگوں کی تأسی میں ایسی بات کہددی ہو کیونکہ وہ اہلبیت کے دائرے کو وسیع مانتے ہیں، جب کہ ہم نے (عبقات منج اول میں) آیہ تطہیر میں اہلبیت کے معنی بیان کردیئے ہیں اور آئندہ اس کتاب میں بھی اس پر بحث کریں گے۔

مديث ثقلين

نورا النوار

٩\_مجلي'' ذخيرة المآل' بي ميں لکھتے ہيں:

"تعلموامنهم وقدموهم ، تجاوزوا عنهم وعظموهم ، جہاں تک ان سے کسب علم کی بات ہے تواس سلسلے میں روایت صحیحہ میں ہے کہ بیر ( المديت ) حكمت كخزان بن اوربه سندمج حديث تقلين ميں ہے كه ان سے آ گے نہ بڑھ جانا ورنہ ہلاک ہوجاؤ گے اور نہ ہی ان کوسکھانے پڑھانے کی کوشش كرنا كيونكه بيتم سے زيادہ علم ركھنے والے ہیں اوران كواس لئے مقدم ركھنا كہوہ اس کے لئے زیادہ سزاوار ہیں مثلاً امامت کبری کے لئے بھی جگہ آنے جانے کے لئے ، چلنے پھرنے اور بولنے جالنے جیسے موارد کے لئے ، اور ابن سعد نے علی رضى الله عند سے روایت كى ہے كمانہوں نے فرمایا: مجھ سے رسول خداصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ میں ہم اور حسن و حسین ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اور میرے محبّ؟ فرمایا وہ تمہارے پیچھے ہ کیں گے، تو جب اس دنیا میں ایسا ہے تو پھراس دنیا میں بدرجهٔ اولی وہ مقدم ہوں گے،اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے جن کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ہم کوحضرت نے ان کومقدم رکھنے کا حکم دیا ہے تو ان کوان کے بلند مرتبے سے گرادینا شرع اور دیانتداری کے خلاف ہے۔ کیونکدان ہی بلندمرتب میں اہلیت کا قرآن کے قرین ومصاحب ہوناء ابتدائے زندگی سے آخر عمر تک بدعتوں اور گناہوں سے پاک و یا کیزہ رہنا ،ان کے دامن سے وابستہ رہنا اور

 $( \wedge )$ نورالانوار )

مديرث ثقلير

اس بات کا عقادر کھنا ہے کہ وہ کشتی نجات ہیں ،لہذا جو مخص اس کے برخلاف کے گویا جس کوخدا اوررسول نے مقدم کیا ہے اس کواس نے مؤخر کیا ہے، اور آنخضرت نفرمایا: امام اس لئے امام ہوتا ہے کہ اس کی اقتد اکی جائے ، ماموم امام کا تابع ہوتا ہے اور اس برامام کی پیروی واجب اور اس برتفترم حرام ہے، لہذا جوامام کو پیچھے کردے اس کی نماز باطل ہے، اور جومقدم رہنے کی اہلیت رکھتا ہواس کو پیچھے کر دینا حقائق کو چھیانا ہے ۔لہذا اے صاحبان بصیرت عبرت ۔ حاصل کرو''۔

ان با توں کود کیھنے کے بعد کیسے کو کی شخص کہ سکتا ہے کہ حدیث ثقلین شیعوں کے دعوے کو ثابت نہیں کررہی ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو حدیث ثقلین سے متعلق ان میں کا ہرقول امامت حضرت علیٰ کو ثابت کرتا ہے۔

## ۲۲\_خودالفاظ حديث خلافت اہلبيٿ کي دليل ہيں

حضرت ً نے بعض مواقع پر ایسے الفاظ میں حدیث ثقلین ارشاد فر مائی تھی جو واضح طور پر خلافت اہلیئے کو بیان کرتی ہے، قندوزی'' پنائیج المودة''میں لکھتے ہیں:

'' منا قب میں عبداللہ بن حسن مجتبی بن علی مرتضی سیم السلام نے اینے والد حسن مجتبی ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا: میرے جدنے ایک دن خطبہ دیااورخدا کی حمدوثنائے الہی کے بعدارشادفر مایا: اےلوگو!عنقریب مجھے پیغام اجل ملنے والا ہے اور میں اس پر لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دو گرانقدر چیزیں

حچوڑے جاتا ہوں ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عترت واہلیت ،اگران دونوں سے وابستہ رہے تو ہرگز گراہ نہیں ہو گے، یہ دونوں بھی جدانہیں ہول گے یہاں تک کہ حض کوژ پرمیرے یاس پہونچیں پس ان سے کسب علم کرنا اور ان کو سکھانا پڑھانانہیں کیونکہ ریتم سے زیادہ جانتے ہیں ان کے وجود سے بھی بھی زمین خالی نہیں رہ سکتی ، کہ اگر وہ ان سے خالی ہو جائے تو اسی دن وہ اینے ساکنین کے ساتھ دھس جائے گی پھر فرمایا: خدایا تو زمین کواین مخلوق کی جت سے خالی ندر کھنا تا کہ تیری حجت باطل اور جن اولیاء کی تونے ہدایت کی ہے وہ گراہ نہ ہونے یا ئیں ، وہ تعداد میں بہت کم ہیں گر اللہ کی نظر میں بڑے قدر والے ہیں میں نے خداکی بارگاہ میں دعا ک تھی کہ علم وحکمت کومیرے صلب میں اورمیری اولا دیے صلب میں میری اولا دمیں اور میری اولا دکی اولا دمیں قبامت تک قرار دے، پس اس نے میری بید عاقبول فرمائی''

حضرت نے اس مدیث میں ایسے نکات ارشاد فرمائے ہیں کہ ان میں کا ہرا یک خلافت اہلی پیٹ پر بین دلیل ہے۔ ملاحظہ سیجئے

ارحضرت نے امت کوان سے کسب علم کا تھم دیا ہے جوان کی اعلمیت کی دلیل ہے، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور اعلم ہوتا تو حضرت اسی سے کسب علم کا تھم دیتے ، اور اعلمیت دلیل امامت ہے۔

۲ حضرت نے امت کوان کوتعلیم دینے سے منع کیا ہے جواہلبیٹ کی اعلیت اور

نورالانوار و

حديث ثقلين

دوسرول کی نفی اعلمت کی دلیل ہے ، بلکہ ریہ جملہ البلدیت کی عصمت مطلقہ کو ثابت کرتا ہے ،

مر حریات کے علاوہ کوئی اور اعلم ہوتا یا معاذ اللہ ان سے خطا ونسیان ممکن ہوتا تو ان کی تعلیم و

تنبید وسروں پر واجب ہوتی (جب کہ حضرت انہیں سکھانے پڑھانے سے منع کررہے ہیں، اور بیہ بات ثابت ہوچکی ہے کے عصمت اور اعلمیت متلزم امامت اور اس کے اٹوٹ جھے ہیں)

س-حدیث میں اس بات کی تصریح ہوئی ہے کہ اہلیت ، پیغمبر کی امت میں اعلم ہیں الہذا ان کی اعلمیت میں شک کرنا حضرت کی نبوت میں شک کرنا ہے . بلکہ قرآن کی اس

شک کرنے کے مترادف ہے۔

۴۔ حضرت گنے اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ: زمین ان کے وجود سے خالی نہیں روسکتی اور جس دن ان کا وجود زمین پر ندر ہے اس دن اپنے ساکنین کے

ساتھ دھس جائے گی، جوان کے آنخضرت کے قائم مقام ہونے کی دلیل ہے، اس لئے کہ جس طرح حضرت کا وجود زمین اور اہل زمین کے لئے باعث امن تھا، ای طرح ان کا بھی وجود زمین اور اہل زمین کے لئے باعث امن ہے . اور بیہ جملہ دو وجوں سے اہلبیٹ کی

و بودرین اور اس رین ہے ہے خلافت کو ثابت کرتاہے۔

. ا۔رسالتمآب کے قائم مقام ہونے کی وجہ ہے ۲۔سارے ساکنین زمین سے افضل ہونے کی وجہ ہے۔

۵ حضرت یف فرمایا ''بارالها!ان کے وجود سے زمین کوخالی ندر کھ جن کواپنی مخلوق پر تو

نورالانوار (۱) تصييث ثقلير

نے ججت قرار دیا ہے تا کہ تیری ججت باطل اور جن کی تو نے ہدایت کی ہے وہ گمراہ نہ ہونے پاپیس ،،اس سے تین باتیں سامنے آتی ہیں ا۔اہلدیٹ منجانب خدا مخلوق پر ججت ہیں ۲۔ یہ بقائے ججت کا سبب اوران کے عدم بطلان کی علت ہیں ۳۔ یہی اولیاء خدا کے راہ ہدایت پر

رہے کا سب ہیں کدا گرینہیں ہوتے تو اولیاء خدامدایت پانے کے بعد گمراہ ہوگئے ہوتے۔

اور بیالیابلندم شہبے جس کے درک کرنے سے عقلیں قاصر ہیں محصد میں ن میز اللہ تا سی اللہ میں میں ایشا، فی اللہ اور

۲ حضرت نے آپ اہلیت کے بارے میں ارشاد فرمایا:'' یہ تعداد کے لحاظ سے تو بہت کم ہیں گرخدا کی نظر میں ان کی بہت قدر ومنزلت ہے،'کہ سیان کی افضلیت کی واضح دلیل ہے (اورافضلیت امامت کالازمہہ)

ے۔حضرت کی بیدعا کہ خدایا قیامت تک میری نسل میں علم وحکمت کو قرار دے اور خدا کااس دعا کو قبول کرناان کی اعلمیت اور قیامت تک ان کے مونے کی دلیل ہے میں

۲۳۔ مدیث ثقلین سے حضرت علی کا احتجاج

ا حضرت علی نے شوری کے دن اپنی حقانیت کے ثبوت میں حدیث تقلین سے احتجاج واستدلال کیا تھا، چنانچے ابن مغازلی اپنی کتاب' المناقب' میں لکھتے ہیں:

'' ہم کو ابوطا ہر محمہ بن علی بن محمہ نے بغدادی نے بتایا انہوں نے ابوالعباس احمہ بن معید بن محمہ بن سعید بن محمہ بن سعید معروف بہ حافظ ابن عقدہ سے انہوں نے جعفر بن محمہ بن سعید المسی سے انہوں نے حکم بن مسکن سے انہوں نے حکم بن مسکن سے انہوں نے حارود بن طارق سے اور انہوں نے عامر بن واثلہ سے اور ابوساسان اور ابوحمزہ حارود بن طارق سے اور انہوں نے عامر بن واثلہ سے اور ابوساسان اور ابوحمزہ

نور الأنوار را

مدیث تغلیر

نے ابواسحاق سے اور انہوں نے عامر بن واثلہ سے روایت کی ہے، عامر کہتے ہیں کہ میں شور کی کے دن علی کے ہمراہ اس گھر کے درواز بے برتھا اور میں نے آپ کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ آج میں تہمارے سامنے ایسا احتجاج واستدلال کروں گا جس کو ختمہا راعر بی رد کرسکتا ہے نہ ہی مجمی اس کے بعد آپ نے فرمایا: اے لوگو! تم سب کو خدا کی شم دے کر بوچھا ہوں کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے مجمد سے پہلے خدا کی وحدانیت کا قرار کیا ہو؟ سب نے کہا خدا گواہ ہے کہیں!

فرمایا: تہمیں خدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کیاتم میں سے کسی کا جعفر طیار جیسا بھائی ہے جو جنت میں ملائکہ کے ہمراہ ہو؟ سب نے کہا بخد انہیں!

فرمایا: تمہیں خدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کیاتم میں میرے علاوہ کوئی ہے جس کا چچا میرے چچا تمزہ جیسا ہو جواللہ اور اس کے رسول کے شیر اور سید الشہداء ہیں؟ سب کہانہیں!

فرمایا جمہیں خدا کی تتم دے کر بو چھتا ہوں کیاتم میں میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کی زوجہ میری زوجہ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ بنت محرمجیسی ہو؟ سب نے کہانہیں!

فرمایا جمہیں خداکی سم دے کر ہو چھتا ہوں کیاتم میں میرے سواکوئی اور ہے جس کے جوانان جنت کے سردار حسن وحسین جیسے دوفرزند ہوں؟ سب نے کہانہیں! فرمایا جمہیں خداکی سم دے کر ہو چھتا ہوں تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے



مجھ سے پہلے ہدیددے کررسول اللہ سے بار ہا خلوت میں بات کی ہو؟ سب نے کہا بخد انہیں!

فرمایا: تهمیں خداکی قتم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کے لئے رسول خدانے فرمایا: "من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ فیبلغ الشاہد منکم النائیں!

فرمایا جمہیں خدا کی شم دے کر پوچھتا ہوں تم میں میرے سواکوئی اور ہے جس کے لئے رسول خدانے بیدعا کی ہو' خدا وندااس شخص کو میرے پاس بھیج جو تیری اور میری نظر میں محبوب ترین خلق ہواور جس کو میں اور تو سب سے زیادہ دوست رکھتے ہوں تا کہ میرے پاس بیٹھ کر بیطائر (بھنا مرغ) کھائے؟ سب نے کہا بخد انہیں!

فرمایا: میں تہہیں خدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں تم میں میرے علادہ کوئی اور ہے جس کے بارے میں رسول خدانے فرمایا ہو: ''کل میں ایسے خص کوعلم دوں گا جواللہ اوراس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا اوراس کو اللہ اوراس کا رسول دوست رکھتا ہوگا اوراس کو اللہ اوراس کا تبین ؟ سب رکھتے ہوں گے اور جب تک خدااس کو فتح نہیں دے دے پلٹے گانہیں ؟ سب نے کہا بخدا کوئی بھی نہیں ہے!

فر مایا: میں تہمیں خدا کی قتم دے کر بوچھتا ہوں تم میں میرے سوا کوئی اور ہے

نور الانوار (۹۳

حديث ثقلين

جس کے بارے میں رسول خدانے بنی لہیعہ سے کہا تھا'' تمہارے پاس ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جومیرانفس ہے،اس کی اطاعت میری اطاعت اوراس کی نافر مانی ہے وہ تکوار کے ذریعے تمہیں مضبوط کرے گا؟ سب نے نافر مانی ہے وہ تکوار کے ذریعے تمہیں مضبوط کرے گا؟ سب نے کہا بخد انہیں!

فرمایا: میں تہمیں خدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں تم میں میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کورسول خدا کے لئے جاہ بدرسے پانی لاتے وقت ایک گھنٹہ میں تین ہزار فرشتوں نے سلام کہا ہو کہ ان ہی میں جبرئیل و میکائیل واسرافیل بھی ہوں؟ اسب نے کہا بخدانہیں!

فرمایا: تههیں خدا کی تئم دے کر پوچھتا ہوں تم میں میرے سواکوئی اور ہے جس
کے لئے جرئیل نے کہا ہو' میہ ہمدردی ومواسا ق' اور رسول خدانے فر مایا ہو
'' دہ مجھ سے ہاور میں اس سے ہوں جس پر جبرئیل نے کہا ہو میں تم دونوں
سے ہوں''؟ سب نے کہا بخد انہیں!

فرمایا: تهبیں خداکی قتم دے کر پوچھتا ہوں تم میں میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کے لئے ہاتف نیبی کی آواز آئی ہو' لا فقسی الاعطامی لا سیف اللافوال ''؟ سب نے کہا بخدانہیں!

فرمایا جہمیں خدا کی شم دے کر پوچھتا ہوں کیاتم میں میرے سواکوئی اور ہے جس کے لئے رسول خدانے فرمایا ہو' میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی اورتم اے علی تاویل قرآن پر جنگ کرو گے"؟ سب نے کہا بخدانہیں!

فرمایا: تنہیں خدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کیاتم میں میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کورسول خدانے ابو بکر سے سورہ برائت واپس لینے کا حکم دیا ہو؟ جس پر ابو بکر نے پوچھا کیا میر نے خلاف کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ سب نے کہا بخد انہیں!

فرمایا: تمہیں خدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کیاتم میں میر سے سواکوئی اور ہے فرمایا: تمہیں خدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کیاتم میں میر سے سواکوئی اور ہے جس کے بارے میں رسول خدانے فرمایا ہو'' تمہاری جھے سے وہی نسبت ہے جو بارون کوموس سے ہوائے اس کے کہ میر بے بعد کوئی نی نہیں ہوگا؟ سب نے کہا بخد انہیں!

فرمایا: تمہیں خدا کی شم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں میرے علاوہ کوئی اور ہے جس سے رسول خدانے فرمایا ہو: جھ کونہیں دوست رکھے گا مگر مومن اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر کا فر؟ سب نے کہا بخد انہیں!

فرمایا جہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تہ ہیں یاد ہے کہ رسول خدانے تم سب کے دروازے (جومبحد کی طرف کھلتے تھے) بند کروادیئے تھے سوائے میرے دروازہ کے، جس پرتم میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں، تورسول خدانے فرمایا: نہیں نے تمہارے دروازے بند کئے اور نہ اس (علی) کا دروازہ کھلار کھا بلکہ خدانے تہارے دروازے بند کئے ہیں اوراس (علی) کا دروازہ کھلار کھا بلکہ خدانے تہارے دروازے بند کئے ہیں اوراس (علی) کا دروازہ کھلار کھا بلکہ خدانے تہارے دروازے بند کئے ہیں اوراس (علی) کا دروازہ کھلار کھا ہے؟ سب نے تہارے دروازے بند کئے ہیں اوراس (علی) کا دروازہ کھلار کھا ہے؟ سب نے

کہا بخداسوائے آپ کے کوئی بھی ایسانہیں ہے!

فر مایا: تمہیں خداکی تسم دے کر پوچھتا ہوں کیاتم میں میرے علاوہ کوئی اور ہے جس سے طائف کے دن کئی باررسول خدانے خلوت میں بات کی اور جب گفتگو طولانی ہوئی تو حضرت سے تم لوگوں نے کہاان (علی) سے تو خلوت میں بات کی اور ہم لوگوں کونظر انداز کر دیا! اس پر حضرت نے جواب دیا میں نے اس (علی) سے خلوت میں گفتگو نہیں کی بلکہ خدانے اس (علی) سے گفتگو کی؟ سب نے کہا ایسابی ہے!

فرمایا: تمہیں خداکی تئم دے کر بوچھتا ہوں تم میں میرے سواکوئی اور ہے جس نے رسول خداکی جگہ سوکر آپ کومشر کین کے چنگل سے بچایا ہو؟ سب نے کہا بخدانہیں!

فر مایا جمہیں خدا کی تسم دے کر پوچھتا ہوں تم میں کوئی ہے جب عمر و بن عبدود نے ، للکارتے ہوئے جنگ کی دعوت دی تو اس نے اس سے جنگ کی؟ سب نے کہا بخدانہیں!

فرمایا تهمیں خداک قتم دے کر پوچھتا ہوں تم میں میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کے بارے میں آیت تظمیر یعنی اندھا یدید اللہ لیدھب عنکم السرجس اھل البیت و یطھر کم تطہیرانازل ہوئی ہو؟ سب نے کہا بخدانہیں!

فر مایا جمہیں خدا کی قتم دے کر بوچھتا ہوں کیاتم میں میرے سوا کوئی اور ہے جس کے لیے رسول محدانے فر مایا ہو''تم عرب کے سردار ہو''؟ سب نے کہا بخدانہیں!

فرمایا جمہیں خدا کی شم دے کر پوچھتا ہوں تم میں میرے علاوہ کیا کوئی ہے جس سے رسول خدانے فرمایا ہو: ''میں نے خداسے کوئی چیز نہیں مانگی مگروہی تمہارے لئے بھی مانگی''؟!سب نے کہا بخدانہیں!''(۱)

المشخ سليمان بن احمر بلخي حنى قدوزى في "نيائج المودة" مين ابوذر سه المودة" مين ابوذر سه روايت كى محد مضرت على في طلح ،عبد الرحمان بن عوف اور سعد بن الى وقاص سفر مايا: كيائم بين ياوم كرسول خدا في فراياتها "انسى تسارك فيكم الشقلين كتاب الله و عترتى اهلبيتى و انهما لن يفترقا حتى يردا على المحوض و انكم لن تضلوا اتبعتم واستمسكتم بهما ؟"سب في كها بال المخضرت في فرماياتها! (٢)

سے شور کی کے دن کے علاوہ خلافت عثمان کے دور میں بھی حضرت علی نے مہاجرین و انصار کے سامنے حدیث ثقلین سے احتجاج واستدلال کیا تھا اور اس میں بہت می آیات و احادیث بیان فرمائی تھی ، جو آپ کی افضلیت وامامت پر دلالت کرتی ہیں ۔ چنانچہ شخ سلیمان بلخی حنفی '' بینا بھے المود ق'' میں لکھتے ہیں:

٢- يناقط المودة ص٢٥

نورالإنوار (۹۸

تديث ثقلين

'' حموین نے اپنی سند کے ساتھ سلیم بن قیس ہلائی سے روایت کی ہے، سلیم کا بیان ہے کہ خلافت عثان کے دور میں مجد النبی میں علی کو بیٹے دیکھا، گروہ مہاجرین وانصار تو اپنے نضائل بیان کررہے تھے مگر علی خاموش بیٹھے تھے۔ جب مہاجرین وانصار نے کہا اے ابوالحن آپ بھی پچھ کہتے تو آپ نے فرمایا: اے گروہ قریش وانصار میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے بیفسیلت تمہیں کس کی وجہ سے عطاکی ، تہماری وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے؟ سب نے کہا اللہ نے ہم پر یا حسان محمد کی وجہ سے کیا۔

فرمایا: کیاتم نہیں جانے کرسول خدانے فرمایا: آدم کی خلقت سے چودہ ہزار سال قبل میں اور میر سے اہلیت ایک نور کی شکل میں خدا کے حضور میں تھے، جب آدم کو خدانے خلق کیا تو اس نور کو ان کے صلب میں رکھا اور انہیں زمین پر بھیجا پھر اس نور کونو ح کے صلب میں رکھ کرسفینہ کو ح میں سوار کیا پھرا برا ہیم کے صلب میں رکھ کر اسے آگ میں ڈالا پھر اللہ نے اس نور کو اصلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ میں ناجاز تعلقات کی بناء پر نہیں ہوا؟ ان سب نے کہا میں نے رسول خداسے ایہائی سنا ہے۔

پھر فر مایا تہہیں خدا کی شم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے کئی آیوں میں سابق کو مسبوق پر فضیلت دی ہے اور میں ہی وہ ہوں جس کے پہلے کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول قریب نہیں ہوا؟ سب نے کہا کہ ایسا ہی ہے! فرمایا : میں تہمیں خداکی تم دے کر بوچ تا ہوں جب آیت "السابقون السابقون السابقون السابقون السابقون السابقون السابقون اللہ المقد بون "نازل ہوئی تورسول خداس دریافت کیا گیاری س کے بارے میں ہے آپ نے فرمایا: اللہ نے انبیاء اور ان کے اوصیاء کے بارے میں نازل کیا ہے اور میں خداکی طرف سے بھیج گئے سارے انبیاء اور سولوں سے افضل ہوں اور میراوسی علی تمام اوصیاء سے افضل ہے؟ سب نے کہا بیٹک ایساہی ہے!

فرمایا تمہیں خدا کی قتم دے کر ہوچھتا ہوں کیاتم کومعلوم ہے کہ جب سے آيتي" يا ايهاالذين امنوااطيعوالله واطيعواالرسول وا ولى الا مرمنكم" اور" انما وليكم الله ورسوله والَّذين آمنواالَّذ ين يقيمون الصلاة ويوتون الزكواة وهم راكعون" اور"لم يتخدوا من دون الله ولارسوله ولاالمومنين وليجة" تازل ہوئیں تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ ان کے والیان امر کا اعلان کریں اور ان کے لیے ولایت کی ای طرح تشریح کریں جس طرح ان کی نماز' ذکوا ۃ اور حج كتفيرك بح چنانچيآب نے غدرخم ميں مجھا پنا خليفه بنايا خطبه ميں ارشا دفر مايا اے لوگوں خدانے مجھےالی رسالت کے ساتھ بھیجاہے جس کے بوجھ سے میرا سینہ تنگ ہورہاتھا اور مجھے خیال تھا کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے تو میرے پروردگار نے مجھے ڈرایا کہ میں رسالت کو پہو نیا دوں ورنمستی عقاب ہوں گا

<u>نورالانوار</u> نو

۱۰) ددیث ثنلیر

' پھرآ ہے نے فرمایا تھا: کیاتم جانتے ہو کہ خدامیرامولا ہے اور میں مونیین کامولا ہوں اور میں ان کے نفوس برخودان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں؟ سب نے ہم آواز ہوکر کہا تھا: ایہا ہی ہے یا رسول اللہ! تب حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرايا: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه "اس وقت سلمان (فارى) كفر بوادر انهول في دريافت کیا یا رسول الله! علی کی بیه ولایت کیسی ہے؟ فرمایا: اس علی کی ولایت میری ولایت جیسی ہے بس جس طرح میں کسی پراولی بالنصرف ہوں اس طرح علی بھی اس كِنْس برخود سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے تب بیآ بیت نازل ہو كی''اليو م اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا- 'اس وقت حضرت في كبير كهي اورارشادفر مايا: اكمال دين؛ اتمام نعت اور میرے برورد گار کی رضا میری رسالت اورمیرے بعد علی کی ولايت . ب، اصحاب نے دریافت کیا یا رسول الله! کیا بیآیتی علی سے مخصوص ہیں؟ فرمایا ہاں!اس سے اور قیامت تک آنے والے میرے اوصیاء سے مخصوص ہیں اصحاب نے کہاان کے نام ہمیں بتادیجیے! فرمایان میں پہلاعلی ہے جومیرا بھائی'میراوارث اورمیراوصی ہے'اورمیرے بعدسارےمونین کاولی ہے۔ پھر میرے فرزند حسن اور اس کے بعد حسین اور پھر حسین کے نو فر زند کے بعد

دیگرے میرے وصی ہوں گے قر آن ان کے ساتھ ہے اور وہ قران کے ساتھ

ہیں نہ وہ قر آن سے جدا ہول گے نہ ہی قر ان ان سے جدا ہوگا یہاں تک کی وہ حوض کوثر پرمیرے یاس پہنچ جائیں۔

یہ من کر بعض تو ہولے جیسا آپ نے بیان کیا ہے ویسا ہی ہم نے سنا اور دیکھا ہے مگر بعض ہولے جوآپ نے کہا ہے اس کا اکثر حصہ ہمیں یا دہے پوری باتیں یا و نہیں ہیں۔

پھرفر مایا: کیاتم جانے ہوجب آیت ' اندما پریدالله لیدهب عنکم السرجس اهل البیت ویطهر کم تطهیرا' نازل ہوئی تو آپ نے مجھے فاطمہ حسن وحسین کواکٹھا کیا اور ہم پر ایک چا در اوڑ ھادی اور فر مایا: بارالہایہ ہیں میرے اہلبیت جوانہیں ملول کرے وہ مجھے ملول کرے جوان کے دل کو مجروح کرے ہوان سے رجس کو دور رکھا در اس طرح کرے وہ میرے دل کو مجروح کرے پس ان سے رجس کو دور رکھا در اس طرح انہیں پاک و پاکیزہ رکھنے کا 'جس پرام سلمی نے کہا تھا یارسول اللہ اور میں! تو حضرت نے فر مایا تھا: تم خیر پرہوئیت کر سب کے سب یارسول اللہ اور میں! تو حضرت نے فر مایا تھا: تم خیر پرہوئیت کر سب کے سب بولے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس ملمی انے ای طرح ہم سے بیان کیا تھا۔

پرفرمایا: تمہیں خداک قتم دے کر پوچھتا ہوں کیاتم جانتے ہوجب ہے آیت ' یا ایھاالذین امنوااتقوالله و کونو مع الصادقین' 'نازل ہوئی تو سلمان نے عرض کیایارسول اللہ! یہ تم عام ہے یا خاص؟ حضرت نے فرمایا عمل کرنے کا تکم تو تمام مومنین کودیا گیا ہے لیکن 'صادقین' خاص افرادیں اوروہ نور الإنوار (١٠٠

تديث ثقلين

میر ابھائی علی اور اس کے بعد قیامت تک ہونے والے اس کے اوصیاء ہیں ؟سب نے کہااییا ہی ہے!

فرمایا جہیں خدا کی شم دے کر پوچھتا ہوں بتا وُجب میں نے رسول خدا سے غروہ تبوک میں کہا تھا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا مدینہ کے لیے مجھ سے یاتم سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے اور تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کوموی سے تھی فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نہیں ہوگا؟ سب نے کہارسول خدا نے ایسا ہی فرمایا تھا!

فرمایا: بخداکیاتم جانے ہوجب اللہ نے سورہ جج کی ہے آ یہت ۔" یا ایھا الذین آمسنو ارکے واواس جد واواعد وا رب کے واف علمان نے عرض کی یا واف علمان نے عرض کی یا واف علمان نے عرض کی یا رسول اللہ جن پر آپ شاہد بیں اور خدانے انہیں چنا ہے اور آئین ابراہیم کی طرح دین میں تکی وحرج قرار نہیں دیا ہے کون حضرات ہیں؟ فرمایا وہ تیرہ خاص افراد میں سلمان نے کہایار سول اللہ وہ تیرہ لوگ کون ہیں! فرمایا: میں میرا بھائی علی اور گیارہ میرے فرزند؟ مہاجرین وانصار نے کہا بہمیں معلوم ہے!

فرمایا: بخداتمہیں معلوم ہے کہ رسول خدانے متعدد مقامات پر خطبے دیے تھے اور آخری خطبہ جو دیا تھا کہ پھر اس کے بعد کوئی خطبہ ہیں دیا ارشاد فرمایا تھا: "ایہاالیناس! انسی تارك فید کے مالٹ قلین كتاب الله و عترتی

نور الإنوار

مديث ثقلير

(1·r)

اهلبیتی فتمسکوا بهما لن تضلوا فان اللطیف الخبیرا خبر نی و عهدالی انهما لن یفترقا حتی یرد ا علی الحوض " بی سن کرسار مهاجرین وانسار بول الشے: ہم گوابی ویتے بین کرسول خدائے ایبابی ارشادفر مایا تھا۔ (۱)

سيسلمان بن ابراهيم المخي حفى قدوزى "ينائي المودة" باب ٣٨ مين آيت "يساايها الذين آمنوا اطيعواالله واطيعواالرسول واولى الامر منكم" كي تفير مين لكهة بين:

"منا قب میں سلیم بن قیس ہلالی سے ندکورہ سند کے ساتھ منقول ہے کہ
ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور اس نے کہا یہ بتا ہے سب سے چھوٹی چیز
کونی ہے جسکی وجہ سے بندہ مومن ہوتا ہے اور سب سے چھوٹی چیز کونی ہے جس
کی وجہ سے بندہ کا فر ہوتا ہے اور سب سے چھوٹی چیز کونی ہے جس کی وجہ سے
بندہ گمراہ ہوتا ہے ؟

آپ نے فرمایا: جب تونے پوچھا ہے تو جواب بھی من لے: جس چیز کی وجہ سے بندہ مومن ہوجا تا ہے ہیہ کہ اللہ اپنے کو پہنوائے اور وہ بندہ اس کی اطاعت کا اقرار کرے۔ اطاعت کا اقرار کرے۔ راوی نے کہایا امیر المونین جن چیزوں کو آپ نے بیان کیا ہے ان کے علاوہ اور

چيزوں کووہ نہ جانتا ہوتو کيا کرے؟

ا\_يتائيج المودة ص ١١١\_١١١

نورالانوار 🕝

مدیث ثقلیں

فرمایا: جس کام کےانجام دینے کا تھم دیا گیا ہواس کی اطاعت کرےاور جس چیز سے منع کیا گیا ہواس کوانجام نہ دے اور سب سے چھوٹی چیز جس سے بندہ کا فرہوجا تا ہے ہیہ ہے کہ جن چیزوں کے انجام دینے سے خدانے منع کیا ہواس کو وه امر خداوندی سمجھ کر دین کا جز قر اردے اور وہ تو سیمجھ رہاہے کہ خدا کی بندگی کر ر ہاہے جب کہوہ در حقیقت شیطان کی بندگی کررہاہے اور سب سے حیموٹی چیز جس سے بندہ گمراہ ہوتا ہے بدہے کہ ججت خدااوراس کی طرف سے بندوں پر شامد حضرات کوند پیجانے جن کی اطاعت کا خدانے تھم دیا ہے اور ان کی ولایت کو واجب قرار دیا ہے میں (سائل) نے کہا یا امیر المونین ذرا بتائے وہ کون ہیں' فر مایا: بیوہی ہیں جن کوخدانے اپناا درایئے رسول کا قرین ومصاحب قرار دیا اورفر مايا: "ياليها الذين امنو الطيعو الله واطيعو الرسول واولى الامر منكم "(نساءر٥٩) مين في حضرت سيكها خدا مجهة آب يرفداكر ي تھوڑی اور وضاحت کیجئے!فر مایا: بیروہی افراد ہیں جن کے بارے میں رسولً خدانے متعد د مقامات پر اور اس دن جس دن آپ کی قبض روح ہوئی فر مایا: ' میں نے تم میں الیی چیزیں چھوڑیں کہا گرتم ان سے وابستہ رہے تو تبھی گراہ نہ ہوگے ایک خدائے عزوجل کی کتاب اور دوسرے میری عترت واہلبیت 'اس لئے کہ خدائے لطیف خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ بیہ دونوں بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دوش کوڑ ہر اس طرح وارد ہوں جیسے ہی

ا تحیث

دونوں انگلیاں بیعنی آپ نے دونوں انگشت شہادت کی طرف اشارہ کر کے بیہ جملہ ارشاد فر مایا تھا (نہ کہ انگشت شہادت اور نیج والی انگلی ملاکر )لہذاان دونوں کے دامن سے وابستہ رہواوران سے آگے نہ بڑھناور نہ ہلاک ہوجاو گے'(ا)

مذكوره بالاحديث سے درجہ ذيل نكات سامنے آتے ہيں.

ا۔ آئم معصومین کی معرفت واجب اور ارکان ایمان میں سے ہے۔ ۲۔ جو خص بھی خدااور رسول کی طرح آئمہ کوند پہچانے وہ گمراہ ہے

سر\_آئم معصومین زمین پرخدا کی جت اورخدا کی طرف سے خلق خدا پرشاہدیں

٣- فدانة آيت اطيع والله واطيع والله والمدسول واولى الامر المدر "مين آئمة كواپنااورايخ ني كاقرين ومصاحب قرار ديا م اور اولى الام "سعمراد

آئمة بي بين-

۵۔آیت میں ''اولی الامر''اورحدیث تقلین میں ''اهسلبیت''سےمرادآئمہ معصومین ہیں کیونکہ حضرت علی نے''اولی الامر''کی توضیح میں''حدیث تقلین''بیان کی ہے جس کا مطلب ہیں ہے کہ''اولی الامر''وہی اہلبیت ہیں اور''اہلبیت''وہی اولی الامر ہیں۔

ان باتوں کومد نظر رکھتے ہوے ایک متدین انسان کیے کہہ سکتا ہے کہ' حدیث تقلین' شیعوں کے دعوے کو ثابت نہیں کررہی ہے اور اس حدیث کا امامت وخلافت سے

کوئی ربطنہیں ہے؟

ا\_ ينائيع المودة ص ١١

نور الأنوار الاستار

\_\_\_\_

ح**د**یث ثقلبر

۲۴۔ حدیث ثقلین سے امام حسنٌ کا احتجاج

جب لوگوں نے امام حسن کی بیعت کی اور انہیں اپنا خلیفہ منتخب کیا تو آپ نے اپنے فضیح و بلیغ خطبوں میں'' حدیث تقلین'' سے احتجاج واستدلال کیا تھا اور دیگر دلیل قاطع کے

علاوہ اس حدیث ہے بھی امامت وخلافت کے لئے اپنی اہلیت کو ثابت کیا تھا، چنانچہ شخ سلیمان قندوزی حنی'' بنائیج المودة'' میں لکھتے ہیں:

"مناقب میں ہشام بن حسان سے منقول ہے کہ جب لوگوں نے حسن بن

علی علیماالسلام کی بیعت کی اور انہیں اپناو کی امر منتخب کیا تو آپ نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا: ہم ہی وہ گروہ ہیں جو کامیاب ہیں! ہم ہی رسول خدا کے نزدیک ترین رشتہ دار ہیں، ہم ہی دو ثقل میں سے ایک ہیں جنہیں میرے جدرسول خدا نے اپنی امت میں اپنا جائشین چھوڑا! ہم ہی ٹائی کتاب ہیں جس میں ہرچیز کی تفصیل موجود ہے اور اس میں باطل نہ سامنے سے آسکتا ہے نہ ہی پشت سے، پس قرآن کی تفییر میں ہم پراعتماد کروکیونکہ ہم اس کی تاویل ظن و گمان سے نہیں کی تاویل ظن و گمان سے نہیں

جانتے بلکہ قطع ویقین سے جانتے ہیں،لہذا ہماری اطاعت کرواس لئے کہ ہماری اطاعت فرض اور خدا ورسول کی اطاعت کے قرین ومصاحب ہے جبیبا کہ ارشاد

الى بُرُيا ايها الذين آمنو الطيعو الله و اطيعو االرسول و اولى الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى

اس خطبے میں امام حسنؑ نے خلافت کے سلسلے میں اپنی حقانیت کو درج ذیل دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔

ا حضرت نفر مایا: یه آیت و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حذب الله هم الغالبون 'الملیت کشان میں نازل موئی ہاور ہم ہی وہ گروہ خدا میں جوغالب ہیں کہ یوخودان کی بزرگی ،افضلیت اور امامت پرایک دلیل ہے۔

۲۔ فرمایا: ''ہم رسول خدا کے نز دیک ترین رشتہ دار ہیں''جس سے اپنی افضلیت کو ثابت کیا نیز یہ کہ جتنی حدیثیں پیغیر اسلام نے اپنی عترت کے بارے میں ارشا دفر مائی ہیں سب کی سب ہم ہی ہے متعلق ہیں۔

سوفر مایا: ' نہم ہی ان دو تقل میں سے ایک ہیں جنہیں رسول خدانے امت میں اپنا جانشین جھوڑا ہے'' یہ اشارہ ہے حدیث تقلین کی طرف نے نیز آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ حدیث تقلین ہماری امامت پر دلالت کرتی ہے۔

الم فرمایا: "مم ہی خداکی دوسری کتاب ہیں جس میں ساری چیز ول کی تفصیل موجود ہے

ا بنائع المودة ص ۲۱ (ای خطبر کوتموڑ بے الفاظ کے اختلاف اور بعض جملوں کے اضافے کے ساتھ مسعودی متوفی ۲ سم بھے نے ''مروج الذھب' (مطبوعہ مؤسسہ علمی بیروت) جسم ااباب ذکر خلافتہ کچس بن علی بن افی طالب رضی اللہ عنصما بین قل کیا ہے، متر ہمی نورالانوار (۱۰۸

اوراس میں باطل نہ سامنے سے داخل ہوسکتا ہے نہ ہی پشت سے 'اس سے آپ اہلیہ یہ گی

حديث ثقلين

اعلمیت اورعصمت کوثابت کررہے تھے،اس لئے کہ جس طرح قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے اس طرح قرآن ٹانی ہونے کی وجہ سے یہ ہر چیز کوشرح وبسط کے ساتھ جانتے

ہیں اور جس میں پیخصوصیات یائی جا ئیں یقیناً وہ اعلم ہوگا اور جس طرح قرآن ہر باطل چز ہے محفوظ ہے اس طرح اہلبیت بھی ہرخطا ولغزش ہے محفوظ ہیں کہ یہی 'دعصمت' ہے۔

۵ فرمایا:'' قران کی تفسیر میں ہم پر بھروسہ کرؤ' حقیقت میں بیاس کے پہلے کے جملہ کا منتجہ ہے جس میں آپ نے فرمایا: ' خداکی دوسری کتاب ہم ہیں' اور پیر جملہ جہاں آپ

حضرات کی اعلمیت پر دلالت کرتا ہے وہیں آپ کی پیروی پر بھی دلالت کرتا ہے اس لیے کہ ً اگران کےعلاوہ کوئی اوراعلم ہوتا تو قرآن کی تفسیر میں ان پر بھروسہ کرنا ہوتا نہان حضرات پر

، کیونکہ اعلم کے ہوتے ہوئے غیراعلم براعتا دکر نافتیج ہے لہذا جوشخص بھی اہلبیت کے علاوہ سن اور کی طرف قرآن کی تفییر کے سلسلے میں مراجعہ کرے گویا اس نے نا اہل کی طرف

رجوع کیااوراس کاجونتیجہ ہوگاوہ واضح ہے۔

٧ \_ فرمایا: ' قرآن کی تاویل ہم ظن و گمان سے نہیں جانتے قطع ویقین سے جانتے ہیں "بیاشاره ہےاغیار کی جہالت اوراین اعلیت وافضلیت کی طرف، کیونکہ قرآن کے حقائق کویقین سے وہی جان سکتا ہے جو دار ث علم رسول ہو یا اس پر منجانب خدا الہام ہوتا ہو، اور

اہلبیت کے سوا تسبھی ان دونوں سے محروم تھے۔

کے فرمایا:'' ہماری اطاعت کرو کیونکہ ہماری اطاعت داجب ہے اور بیضدااوراس کے

رسول کی اطاعت مے ہم ہوئی ہے' یہ جملہ کئی جہت سے اہلیت کی امامت اور اطاعت پر دلالت کرتا ہے جوصا حبان خرد پر پوشیدہ نہیں ہے۔

۸۔آپ نے اپنے دعوے کے جوت میں اس آیت کی تلاوت فرمائی ''یا ایھا الذین آمنوا اطبعوا لله واطبعوا الرسول و اولی الامر منکم '' جواہلیت کی شان میں نازل ہوئی تھی لہذا مسلمانوں کے ذہنوں کو منحرف کرنے کے لئے مفسرین نے جو تاویلیس کی ہیں وہ سب کی سب غلط ہیں۔

9۔ خلافت کے لئے اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے اس آیت کی بھی تلاوت فرمائی" ولو ردوہ الی الرسول والی الاولی الامر منهم "اس معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ آیت کی طرح ہے آیت بھی اہلیت کی شان میں نازل ہوئی تھی ،اور" اولسسی الامد "سے مراداہلیت ہی ہیں۔

امام حسن نے مختلف خطبوں میں اپنی حقانیت میں جن دلیلوں کو پیش کیا ہے ان میں ایک در در اللہ میں کا ہے۔ ان میں ایک در صدیث ثقلین '' بھی ہے، چنانچے شخ سلیمان حنی قندوزی نے'' یٹا بھی المود ق''باب ۹۰ میں اس خطبے کو بھی نقل کیا ہے ،حضرت کے خدا کی حمد و ثنا اور اپنے جدمحمہ مصطفی کی رسالت کے ذکر کے بعد فرمایا:

''ہم اہلیت ہیں جنہیں خدانے اسلام سے کرم فر مایا اور ہمیں برگزیدہ اور منتخب کیا اور ہررجس سے دور رکھا اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کاحق ہے اور جب لوگ خاندانوں میں بٹے تو خدانے آ دم سے لے نور الإنوار الانوار

کرمیرے جدمحر تک بہترین خاندان میں ہمیں قرار دیا، جب خدانے انہیں (پیغیبر اسلام کو) نبی بنایا اور رسالت کے لئے ان کا انتخاب کیا اور ان پر اپنی کتاب نازل کی تو میر اباب پہلا مخص تھا جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور ان کی تقیدیت کی۔

تديث ثقلين

خداوندعالم نے اپنے نبی مرسل پرنازل کروہ کتاب میں ارشادفر مایا: "اف من کان علیٰ بینة من ربه و یتلوه شابد منه" پی میرے بی جدخداکی طرف سے "بینة" بین اور میرے بی باپ جوان کے بعد آئے ان کے گواہ اور شاہد ہیں۔

میرے جدنے میرے باپ کو جب موسم حج میں سور ہُ برائت کی تبلیغ کے لئے
مد بھیجنا چا ہاتو فر مایا: اے علی اس سور ہ (برائت) کوتم لے کر جا دُ اس لئے کہ مجھے
حکم ہوا ہے کہ اس سور ہ کی تبلیغ یا خود میں کروں یا وہ جو مجھ سے ہوارتم مجھ سے
ہو، پس میر اباب میرے نانا سے اور میر انانا خدا سے ہیں۔

جب میرے نانانے میرے باپ ،میرے بچا جعفر اور ان کے غلام زید بن

حارثہ کے درمیان جناب جمزہ کی بٹی کے سلسلے میں فیصلہ کرنا چا ہا تو میرے نانانے

ارشاد فرمایا: اے علی تم مجھ سے ہواور میں تم سے ہوں اور تم ہی میرے بعد تمام

موشین ومومنات کے ولی ہو، ہمیشہ میر اباپ میرے نانا کی حفاظت کی خاطر سپر بنا

رہتا تھا اعتاد واطمینان کی وجہ سے میرے باپ ہی کومیرے نانا ہرجگہ بھیجتے تھے۔

ارشادالهی ب "والسابقون السابقون اولئك المقربون"اور ميرے، یباب نے خدااوررسول پرايمان لانے ميں سبقت كى اورخداورسول كى ميرے، ى باب نے فدااوررسول پرايمان لانے ميں سبقت كى اورخداورسول كى نظر ميں سب سے زيادہ مقرب آپ ہى شے اوراس وقت سوائے فد يجہ كے كوئى بھى ايمان نہيں لايا تھا، اورجس طرح فدانے سابقين كومتا خرين پرفضيات دى ہے۔ يہ آيت ميرے، ى ہے اى طرح سابقين پراسبق السابقين كوفضيات دى ہے۔ يہ آيت ميرے، ى باپ كى شان ميں نازل ہوئى ہے "اجعلتم سيقاية الحاج و عمارة باپ كى شان ميں نازل ہوئى ہے "اجعلتم سيقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخرة و جاهد فى سبيل الله "

دیگر بہت سے اصحاب کی طرح حزہ اور جعفر بھی شہید ہوئے کیکن اللہ نے میرے نانا سے ان دونوں کی قرابت کی وجہ سے حزہ کوسیدالشہد اء کا درجہ دیا اور جعفر کو دوبال و پرعطا کئے تا کہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کریں۔
شہدائے احد میں صرف حزہ پرمیرے نانا نے ستر نمازیں پڑھی تھیں۔
خدائے اچ نبی کی ہویوں میں سے نیک اعمال کرنے والیوں کی دوگی جزا معین کی اور برے اعمال انجام دینے والیوں کی دوگئی سزا، اور بیا متمیاز میرے نانا

مسجد الحرام کوچھوڑ کرساری مبحدول کے درمیان مسجد النبی میں پڑھی جانے والی ایک رکعت کوخدانے ایک ہزار رکعتوں کے برابر قرار دیا اور ایسا صرف میرے نورالانوار ۱۱۳

نانكاحرام من كيا عدد الله عليه الدين آمنوا صلوا عليه

حديث ثقلين

وسلموا تسليما " تواصحاب نے دریافت کیایارسول اللہ ہم کیے آپ پر

سنسموا فسليما والحاب وريافت تيايارون اللهم يحاب بر

صلوة بيجين؟ آپ نفر مايا: كهو"اللهم صل على محمد و آل محمد "بيس برمسلمان يرواجب عدمير عجدك ساته مم يرجى صلوة بيعجد

ن المنظم کا یا نجواں حصدایی رسول کے لئے حلال کیا اور این کتاب میں

اس (خمس) کو واجب قرار دیا ، اور خدانے جواییے نبی کے لئے واجب قرار دیا

وہی ہم اہلدیت کے لئے بھی اوراپنے نبی پر بھی صدقہ حرام قرار دیا اور ہم پر بھی ،

پس خدا کاشکر کہ جن چیز وں سے اپنے نبی کو پاک دمنز ہ رکھا ان ہی ہے ہم کو سے بر رہا ہے۔

بھی پاک ومنزہ رکھا ،اور جو چیزیں اپنے نبی کے لئے حلال قرار دیں ان ہی کو

مارے لئے ملال قرار دیں، جب کفار اہل کتاب نے کٹ مجتی کی تب خدانے

ميرات الله والمعلم والمعلقة والمعالقة المعالقة المعالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة المعالمة

ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على

الكاذبين "اورميرے نانا" انفس"كى جگەميرے باپكواور وبنين"كى جگە

مجھے اور میرے بھائی حسین کواور''نساء'' کی جگہ میری مال کوایے ہمراہ مباہلہ کے

لئے لے کر گئے تھے پس ہم ہی ان کے اہل ،ان کے گوشت ،ان کے خون اور ان

کی جان ہیں، ہم ان (نبی) سے ہیں اوروہ ہم اہلیت سے ہیں۔

*جب ، آيت نازل هو كُن* 'انها يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا "تبميركانان حجرة المهمي ميل مجه ، میرے بھائی ، میری مال اور میرے باپ کو جا در کے نیے جمع کیا اور فر مایا: یروردگارایہ ہیں میرے اہلیت اور میرے خواص اوران سے ہرطرح کے رجس کو دورر کھاوراس طرح انہیں یاک ویا کیزہ رکھ جوحق ہےرکھنے کا امسلمی نے کہا:یا رسول الله مين بهي حيا در مين واخل موجاؤل؟ فرمايا: تم ايني جگه كفرى رموبتم خيرير ہو، رہآ یت صرف میرے اور میرے اہلبیت کے بارے میں ہے۔

جبيراً يتنازل موكن وأمر اهلك باالصلوة واصطبر عليها "تومير عنانا برروز طلوع فجر كوفت آتے تھے اور فرماتے تھے: المصلونة يا اهل البيت يرحمكم الله انما يريد الله ليذهب عنكم السرجيس اهل البيت ويطهركم تطهيرا حتنے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے سب کو میرے جدنے بند کر وادیا تھا سوائے ہمارے دروازہ کے ، اور جب لوگوں نے چہمیگوئیاں کیں تو فرمایا: اپنی طرف سے میں نے نہتمہارے دروازے بند کئے ہیں نہ ہی علی کا درواز ہ کھلا رکھا ہے، گرکیا کروں کہ میں یابندوحی ہوں تہارے دروازے بند کرنے کا بھی حکم خدانے دیا ہے اور درعلی کے تھلے رہنے کا بھی تھم اسی نے دیا ہے۔ اں امت نے میرے نانا کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب بھی کسی امت نے

اعلم کے ہوتے ہوئے اینے امور کی باگ ڈورکسی اور کے ہاتھ میں دی تو وہ پستی میں اس وقت تک گرتی رہی جب تک کہاس نے اعلم کی طرف رجوع نہیں کرلیاء اورمیرےباب کے لئے آنخضرت کو بیکتے سائے 'انت بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى "(لعنى العليّم كومجه سه وبى نبت ہے جو ہارون کوموی سے تھی سوائے اس کے کہ میر ہے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا ) امت نے دیکھااورساہے کہ میرے نانانے غدیرخم میں میرے باپ کا ہاتھ پکڑ كرفرايا:"من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه " پرانہیں حکم دیا کہ جوحاضر ہیں وہ غائب کواس کی اطلاع دیں۔ پھرحسن بن علی سلام الله علیہ نے فر مایا: لوگو! اگرتم'' وابقا'' اور'' جابرصا'' کے درمیان ایسے شخص کو تلاش کرنا حیا ہو گے جس کا نانا نبی اور اس کا با ب اس نبی کا وصی ہوتو میرے اور میرے بھائی کے علاوہ کسی اور کونہیں یاؤ گے لہذا خدا ہے ڈروتا کہ گمراہ نہ ہوا ہے لوگو! جن چیزوں سے خدانے ہمیں نواز اہے اور ہمارے جن فضائل کوخدانے اپنی کتاب اوراینے نبی کے ذریعے بیان کیا ہے اگران کو میں بیان کروں تو تم ان کوشار نہیں کر سکتے ، میں ہی ابن بشیر ہوں ، میں ہی ابن نذیر ہوں اور میں ہی ابن سراج منیر ہول کہ جس کو کا تنات کے لئے رحت بنا كربهيجا تفايه

خدا کی قتم اگرلوگ' 'ثقلین'' ہے وابستہ رہتے تو قیامت تک وہ زمین و

آسان کی نعتوں سے بہرہ مندہوتے رہتے۔ ارشادالہی ہے: ''لـــو انهــم اقعامـوا التوراة والانجيل .....' نيز فرمايا: ''ولـوان اهل القدیٰ آمنوا ....' ، ہم ہی خدااوراس کے رسول کی نظر میں بہترین مخلوق ہیں۔

اے لوگو! میری باتوں پر دھیان دواوران کواپنے ذہن میں محفوظ کرلواور تقوائے الہی اختیار کروتم حق کی طرف آنا تو چاہتے ہو مگر طغیان اس راہ میں حاکل ہے''

امام حسن نے معاویہ سے ملح کرتے وقت اہلبیت کی افضلیت پردیگرادلہ کے ساتھ " حدیث ثقلین " سے بھی احتجاج کیا تھا۔ علامہ سبط ابن جوزی" تذکرة خواص الامة " میں لکھتے ہیں:

"جب معاویہ کوفہ آیا تو عمروعاص نے اس سے سن بن علی کو خطبہ دینے کے لئے کہا تا کہ آپ کی کوئی کمزوری پکڑے چنانچے معاویہ نے ایسابی کیا اور اس کے کہنے پر حضرت رونق افر وزم نبر ہوئے اور فر مایا: اے لوگو! خدا نے ہماری پہلی فرد سے تہماری ہدایت کی اور ہماری آخری فرد سے تہمارے خون کی محافظت کی ہم ہی تہمارے نبی کے اہلیت ہیں اور ہم ہی سے خدا نے ہر طرح کی پلیدگی کو دور رکھا اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کاحق تھا، اور خدا وند عالم نے اپنے نبی سے فرمایا: "ان ادری لعله فته نة لکم و متاع الی علم نے اپنے نبی سے فرمایا: "ان ادری لعله فته نة لکم و متاع الی حین '' (میں بیمی نہیں جانا کہ شاید ہیر (تا خیرعذاب) تہمارے واسطے امتحان حین '' (میں بیمی نہیں جانا کہ شاید ہیر (تا خیرعذاب) تہمارے واسطے امتحان

نور الأنوار (۱۲)

تديث ثقلير

ہواورایک معین مدت تک تمہارے لئے چین ہوسور وُ انبیاء رااا) بین کر چیخ مار مار کرلوگ رونے لگے،معاویہ نے عمروعاص سے کہادیکھااسیے مشورے کا نتیجہ؟! معاوبینے پھر (امام) حسن سے کہاا ہے ابو محمد اب بس کیجئے! اور دوسری روایت میں ہے کہآب (امام حسن ) نے فرمایا: ہم ہیں خدا کے کامیاب گروہ،اس کے رسول کی یا ک عترت اوراس کے طبیب وطاہراہلیت اوران دو تقل میں ہے ایک ہیں جنہیں رسول خدانےتم میں اپنا جائشین چھوڑ اہے،اور ہماری اطاعت خدا کی اطاعت على مولى إرشادموتا بين ياايها الذين آمنوا اطيعوالله و اطيعواالرسول و اولى الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوہ الی الله والرسول "معاویہ مجھایےکام کی طرف دعوت دے ر ہاہے جس میں ندعزت ہے نہ شرف ، اگرتم ہمارا ساتھ دو گے تو ہم اس سے جنگ کریں گےاورا گرساتھ نہیں دو گے تو اس کی باتوں کو مان لیں گے ، یہن کر برطرف سے آواز آنے لگی کچھاور کہیں! کچھاور کہیں!"(۱)

## ۲۵\_عمروعاص اور حدیث تقلین

ابلسدت کی نظر میں اکابر صحابہ میں عمر وعاص کا شار ہوتا ہے، عمر وعاص نے معاویہ کے نام اپنے خط میں حضرت علی کی فضیلت میں ''حدیث منزلت''' حدیث غدیر''' حدیث غیر میں معدی ''ک دیث طیر''' حدیث علی امام البررہ'' اور''حدیث علی ولیکم من بعدی ''ک

حصيث ثقلير

ساتھ'' حدیث ثقلین'' بھی کہ بھی کہ ان میں کی ہر حدیث حضرت علی کی امامت وخلافت پر واضح دلیل ہے، معاویہ کے خط کے جواب میں عمر وعاص نے جو خط کہ بھا تھا اس کوخوارزی نے اپنے ''المنا قب'' میں یول نقل کیا ہے۔

"معاویة تمہارا خط ملا اوراس کو پڑھا، مگرجس چیز کی طرف تم نے مجھے دعوت دی ہے اس کا مطلب سے ہے کہ میں اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھوں اور مرابی میں تہاری ہمراہی کروں اور غلط کام میں تمہارا ساتھ دوں اور علی بن الی طالب کے سامنے شمشیر لے کرنکل آؤں جب کہ وہ (حضرت علیؓ) رسول خدا کے بھائی، آپ کے وصی ،آپ کے وارث ،آپ کے قرض کوا داکرنے والے ،آپ کے وعدے کو پورا کرنے والے ، آپ کی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں کے شوہراورآپ کے نواسے حسن وحسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں کے باپ ہیں،اورتم نے اپنے بارے میں جو ریکھا ہے کہ عثمان کے تم خلیفہ ہوتو سے ککھا ہے، کین ابتمہاراان کی جانشینی سے معزول ہونا ٹابت ہو گیا ہے اور تمہارے غیر کی ؛ بیعت ہوگئی ہے اور تمہاری خلافت ختم ہوگئی ہے اور تم نے جو مجھے رسول خدا کا صحابی اور آنخضرت کے لشکر کا سر دار کہا ہے تو میں تمہاری ان تعریفوں سے مغرور ہونے والانہیں اور نہ ہی اینے دین سے مخرف ہوئے والا ہول اورتم نے جورسول خدا کے بھائی اور وصی ابوالحن برعثمان کے خلاف بغاوت اور حسد کاالزام لگایا ہے اور صحابیوں کو فاسق کہا ہے اور تبہارا خیال ہے کہ انہوں (علی )

نورا(انوار

تديث ثقلين

نے ان (صحابیوں ) کوتل عثان برا کسایا تھا،تو بیسب کی سب گمراہ کرنے والی تہاری باتیں ہیں، وائے ہوتم یراے معاویہ! کیاتمہیں نہیں معلوم کہ ابوالحن نے رسول خدایر جان نثار کی اوران کے بستر پرسو گئے؟ ان ہی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیااور ہجرت کی اور رسول خدانے ان ہی کی شان میں فرمایا: ''هـــو منى وانا منه و هو منى بمنزلة هارون من موسى الاانه لا نبسی بعدی "(یعنی وه (علی) مجھے ہے اور میں اس (علی ) سے ہول اس کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کوموی ہے تھی گرمیر ہے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا ) اوران بی کی شان میں رسول خدانے غدر خم میں ارشا وفر مایا: "من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم والمن والاه وعادمن عاداه و انصر من نصره و اخذل من خزله " (لعني جس كامين مولا بول اس کاعلی مولا ہے اے خدا تو اس کو دوست رکھ جوعلی کو دوست رکھے اور تو اس کو دشمن رکھ جوعلی کو مثمن رکھے ،تو اس کی ید د کر جوعلی کی ید د کرے اور تو اس کوچھوڑ دے جو علی کوچھوڑ دے )ان ہی کی شان میں حضرت نے خیبر کے دن ارشاد فرمایا: "لاعطين الراية غدأرجلًا يحب الله و رسوله ويحبه الله ورسه وله "(لعني كل مين اليشخص كوعلم دول كاجوخدااور رسول كودوست رکھتا ہےاور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں ) جب بھنا پرندہ آیا تو ان ہی ك بارك مين فرمايا" اللهم ائتنى باحب خلقك اليك ، فلما دخل

عليه قال والتي والتي ''(لعنى فداوندااس وقت الشخص كومير عياس بيج جو تیری تمام مخلوق میں تجھ کوسب سے زیادہ محبوب ہو، جیسے ہی علی حضرت کے یاس آئے فرمایا علی اور نزدیک آؤ، اور نزدیک آؤ) ان ہی کے بارے میں فرمایا: "على امام البرره وقاتل الفجره ، منصور من نصره ، مخذول من خزله ، " (ليخى على نيك لوگون كا پيشوااور بدكارون كا قاتل ہے،اس کی مدد کرنے والامنصور اوراس کو چھوڑنے والامخذول ہے )ان ہی گ شان میں فرمایا: 'علی ولیکم من بعدی ''( تعنی میرے بعد علی تمہار اولی ہے) حضرت ہی نے تجھ ہے، مجھ سے اور سارے مسلمانوں سے خطاب کر کے ارتارفرمايا:"انى مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعز وجل و عدرتی '' (لینی میں تم میں ثقلین کواپنا جانشین چھوڑے جار ہا ہوں ایک خدائے عزوجل كى كتاب اوردوسر ميرى عبرت ) اورفر مايا: "انا مدينة العلم و على بابها "(يعني ميں شرعلم ہوں اور على اس كا دروازه ہے)

اے معاوی تو اچھی طرح جانا ہے کہ خدا نے جو آیتیں ان (علی ) کی فضیات میں نازل کی بیں ان میں کوئی شریک نہیں ہے جیسے ہے آیتیں ''یوفون بالندر '''انما ولیہ کم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون السماواة ویؤتون الزکوٰة وهم راکعون '''فمن کان علی بینة من ربه ویتلوه شاهد منه '''رجال صدقوا ما عاهدو

نورالانوار (۱۲۰

معديث نتلير

السلبه عليه "اورخداوندعالم في اسيخ رسول سيفرمايا: " قبل لا استلكم عليه اجرأ الا المودة في القربي " اوررسول خداصلي الله عليه وسلم نے ان (عليًّ) سے فرمایا:"امسا ترضی ان یکون سلمك سلمی ، و حربك حربى ، وتكون اخى وولى في الدنيا والآخرة ؟ يا ابالحسن! من أحبك فقد أحبني ومن أبغضك فقد أبغضني و من احبك ادخله الله الجنة و من ابغضك ادخله النار "(ليخي اے علیٰ کیاتم نہیں جاہتے کہ تمہاری صلح میری صلح ،تمہاری جنگ میری جنگ اور دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی اور ولی ہو؟ اے ابوالحن جس نے تجھ سے محت کی اس نے مجھ سےمحت کی جس نے تجھ سےعداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی اور جس نے تجھے سے محبت کی اس کو خدا جنت میں اور جو تجھے سے عداوت رکھے گااس کوجہنم میں داخل کرے گا)

اے معاویہ تونے میرے تام جو خطاکھا ہے اس کا جواب بیہ ہے، اور بیالی باتیں نہیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی عقلمندیا دیا نتدار دھوکا کھائے۔والسلام'(ا)

٢٦ حسن بقرى اور حديث ثقلين

حسن بھری جو بزرگ تابعی اور اہلسنت کے عظیم المرتبت پیشواؤں میں سے ہیں، انہوں نے مدیث ثقلین کو حضرت کی ان فضیاتوں کے ممن میں بیان کیا ہے جن میں کی ہرایک حضرت

علیٰ کی خلافت پرواضح دلیل ہے، چنانچ ابن الی الحدید "شرح نیج البلاغ" میں لکھتے ہیں:

"واقدی کا کہنا ہے کہ کسی نے حسن (بھری) سے علیٰ کے بارے میں سے خیال کرتے ہوئے کہ وہ ان کے بارے میں اپھے نظر سے کا اظہار نہیں کریں گے ، سوال کیا ، حسن بھری نے جواب دیا کہ میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس میں چار فضیلتیں جمع ہوگئی ہیں اسورہ برائت کے بہونچانے میں رسول خدانے انہیں اپنا امین سمجھا ۲۔وہ بات جورسول اسورہ برائت کے بہونچانے میں رسول خدانے انہیں اپنا امین سمجھا ۲۔وہ بات جورسول خدانے ان کے بارے میں فر مائی (یعنی حدیث منزلت) پس اگر نبوت کے علاوہ کوئی چیز علی میں نہ ہوتی تو حضرت اس کو بھی مستثنی کر دیتے سے رسول خدانے کتاب خدا اور اپنی عشرت کے دوروں کو امیر بنایا "کا امیر نہیں بنایا اور اگر کسی کو بنایا بھی تو عشرت نے کسی کو ان (علیٰ ) کا امیر نہیں بنایا اور اگر کسی کو بنایا بھی تو عشرت نے کسی کو ان (علیٰ ) کا امیر نہیں بنایا اور اگر کسی کو بنایا بھی تو ان کے علاوہ اور وں کو امیر بنایا "(1)

اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن بھری نے حضرت علی کے فضائل میں سے جار فضائل میں سے جار فضائل کا ہم سمجھا ہے: ا۔ ابلاغ سورہ برائت میں حضرت کا آپ کوامین سمجھا ا۔ جنگ تبوک میں آپ کے بارے میں حضرت کا'' حدیث منزلت''ارشاد فرمانا۔ اس کے بعد حسن بھری نے کہا کہ حضرت علی میں نبوت کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہوتی تو حضرت ضروراس کو بھی مستثنی کرتے (اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں نبوت کے علاوہ آنخضرت کے سارے فضائل موجود تھے) سا۔ حدیث ثقلین کا بیان کرنا میں حضرت علی پرسی کا امیر نہ ہونا۔

ظاہرسی بات ہے کہ حضرت کا ابو بکر کوسور ہُ برائت پہو نچانے سے روکنا اوراس ذمہ

ا \_شرح نهج البلاغه ج مهم ٩٥

نورالانوار رالانوار

حديث ثقلين

السمطاعن ''میں اور میں نے''عبقات الانوار'' حدیث منزلت میں تفصیل سے بیان کر میں اسلام میں بینی میں کسی جدم عام رہ

ہے، اسی طرح آنخضرت کا کسی کو حضرت علی کا امیر نه بنانا اور اور ول پر دوسرول کو امیر بنانا۔ آپ کی امارت و خلافت پر بہترین ولیل ہے، حسن بصری نے حضرت علی کی امامت پر

، پ ن ہورے و علاوہ ' حدیث تقلین' سے بھی استدلال کیا ہے۔ مذکورہ دلائل کے علاوہ ' حدیث تقلین' سے بھی استدلال کیا ہے۔

ورہ دلائل کےعلاوہ''حدیث طلبین'' سے جمی استدلال کیا ہے۔ حدمہ علامی میں میں فصا

حضرت علیٰ کی خلافت بلافصل پر بہت ہے ادلہ میں سے یہ تھے چند دلائل جنہیں رسول ً خدا کی متواتر اور قطعی الصدور حدیث'' حدیث تھلین'' کی روشن میں پیش کیا ہے،اوریہی ش

مدا کی متواتر اور نظمی الصدور حدیث محدیث محلین به می روسی مین چین کیا ہے،اور در است

صاحب (مؤلف تحفہ) کے اس بیان کے غلط ہونے کے لئے کافی ہے کہ'' حدیث ثقلین'

امامت سے کوئی ربط نہیں ہے' جب کہ' حدیث ثقلین' کاربط امامت ہی ہے۔



| , | • |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | · |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | * |  |
|   |   |  |   |  |

## ىپلىمعارض حديث كاجواب

مخاطب (مؤلف تخفه) نے کہا ہے' اگر ہم آپ کی بات مان لیں توبید مدیث بھی توضیح

عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ،

تمسكوا بها و عضوا عليها با النواجذ "

میں (حام<sup>حسی</sup>نؓ) کہتا ہوں کہ حدیث ثقلین کے مقابلے میں پیش کی جانے والی نہ کورہ حدیث درج ذیل وجو ہات کی بناء پر لغواور باطل ہے۔

ا۔ بیحدیث صرف اہلسنت کی ہے لہذا کتنی ہی بیحدیث صحیح ہو، شیعوں کے مقابلے

میں اس سے احتجاج واستدلال کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، اس بنا پر مخاطب کا اس میں اس مناظرہ کے خلاف ہے ( کیونکہ مناظرے میں وہ چیزیں پیش کی

جاتی ہیں جنہیں فریقین شلیم کریں)

۲۔ نخاطب نے اپنے اس احتجاج واستدلال میں خود اپنے ہی وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی اسی ' تحفہ اثناعشری' کے شروع میں لکھا ہے: ''اس رسالے میں میں نے عہد کیا ہے کہ اس میں شیعوں کی صرف معتبر کتابوں سے ان کی با تیں نقل

نورالأنوار

کروں.......'اس کےعلاوہ اس کتاب میں اور جگہوں پر بھی اس بات کی انہوں نے تکرار کی ہے ۔لہذا ندکورہ روایت سے حدیث ثقلین کے ہوتے ہوئے تمسک کرناضیح نہیں ہے، اوران کااپیا کرناخودایے وعدے کی خلاف ورزی کرناہے۔

**تد**یث ثقلیں

٣ \_ مخاطب نے اس حدیث سے احتجاج کر کے خوداینے والد کی بات کی مخالفت کی ہے جس کوانہوں نے اپنی کتاب'' قرۃ العینین'' میں کہی ہے،مخاطب کے والدشاہ ولی اللہ د ہلوی لکھتے میں: ''میں نے اس رسالے میں امامیداور زید ریکا جواب نہیں دیا ہے کیونکہ ان کا جواب ' دصحیحین' (صحیح بخاری اور صحیح مسلم) کی حدیثوں سے نہیں دیا جاسکتا ہے' تو جب شاہ ولی الله دہلوی کی نظر میں میچ بخاری اور صحیح مسلم میں موجود حدیثوں کے ذریعے شیعوں کی باتوں کوردنہیں کیا جاسکتاہے، تو پھرکس طرح اس صدیث علیکم بسنتی ....، " سے

استدلال کیا جا سکتا ہے جو نہ صحیح بخاری میں ہےاور نہ ہی صحیح مسلم میں اور وہ بھی'' حدیث " ثقلین' کے مقابلے میں؟!

٣ \_ مخاطب كي شاكرد ، رشيد الدين خان د بلوى ايني كتاب " شوكت عمرية" ميس لكهة ہیں:''بعض اوقات ایک فرقہ کی روایت خوداس کیلئےمعتبر ہوتی ہے جب کہوہی روایت دوسر نے فرقے کی نظر میں غیر معتبر ،اسی وجہ سے ہر فرقہ این روایتوں کو بھی اور دوسر نے فرقوں کی روایتوں کوضعیف مانتا ہے'' جب ایسا ہے تو شیعوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی مخالفین کی روایتوں کولائق عمل نہ مانیں ، خاص طور سے وہ روایتیں جنہیں تقمیری مقاصد کے بجائے

تخ یبی مقاصد کے لئے پیش کی جائے۔

(172

۵ ''علیک میسندی و سینة الخلفا …'' ایس مدیث ہے جس کو بخاری اور سلم نے اپنی اپنی تیجے میں نقل نہیں کیا ہے اور بہت سے ہزرگ علمائے اہلسنت کی نظر میں ان دونوں کا کسی مدیث کونقل نہ کرنا اس کے ضعیف ہونے کی علامت ہے ، ان علاء کی عبارتوں کو میں نے (عبقات الانوار) مدیث طیر میں ''حدیث اقتداء'' کی رومیں پیش کیا ہے ، پس کس طرح مخاطب نے اس مدیث کو'' مدیث تھکین'' کی رومیں پیش کردیا؟!

۲-اگرکوئی محقق، صدیث ''علیہ کے بست منتی و سینة الخلفاء ....' کے سلسلۂ سند پرغور کرے گاتو وہ اس نتیج پر پہو نچ گا کہ محدثین وناقدین اہلسنت اور رجال حدیث کی نظر میں اس حدیث کے اکثر راوی ضعیف ہیں لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ پہلے ہم ''سنن ابوداؤ د''' ''سنن تر فدی'' اور' 'سنن ابن ملج'' سے روایت نقل کررہے ہیں اور پھر اس کے راویوں کے اصل چرے پیش کریں گے۔

## حدیث اوراس کے روّات

ابوداؤ دايي دسنن ميس لكهة بين:

" بہم سے احمد بن طبل نے بیان کیا انہوں نے ولید بن مسلم سے انہوں نے تور بن بزید سے انہوں نے خالد بن معدان سے اور انہوں نے عبدالرحمٰن بن عمرواور مجر بن مجر سے روایت کی ہے، ان دونوں کا کہنا ہے کہ ہم عبدالرحمٰن بن عمرواور جس کے بارے میں بیآ یت نازل ہوئی تھی ولا علی عرباض بن سارید (جس کے بارے میں بیآ یت نازل ہوئی تھی ولا علیہ ) کے المذیب اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه ) کے

نورالانوار (۱۲۸

حديث نقلير

یاس آئے اور ان کوسلام کیا اور کہا: ہم تم سے ملنے آئے ہیں اور پھر ہم ملٹ جائیں گے جاہتے ہیں کہتم سے کچھاستفادہ کریں ،عرباض نے کہا: ایک دن رسول خدانے نماز کے بعد ہم لوگوں کی طرف رخ کیا اور ایباقصیح وبلیغ خطبہ ارشا دفر مایا کہ سب کی آئکھیں اشکبار اور دل برخوف خدا طاری ہوگیا کسی نے کہا یارسول الله به آپ کا آخری خطبہ ہے آپ ہم سے س چیز کا عہد لینا جا ہے ہیں؟ حضرت نے فر مایا جمہیں تقوائے الہی ،اچھی باتوں کے سننے اوراس کی اطاعت کی سفارش کرتا ہوں خواہ وہ بات کسی جبشی غلام کی زبان ہی سے کیوں نہ جاری ہو ،اس لئے کہ میرے بعد بہت سارے اختلا فات سراٹھا ئیں گےلہذا''فعلیکہ بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اتمسكوا بها و عصوعليها بالنواجذ ، (يعنى تم ميرى سنت اور مرايت يافة خلفائ راشدین کی سنت برعمل کرنا ،ان سے وابستہ رہنا اوران کے دامن کومضبوطی ہے اینے دانتوں سے پکڑے رہنا) نئی چیزوں سے برہیز کرنا کیونکہ ہرنگ چیز بدعت اور ہر بدعت گراہی ہے'(۱)

تر فدى اپني "سنن" ميس لکھتے ہيں:

" ہم سے علی بن مجرنے بیان کیاانہوں نے بقیہ بن ولید سے انہوں نے بحیر بن سعید سے انہوں نے جیر بن عمروسلی بن عمروسلی

جلد (۱۲۹) دوم

مديث ثقلين

نور الانوار

ہے اور انہوں نے عرباض بن ساریہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول ً خدا نے نماز کے بعدموعظہ بیان کیا ...( نریزی نے روایت سنن ابو داؤ دہی کے لفظوں کا اعادہ کیاہے )نقل حدیث کے بعد ترندی کہتے ہیں بیرحدیث حسن اور صحیح ہےاور ثورین بزید نے خالدین معدان سےانہوں نےعبدالرحمٰن بنعمرو سلمی سے انہوں نے عرباض بن ساریہ سے اور انہوں نے رسول ٌ خدا ہے اس طرح کی حدیث نقش کی ہے۔اورالیمی ہی حدیث کوہم سے حسن بن علی خلال اور دیگرافراد نے بیان کیااوران سب نے ابوعاصم سےانہوں نے توربن ہزید سے انہوں نے خالد بن معدان سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن عمرو ملمی سے انہوں نے عرباض بن سار بہ سے اور انہوں نے رسول خدا سے روایت کی ہے اورعر باض بن ساریه کی کنیت ابو چیج تقی ،اوراسی طرح کی حدیث کی حجر بن حجر نے عرباض بن ساریہ سے اور انہوں نے رسول فداسے روایت کی ہے'(۱) ابن ماجها ين 'سنن' ميں لکھتے ہيں:

'' ہم سے عبداللہ بن احمد بن بشر بن ذکوان دشقی نے بیان کیاانہوں نے ولید بن مسلم سےانہوں نے عبداللہ بن علاء یعنی ابن زبر سے اور انہوں نے بجیٰ بن ابی المطاع ہے روایت کی ہے ، کیجیٰ کا کہنا ہے کہ عرباض بن سار بہ کو کہتے ہوئے سنا کہ''ایک دن رسول خداً نے نماز کے بعد موعظہ ارشاد فرماما....'( r.

۱۱) ددیث ثقلین

۔ گزشتہ روایتوں کے الفاظ کا اعادہ ہے ) پھرای روایت کوابن ملجہاس سند سے

نه، الأنها،

نقل کرتے ہیں: ہم سے اساعیل بن بشیر بن منصور اور اسحاق بن ابراہیم سواق

نے بیان کیا انہوں نے عبدالرحلٰ بن مہدی سے انہوں نے معاویہ بن صالح

سے انہوں نے ضمرہ بن حبیب سے انہوں نے عبدالرحلٰ بن عمروسلمی سے اور انہوں نے عرباض بن ساربیہ سے سنا کہ ایک دن رسول خدا نے نماز کے بعد

موعظه آرشاد فرمایا...(گزشته روایت کے الفاظ کا اعادہ ہے) نیز ابن ماجه لکھتے

ہیں: ہم سے کی بن حکیم نے بیان کیا انہوں نے عبد الملک بن صباح مسمعی سے

انہوں نے تور بن بزید سے انہوں نے خالد بن معدان سے انہوں نے عبدالحلن بن محدود است کی ہے کہ

عبدالرحمٰن بن عمر و سے اور انہوں نے عرباض بن ساریہ سے روایت کی ہے کہ رسول خداً نے نماز ضبح اداکی اور پھر ضبح و بلیغ خطبدار شادفر مایا......'(1) (گزشته

الفاظروایت کااعادہ ہے)

راویان حدیث پرایک نظر

ر جال کی کتابوں کا جو شخص بھی مطالعہ کرے گا اس کومعلوم ہو جائے گا کہ مذکورہ حدیث کر میں مذہب میں میں سکند

کے اکثر راوی ضعیف ہیں ملاحظہ سیجئے۔

الف\_عرباض بن ساربيه

یدہ صحابی ہیں جن کی طرف ندکورہ صدیث کی بازگشت ہوتی ہے اوران کے جھوٹے ہو

١ ـ سنن ابن ماجه ج١ ص ١٧ ـ ١٥ باب اتباع سنة الخلفاء الرا شدين المهديين

(177)

مديث ثقلين

نے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے کو' رابع اسلام' (اسلام کا چوتھا کی ) کہا ہے، جب کہ اس کا حقیقت سے کوئی ربط نہیں ہے اور اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والوں ہے متعلق تکھی جانے والی اہلسنت کی کتا ہیں ان کی بات کے بہ بیاد ہونے کے لئے کافی ہیں ۔ تعجب کی بات ہے کہ عمر و بن عبسہ نے بھی اپنے کو' رابع اسلام' سے تعبیر کیا ہے، اسی وجہ سے محمد بن عوف نے کہا ہے'' مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں (عرباض اور عمر و بن عبسہ ) میں کس نے پہلے اسلام قبول کیا'' گویا ان دونوں میں سے ہرا یک کا'' رابع اسلام بن عبسہ کا دونوں میں سے ہرا یک کا'' رابع اسلام بن کا دعویٰ دوسرے کے دعوے کی تکذیب ہے۔

ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

نور الانوار

''محمد بن عوف کا کہنا ہے کہ عرباض بن ساریداور عمر و بن عبسہ دونوں کہتے ہے کہ میں ربع اسلام (اسلام کا چوتھائی ) ہوں الیکن مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں کون پہلے مسلمان ہوا''(ا)

عرباض کے جھوٹے ہونے کوجو ہاتیں ثابت کرتی ہیں ان میں ایک ان کا یہ کہنا ہے کہ ''عقبہ مجھ سے بہتر ہیں وہ مجھ سے ایک سال پہلے پیغمبر کی خدمت میں گئے تھے'' ابن اثیراور ابن حجر''عتبہ بن عبد'' کے شرح حال میں لکھتے ہیں :عبارت ابن اثیر کی

-4

''ہم سے ابویا سربن هبة اللہ نے اپنی اسناد سے عبداللہ بن احمر کے حوالے

ارتبذيب المتهذيب ج عص ١٤١

نورالأنوار الاس

تعليب ثغلير

سے بیان کیا ہے ، عبداللہ کا کہنا ہے کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا انہوں نے سے انہوں نے شخصم انہوں نے شخص بن نافع سے انہوں نے شخص بن زرعہ سے اور انہوں نے شریح بن عبد سے روایت کی ہے کہ عتبہ کہتے تھے:
عرباض مجھ سے بہتر ہیں اور عرباض کہتے تھے کہ عتبہ مجھ سے بہتر کیونکہ وہ مجھ سے ایک سال پہلے رسول خدا کے حضور میں گئے تھے '(1)

واضح رہے کہ عرباض کی ہے بات' میں ربع اسلام ہوں' اگر شیح ہوتو عتبہ بن عبد جو عرباض کے بقول ان سے ایک سال قبل مسلمان ہوئے تھے' ثلث اسلام' (اسلام کا ایک تہاں) ہوں گے !! جب کہ اس بات کی جہاں بہت سی حدیثیں تکذیب کرتی ہیں ،کسی نے بھی ان کو' ثلث اسلام' سے یا دنہیں کیا ہے ۔ لہذا عرباض کا بہ کہنا کہ میں' ربع اسلام '' ہوں ، لغو ہے۔

عرباض کی غلط بیانی کوجو چیزیں ثابت کرتی ہیں ان میں ایک خودعتبہ بن عبد کا بیان ہے جس کوابن اثیرنے یون نقل کیا ہے:

"اساعیل بن عیاش نے مضم بن زرعہ سے اور انہوں نے شری بن عبد سے روایت کی ہے، عتبہ بن عبد سلمی کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی شخص رسول خدا کی خدمت میں آتا تھا اور آپ کواس کا نام اچھا نہیں لگتا تھا تو آپ اس کا نام بدل دیتے تھے، حضرت می خدمت میں حاضر ہونے والے بنی سلیم سے ہم سات

اراسدالغابرج عص ٦٢ ٣ ، الاصابرج ٢٥ ٢ ٢٥٠

آدمی تھے ہم میں سب سے بڑے و باض بن ساریہ تھے ہم بھی نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی'(ا)

اس روایت نے جہاں ان کے اس دعوے کو غلط ثابت کیا کہ'' میں رابع اسلام'' ہوں وہیں عتبہ کے بارے میں ان کی بیہ بات بھی غلط ثابت ہوئی کہ'' عتبہ مجھے سے بہتر ہیں وہ مجھ سے ایک سال پہلے پیغیمر کی خدمت میں حاضر ہوئے''

ب عبدالرحن بن عمروملمي

یہ حدیث عرباض کے پہلے راوی ہیں اور ابن قطان کے بقول مجہول اور نا شناختہ ہیں۔ تفصیل آئندہ بیان ہوگی۔

ج-حجر بن حجر

یہ حدیث عرباض کے دوسرے راوی ہیں ذہبی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

'' حجر بن حجر کلاعی سے صرف خالد بن معدان نے ایک آ دمی کے ہمراہ
حدیث عرباض کی روایت کی ہے، کسی اور نے ان سے حدیث نقل نہیں کی ہے

''(۲)

حدیث عرباض سے مرادیمی حدیث (علیکم بستنتی .....) ہے جس پرہم جرح و بحث کر رہے ہیں اور ذہبی کے بقول خالد بن معدان نے جربن حجر کے ساتھ جس دوسرے خص سے روایت کی ہے وہ عبدالرحلٰ بن عمروسلمی ہیں جن کے ضعیف ہونے کو ابھی

٢\_ميزان الاعتدال جاص٢٢٣

مديرث ثقلين

(irr)

نور الإنوا،

ہم نے بیان کیا ہے اورآئندہ بھی بیان کریں گے۔

ابن حجر عسقلانی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

''ابن قطان کے بقول مرجہول الحال ہیں''(۱)

حجر بن حجر کی بات اس لئے بھی قابل اعتاد نہیں ہے کہ وہ' دخمص'' کے رہنے والے تھے اور حضرت علیٰ کے ساتھ حمصیوں کی مشنی مشہور ہے۔اس بات کوہم نے عبقات الانوار

"حديث مدينة العلم" من تفصيل عنابت كيار

د ـ خالد بن معدان

ان کے غیرمعتبر ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہوہ''حمص'' کے رہنے والے تھے،جیسا

كه ابن حجر'' تهذيب التهذيب' ميں لکھتے ہيں:'' ابوعبدالله خالد بن معدان بن الی كريب

شا می مصی''(۲) اور مصیوں کے ناصبی اور دشمن علی ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

اس بات کو'' حدیث مدینة'' میں تفصیل سے بیان کیاہے۔

اور پھر جویزیدین معاویہ کاجمنشین اوراس کی پولس کا انچارج ہواس کے دعمن اہلیت ہونے میں کیسے شک کیا جاسکتا ہے، چنا نچ طبری لکھتے ہیں:

" حارث نے حجاج سے انہوں نے ابوجعفر حمدانی سے اور انہوں نے محمد بن داؤد سے روایت کی ہے ،ابن داؤد کا کہنا ہے کہ میں نے عیسی بن یونس کو کہتے

ہوئے سنا کہ خالد بن معدان ، یزید بن معاویہ کی پولس کا انچارج تھا اور نقل

۲ ـ تبذيب التهذيب ج سوص ۱۱۸

ارتبذيب التبذيب جهص ٢١٨

(170)

روایت وحدیث میں وہ بھروے کے لائق ہے (۱)

عیسی این یونس کا خالد کے بارے میں بیکہنا کہ و نقل روایت میں قابل اطمینان اور بھرو سے کے لائق ہیں ،غلط ہے کس طرح و ہخص لائق اعتبار ہوسکتا ہے جویز بیرجیسے زندیق و ملحد کی پولس کا انچارج ہو۔

ھ\_ثور بن پزید

ندکورہ حدیث کی انہوں نے خالد بن معدان سے روایت کی ہے اور وہ بھی بھروسے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ یہ دخمص ' کے رہنے والے تھے جیسا کہ ذہبی نے کہا ہے''ابو خالد ثور بن یہ یہ بیٹ بن یہ یہ محصی ' (۲) اور اہلست کے نزد یک حضرت علی کے ساتھ حصیوں کی دشمنی مشہور ہے ، اور یہ خود حضرت علی کا نام سنتے ہی جراغ پا ہو جاتے تھے اور آ پ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جس نے میرے جد گوتل کیا اس کو میں دوست نہیں رکھ سکتا، چنا نچہ ابن جمرع سقلانی '' تہذیب التہذیب' میں لکھتے ہیں :

''اس کا دا دا جنگ صفین میں (حضرت علیؓ کے ہاتھوں) مارا گیا تھا اسی وجہ سے جب ثور کے سامنے علیؓ کا نام آتا تھا تو وہ کہتا کہ جس نے میرے جد (عباس دوری) گوتل کیا اس کو دوست نہیں رکھسکتا''

نیز اس لئے بھی بہ قابل اعتاد نہیں ہیں کہ ان کے یہاں دشمنان علیٰ کی رفت وآمد رہتی تھی اور وہ لوگ حضرت علیٰ کو ناسزا کہتے تھے مگر بیران کومنع نہیں کرتے تھے ، چنانچہ (ITY)

نورالانوار (۲

"عسقلانى"اسى كتاب مين دوسرى عبكه لكصترين:

''ازهرحرازی،اسدوداعهاورایک جماعت اکھٹا ہوکرعلی کی شان میں نازیبا

عديث ثقلين

کلمات کہتے تھے اور جب توریجھ نہیں کہتے تھے تو وہ ان کے پیرکھنچتے تھے'(۱)

ثور پرایک اعتراض یہ ہے کہ یہ 'قدری'' تھے ذہبی ''میزان الاعتدال' میں ان کے

بارے میں لکھتے ہیں: دربہ بری یہ حمصہ

"احدین عنبل کا کہنا ہے کہوہ" قدری" تھے جمص کے رہنے والوں نے انہیں شہر بدر کر دیا تھا، ابومسہر نے عبداللہ بن سالم سے نقل کیا ہے کہ اہل جمس کو دیکھا کہ وہ ثور کو شہر سے بھا کر اس کے گھر کو نذر آتش کر رہے ہیں کیونکہ اس نے "قدر" کے بارے میں اپنے عقیدے کا اظہار کیا تھا"

ابن حجر'' تہذیب التہذیب''میں ای بات کوفل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

''ابن معین کا کہنا ہے کہ' مکول' قدری مسلک کا تھا گر بعد میں اس عقیدے

ے پھر گیاتھا، کین' تورین بزید' قدری مذہب بررہا''

عيني محيح بخارى كى شرح "عدة القارئ" مين حديث "ما اكل احد طعاماً قط

.... " کی تشریح میں اس حدیث کے راویوں میں سے ایک " ثور " کے بارے میں لکھتے

ېين:''وه قدري مسلک کا تھا''(۲)

اسی طرح صفی خزرجی نے "تذھیب تہذیب الکمال" میں ان کے شرح حال میں لکھا

٢ ـ عمدة القارى ج الص ١٨٧

ارتهذيب المتهذيب جهاص ١٣٦

نورالانوار

''احد کابیان ہے کہ وہ قدری عقیدے کا حامل تھا اس وجہ سے ناقدین نے اس کواپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے''(1)

ان پر دوسرااعتراض بیہ کہ 'مالک' نے جواہلسنت کے جاراماموں میں سے این پر دوسرااعتراض بیہ کہ 'مالک ' نے جواہلسنت کے جاراماموں میں سے ایک ہیں، ان کی ندمت کی ہے، این جمرعسقلانی لکھتے ہیں:

''جب وہ مدینہ آئے تو (امام) مالک نے لوگوں کوان کی ہمنشینی سے منع کر دیا اور ان کی کوئی روایت نہ مالک کی کتاب''الموظا'' میں ہے نہ''صحاح سٹہ ''میں اور نہ ہی دارقطنی کی''غرائب مالک'' میں نہیں معلوم ان ساری ندمتوں کے باوجود کس طرح ان کی روایت نقل ہوگئ''(۲)

آئمہ اہلست کے مشہورا مام'' اوزائی''ان کے بارے میں اچھانظر پنہیں رکھتے تھے اوران کی جوکیا کرتے تھے، ذہبی''میزان الاعتدال'' میں ثور کے حالات لکھتے ہیں۔ سلمتہ بن معیار کا بیان ہے کہ ثور، ابن اسحاق اور ذرعہ بن ابراہیم کو'' اوزائی'' برا کہتے سلمتہ بن معیار کا بیان ہے کہ ثور، ابن اسحاق اور ذرعہ بن ابراہیم کو'' اوزائی'' برا کہتے شے'' (۳)

ابن حجر لکھتے ہیں:

''ابومسېروغيره کا کہناہے کہ تور پراوزاعی اعتراض اوران کی جوکرتے تھے' (۴)

الفلاصة تذهيب المتهذيب جاص ١٥٨

س\_ميزان الاعتدال جاص م<sup>ير</sup>

٢- تهذيب المتهذيب ج ٢٠٠٠

۳ تهذیب التهذیب جهم ۳۳

نورالانوار تديث ثقلين تور کے غیرمعتر ہونے کی وجہ رہے تھی ہے کہ اہلسدت کے مشہور امام عبداللہ بن مبارک طلاب علوم دینی کوان کے پاس جانے سے روکتے تھے اوران کو'' فاسد العقیدہ'' کہتے تھے ابن جمر

عسقلاني" تهذيب التهذيب" مين لكصة بين:

· دنعیم بن حماد کابیان ہے کہ عبد اللہ بن مبارک نے کہا:

ايها الطالب علما ائــت حمـاد بـن زيـد

فسأطلبين التعليم منيه ثے قیدہ بقید

لاکثـور و کـجهــم وكعمروبن عبيد" یعنی اے طالبان علم اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو حماد بن زید کے پاس جاؤاور جو کہیں

انہیں لکھ لو، تورجم اور عمر وبن عبید جیسوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ابن جر " تہذیب التبذیب "میں کی قطان سے جوا کا برعلائے اہلسنت میں سے میں نقل

کرتے ہیں کہ:

''عبدالله بن احمر نے اپنے والد سے اور انہوں نے بیچیٰ قطان سے نقل کیا ے کہ جب ثور مجھ ( یجی قطان ) ہے کسی ایسے کی حدیث نقل کرتے تھے جسے میں نہیں پہانتا تھا تو میں ان سے بوچھتا تھا کہ بیر حدیث تم سے بڑے کی ہے یا چھوٹے کی ،اگروہ اس کواینے سے بڑا بتاتے تھے تو میں لکھتا تھالیکن اگر کہا کہ وہ (راوی) مجھ سے جھوٹا ہے تواس کی حدیث نقل نہیں کرتا تھا'' گویا تورکی روایت اگران کے چھوٹے کی ہوتی تھی تواس کو کیلی قطان اعتبار کے لائق

نور الإنوار

نہیں جانے تھے۔''

و ـ وليد بن مسلم

انہوں نے تورے اس حدیث کی روایت کی ہے اور بیابوداؤد کے سلسلہ سند میں ہیں اور بیجھی اعتبار کے لائق نہیں ہیں۔ ذہبی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

'' یه دوسروں کی طرف حدیث کی غلط نسبت دیتا تھا اور اکثر جھوٹوں سے قبل روایت کرتا تھا ''(۱)

زہبی''میزان الاعتدال''ہی میں ان کے حالات میں لکھتے ہیں:

"ابوعبداللہ آجری کا کہنا ہے کہ میں نے ابوداؤد سے صدقہ بن خالد کے بارے میں دریافت کیاانہوں نے جواب دیاوہ ولید بن سلم سے "اشبت" ہیں،
کیونکہ ولید نے مالک سے دس ایسی حدیثوں کی روایت کی ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے،ان ہی احادیث میں نافع کی جارحدیثیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہان کی منکر ترین حدیث حفظ قرآن کے متعلق ہے جس کی ترفدی نے روایت کی ہے اوران ہی کی بیحدیث ہے جس کی انہوں نے ابولہ یعہ سے اورانہوں نے عبداللہ بن ابوقیادہ سے اورانہوں نے اللہ عبد باللہ بن جعفر سے انہوں نے البیخ والد سے روایت کی ہے کہ رسول خدانے فر مایا: جو شخص کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بستریر بیٹھے قیامت کے دن خدایاس کے لئے دواڑد سے خلق کرے گا،اس

ا\_ميزان الاعتدال جهرص ٣٣٧

نورالانوار (

(۱۳۰) حدیث ثقلیر

حدیث کوابوحاتم نے غلط بتایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب ولید کیے 'ابن جریح''یا ''اوزاع'' سے مروی ہے تو قابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ جھوٹوں نے قتل کرتے تھے کیکن اگر کیے ''حد فینیا ''(ہم سے بیان کیا) تووہ حجت ہے۔ ابومسبر کا بیان ہے کہ ولید، حدیث اوز اعی کوابن السفر ہے لیتا تھا اور ابن السفر ہ کذاب تھا۔اوروہ اوزاعی کی طرف حدیث کی نسبت دیتاتھا ،صالح جزرہ کا کہنا ہے کہ میں نے مشیم بن خارجہ کو کتے ہوئے سنا کہ میں نے ولید بن مسلم سے کہا کہتم نے اوزاعی کی حدیث کوغیرمعتر بتایا ہے! ولید نے کہائس طرح؟ میں نے کہاتم نا فغ ،زہری اوریچیٰ کی روایت کوان سے نقل کرتے ہو جب کہ دوسرے اوز اعلی اور نافع کے درمیان اور اوز ای اور زہری کے وسط میں '' قرہ'' کولاتے ہیں ہم الیا کیوں کرتے ہو؟ جواب دیا ہم اس طرح اوز اعی کو ہزرگ کرنا جاہتے ہیں کہ وہ ایسوں سے روایت کرتے ہیں ، میں نے کہا کہ جن کی روایتوں کوتم اوزاعی کے توسط سے نقل کرتے ہووہ سب کے سب ضعیف ہیں ،اس طرح اوزاعی بھی ضعیف کہلا کیں گے؟اس کاانہوں نے کوئی جوابنہیں دیا۔''

ابن جرعسقلانی "تهذیب التهذیب، میں ان کے حالات میں لکھتے ہیں:

''اساعیلی کابیان ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن احمد (بن صنبل) نے اپنے والد سے نقل کیا کہ ولید مرفوع حدیثوں کوزیادہ نقل کرتا تھا احمد مروزی کابیان ہے کہ ولید سے غلطیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں جنبل نے ابن معین سے نقل کیا کہ انھوں نے ابومسبر سے سنا کہ حدیث اوزاعی کو ابن السفر ہ سے لیتا تھا اور ابن السفر ہ کذ اب (بہت جھوٹ بولنے والا) تھا مؤمل بن اھاب نے ابومسبر سے انقل کیا ہے کہ ولید بن مسلم حدیث اوزاعی کو دروغگو بول سے لیتا تھا اور اس حدیث کو بغیر کسی واسطے کے اوزاعی کی طرف نسبت دیتا تھا ،اور ہشیم بن خارجہ سے سنا ہے کہ ۔۔۔۔۔ (ان کی عبارت چند سطر قبل میزان الاعتدال سے قل کی ہے) دارقطنی کا بیان ہے کہ ولید مرسل روایتوں کو قل کرتا تھا اور اوزاعی سے ان عدیثون سے ملا قات کے دوران حاصل کیا تھا ،اور بیر (ولید) ان ضعفاء کے ناموں کو حذف کر کے اوزاعی کے توسط سے نافع اور عطا سے قل کرتا تھا،،

ابن جمر'' تہذیب، میں ان ہی کے حالات میں لکھتے ہیں:

" آجری کا کہنا ہے کہ میں نے ابوداؤد سے صدقہ بن خالد کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہوہ ولید ہے" اشبت، ہے، ولید نے مالک سے دس حدیثیں نقل کیس مگران میں کسی ایک کا بھی حقیقت سے کوئی ربط نہیں ہے ان میں چار حدیثیں نافع سے نقل کی ہیں ان با توں کوصدقہ بن خالد کے شرح حال میں بیان کیا ہے مہنا کا کہنا ہے کہ احمد سے ولید کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے کہا کہ ولید نے بین اور نہ تی ہوئی حدیثوں کو خلوط کر دیا تھا، اس کے باس میں حدیثیں بھی تھیں ان ہی میں عروبن عاص کی بیصدیث ہے کہ "ہمارے پاس میں حدیث ہے کہ "ہمارے پاس میں حدیث ہے کہ "ہمارے پاس میں حدیث ہے کہ "ہمارے

نور الانوار ۱۳۲

دین کوہم پر چھپا و نہیں ،، جب کہ اس سلسلے میں رسول خداکی کوئی سی حدیث نہیں ہے ، اور عبداللہ بن احمد (بن عنبل) کا کہنا کے کہ میرے باپ سے ولید کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ مرفوع حدیثوں کو بہت نقل کرتا تھا،، (۱)

مديث ثقلين

ز\_ابوعاصم

انہوں نے نور سے مذکورہ حدیث کی روایت کی ہے اور بیتر مذی کے سلسلئہ سندمیں ہیں اور ان کا بھی دامن داغدار ہے . کیونکہ ان ہریجیٰ بن سعید قطان نے جوا کا برعلائے اہلسدت

میں سے بیں سخت تقید کی ہے اور اس کوعلامہ ذہبی نے یوں بیان کیا ہے۔

"نباتی کابیان ہے کہ ابوعاصم سے جب کہا گیا کہ یکی بن سعیدتم پرنکتہ چینی

کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میرانام درمیان میں نہ آئے تو میں نہ

زنده بهول اورنه بی مرده (۲)

ح حسن بن على خلال حلواني

انہوں نے اس حدیث کو ابوعاصم نے قتل کیا ہے اور یہ ' تر مذی' کے سلسلۂ سند میں ہیر

اور یہ بھی نقدو تنقید سے ہیں فی پائے ہیں۔ابن جرعسقلانی لکھتے ہیں:

"پیراویوں کی شاخت رکھتے تھے مگراس کومملی جامزہیں پہناتے تھے نیز

ا يتبذيب العبديب ج ااص ١٥١٠ ا ميزان الاعتدال ج ٢ص ٣٢٥

کہتے ہیں کہ بیراویوں کے بارے میں اپنی نظرنہیں دیتے تھے'(ا)

ا بن حجر عسقلانی ' تہذیب' میں ان کے حالات میں لکھتے ہیں:

''داؤ دہن جسین بیہتی کا کہنا ہے کہ علوانی کے متعلق مجھے خبر ملی کہ وہ قرآن کے بارے میں تو قف کرنے والے کو کا فرنہیں سجھتے تھے، داؤ د کا بیان ہے کہ میں نے سلمہ بن شبیب سے حلوانی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا اس کو کوڑے میں ڈال دینا چاہئے، جو کا فر کے کفر پر گواہی نہ دے وہ کا فر ہے۔ امام احمد کا کہنا ہوں کیونکہ وہ نہ تو حدیثوں کے حصول ہے کہ میں انہیں طالب حدیث نہیں کہتا ہوں کیونکہ وہ نہ تو حدیثوں کے حصول میں تگ ودو کرتے تھے نہی ان کی ستاکش کرتے تھے، پھراحمہ نے کہا کہان کے بارے میں پچھالی باتیں سنیں جن سے کوفت ہوئی ہے اور ایک مرتبہ احمہ نے کہا کہان سے سرحد کے لوگ خوش نہیں ہیں'

ط- بحير بن سعيد

خالد بن معدان سے اس حدیث کے بید دوسر بے دادی ہیں اور تر ندی کے سلسلۂ سند میں ہیں اور ان کے غیر معتبر ہونے میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے ، کیونکہ وہ 'محص ''کے رہنے والے تھے اور حضرت علی کے ساتھ مصبوں کی دشنی اظہر من اشمس ہے جسسا کہ اس کا ثبوت گزشتہ صفحات میں دیا گیا ہے ، ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

"ابو خالد بحير بن سعيد مصى نے خالد بن معدان اور مکول سے اور بحير سے

ارتهذيب التهذيب جهاص٥٠٠

نورا}نوار ۳

حصيث ثقلين

اساعیل بن عیاش ، بقید بن ولید ، ثور بن یزید (بیرسب ان کے ہم عصر اور ہم ردیف تھے) اور معاویہ بن صالح وغیرہ نے روایت کی ہے' (ا)

یت کے جو مادیوں مان کے اور میں من من میں ان میں ہے۔ انگوال' جام ۱۳۲ پر الی یا تیں کھی

يل-

ی - بقیه (۲) بن ولید

ند کورہ حدیث کی انہوں نے بحیر بن سعید سے روایت کی ہے اور بیر ندی کے سلسلۂ سندمیں ہیں اور بیاعتبار کے کسی خانے میں نہیں آتے ہیں ،معتبر ناقدین حدیث نے ان کی

بھر پور مذمت کی ہے،ان کے غیر معتر ہونے کے لئے بہی کافی تھا کہوہ''جمعی''ہیں چہ جائیکہ معتر ناقدین نے ان کے بہت سے معایب بیان کئے ہیں۔ابن جوزی لکھتے ہیں:

جرما مدین ہے ان ہے بہت سے معایب بیان سے ہیں۔ بن بور ن سے ہیں۔ ''میں نے کہا ہے کہ بقیہ (بن ولید) مجہول الحال اور ضعیف لوگوں سے روایت

کرتا تھااوروہ ایبا بھی کرتا تھا کہان ضعفاء کے نام حذف کرکے ان لوگوں ہے

رہ عدادوروہ بیا ہی رہ عدال مقام سے اور ہیں '۔(m) اس حدیث کومنسوب کرتا تھاجن سے روابیتیں کی جاتی ہیں'۔(m)

ا۔ تہذیب المبتدیب ج اص ۲۲ مسلم میں انہوں نے اپنی استہذیب المبتدیب ج اص ۲۲ مسلم میں انہوں نے اپنی

کاب العلل میں کی جگہوں پر بقیہ بن ولید کوا پی تقید کا نشانہ بنایا ہے اور اس کے صدیث کی غلط نسبت دینے اور اس کے جعل

کرنے کے بارے میں پوری وضاحت سے کھاہے اور حافظ ابن حجرع۔ قلائی نے ''تخریخ کا حادیث رافعی کبیر'' میں اور وارتطنی نیاں کرتے ہے بارے میں پورٹ میں مرکز میں میں میں ارباد کا میں میں ترکز کر کا حادث کرتے ہیں اور وارتطنی اور پہلی

نے ولید کے استاد سعید بن ابوسعید زبیدی کوضعیف اور مجبول الحال کہا ہے کہ اور بقیہ کے ہارے میں کہا ہے کہ بیر مجبول الحال لوگوں سے الٹی سید می حدیثین نقل کرتا تھا، حافظ حلال الدین سیولمی نے'' جمع الجوامع'' میں بعض حدیثوں کی سند ہیں بقیہ بن ولید کے ہونے

سے ان مید ن صفہ میں مرباط ، حافظ ہواں اللہ ہی جو بیون کے من اور میں کا میں اللہ ہوتا کی سربید ہیں اجید اللہ ال کی جبہ سے ان کوغیر معتبر قرار دیا ہے اور ان بی کی عبارت کو ملا متنی ھندی نے '' کنز العمال' میں نقل کیا ہے (مترجم)

٣- الموضوعات ج اص ٩٠١

نيز لکھتے ہن:

''ابن حبّان کا کہنا ہے کہ بقیہ (بن ولید) کی روایتوں سے احتجاج و استدلال نہیں کیا حاسکتا (۱)

این جوزی ہی لکھتے ہیں:

''بقیہ، تدلیس حدیث اورضعفاء ہے روایت کرتا تھا اوراس کے شاگر داس کی حدیثوں کو وقفہ وقفہ سے نقل کرتے تھے اور سلسلۂ سند میں جوضعیف ہوتے تھے ان کوجذف کردیتے تھے'(۲)

ذہبی 'میزان الاعتدال' میں' بقیہ' کے حالات میں لکھتے ہیں:

''بہت سوں نے کہاہے کہ وہ حدیثوں کی غلط نسبت دیتا تھا، جب وہ کھے ''فلاں سے مروی ہے' تو وہ جتنہیں ہے، ابن حبان کا کہنا ہے میں نے شعبہ اور ما لک وغیر ہ سے مجھ حدیثیں سنیں اور پھرجھوٹ بولنے والوں سےان دونوں کی حدیثیں سنیں جنہیں انہوں نے غلط نسبت دے کر بیان کیں ، اور جن حدیثوں کوانہوں نےضعیف لوگوں سے لیا تھاان کومؤثق اورمعتبر افراد کی طرف منسوب كرديا ، ابوحاتم كابيان ہے كه بقيه بن وليدكى روايوں سے احتاج و استدلال نہیں کیا جاسکتا ،ابومسہر کا کہنا ہے کہ بقیہ کی حدیثیں ملاوٹ سے پاک و صاف نہیں ہیں ان سے احتجاج کرنے کے بجائے انہیں چھوڑ دینا جائے،

۲\_الموضوعات ج اص ۱۸

ا\_الموضوعات جاص ۱۵۱

نورالانوار (۲

ر تدیث ثالی

حیات بن شری کا کہنا ہے کہ میں نے بقیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ جب میں نے شعبہ سے بحیر بن سعید کی حدیثیں سنا کیں تو انہوں نے کہا: اے ابو محمد! اگر ان حدیثوں کوتم سے نہیں سنتا تو بال و پر لگا کر پرواز کرنے لگنا، ابواسحاق جوز جانی کا کہنا ہے کہ خدا بقیہ پر رحمت نازل کرے جس سے بھی کوئی روایت ملتی تھی وہ لے لیتا تھا یہ سوچے بغیر کہ کس سے لی ہے، اگر ثقہ اور بھروسے والوں سے قل روایت کرے واس کے لینے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے،

زهبی "میزان الاعتدال" بی میں لکھتے ہیں:

''ابوائقی یزنی کابیان ہے کہ جو مخص بھی کہے کہ بقیہ نے کہا ''ہم سے بیان کیا'' تو اس نے فلط بیانی سے کام لیا، کیونکہ جب بھی اس نے کہا یہی کہا کہ'' بھی سے فلاں نے بیان کیا'' اور حجاج بن شاعر کا کہنا ہے کہ ابن عینیہ سے چند چپ پی اور جذب کرنے والی حدیثوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کوہم سے ابوالعجب نے بیان کیا اور انہوں نے بقیہ بن ولید سے اور ابن خزیمہ کا کہنا ہے کہ میں بقیہ کی روایتوں سے احتجاج نہیں کرتا ہم سے احمد بن حسن تر مذی نے بیان کیا کہ میں نے احمد بن حنبل کو کہتے ہوئے سا کہ میں تو سے حتا ہوں کہ '' بقیہ' حدیث منکر کو مجہول الحال افراد سے نقل کرتا ہے مگر جب رصیان دیا تو دیکھا کہ وہ منکر حدیثوں کو مشہور افراد سے منسوب کر کے نقل کرتا ہے ہیں دوسیان دیا تو دیکھا کہ وہ منکر حدیثوں کو مشہور افراد سے منسوب کر کے نقل کرتا ہے گر جب پس میں بھی گیا کہ وہ من کر دواز ہے سے داخل ہوا ہے''

(mz)

ذہبی''میزانالاعتدال''میںابن حبان سے فل کرتے ہیں۔

"جم سے سلیمان بن محمر خزاعی نے دمشق میں بیان کیا انہوں نے ہشام بن خالد سے انہوں نے عطا سے خالد سے انہوں نے عطا سے اور انہوں نے مرفوعاً ابن عباس سے روایت کی ہے کہ" جو بھی برابرا پنے ابروؤں پر کنگھی کرے گاوہ وباؤں سے محفوظ رہے گا" میں نے ایک نسخہ سے اس سند سے اس حدیث کوقل کیا ہے اور بیسب خیالی ڈھانچ ہیں، لگتا ہے کہ" بقیہ" نے اس حدیث کوایک ضعیف راوی کوحذف کر کے اپنے کو" ابن جریح" سے متصل کرویا مدیث کوایک ضعیف راوی کوحذف کر کے اپنے کو" ابن جریح" سے متصل کرویا

ذهبی ای کتاب میں لکھتے ہیں:

دوعقیلی کابیان ہے کہ ہم سے محمد بن سعید نے بیان کیا انہوں نے عبدالرحلن بن علم سے اور انہوں نے وکیع سے دیا وہ کسی کوجری نہیں پایا''

زهبی اس کتاب میں لکھتے ہیں:

ددمسلم کا کہنا ہے کہ ہم ہے ابن را ہویہ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ کے بعض شاگر دوں سے سنا کہ ابن مبارک کا کہنا تھا کہ ' بقیہ' اگر نام کی جگہ کنیت اور کنیت کی جگہ نام نہ لائے تو وہ اچھا آ دمی ہے، سالہا اس نے مجھ سے ابوسعید وحاظی کی حدیثیں بیان کیں بعد میں معلوم ہوا کہ بیروہی عبدالقدوس ہے۔ ابو

نور الأنوار (۱۳۸

داؤد کابیان ہے کہ ہم سے احمد نے کہا کہ بقیہ منکر صدیثیں عبداللہ سے نقل کرتا تھا

مديرث ثقلس

ذ مبى اى كتاب مين لكھتے ہيں:

''عباس نے ابن معین سے قتل کیا ہے کہ بقیہ جب اپنے استاد کا نام نہ لے بلکہ ان کی کنیت بیان کر ہے قواس حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے'' ذہبی اس کتاب میں لکھتے ہیں:

'' یعقوب فسوی کابیان ہے کہ بقیہ نے چونکہ حدیثیں حفظ کی تھیں لہذااس کا نام لیا جاتا ہے مگر وہ زیادہ تر چٹ پٹی اور جذب کرنے والی حدیثوں کی تلاش میں رہتا تھا، اسی لئے وہ ضعیف راویوں سے روایتیں لیتا تھا''

ذ مبى اى كتاب مين لكھتے ہيں:

"عروبن سنان نے عبدالوھاب بن ضحاک سے اور انہوں نے شعبہ سے روایت کی ہے کہ بقیہ عجیب وغریب اور مشکر حدیثیں بیان کرتا تھا.....عبدالحق نے بقیہ کی حدیثوں سے احتجاج نہیں ہو نے بقیہ کی گئی حدیثوں کی بابت کہا ہے کہ اس کی حدیثوں سے احتجاج نہیں ہو سکتا ہے ،اس نے ان سے بھی چند حدیثیں بیان کیں اور ان کے غیر معتر کہنے سے وہ کتر ایا تھا، ابوالحس ابن قطان کا کہنا ہے کہ بقیہ ضعیف راوبوں کی روایت کو تقہداوی کی طرف منسوب کر کے بیان کرتا تھا اور اس فعل کو وہ جا کر سمجھتا تھا اگر ایسا ہے تو اس کی عدالت ساقط ہے۔ میں ( ذہبی ) کہتا ہوں کہ بخدا ہے بات سے ایسا ہے تو اس کی عدالت ساقط ہے۔ میں ( ذہبی ) کہتا ہوں کہ بخدا ہے بات سے

ہےادروہ ایسا کرتا تھااور اس کام کوولید بن مسلم اور دیگر بزرگ محدثین بھی انجام دیتے تھے اور یہی ان کے لئے در دسر بن گیا تھا، کیکن ولید بن مسلم وغیرہ اس کام کواجتہاد کی روسے انجام دیتے تھے اور جن کے نام حذف کرتے تھے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ جان بو جھ کر جھوٹ نہیں بولے ہوں گے، میں ان کے اس عمل کے بارے میں اس سے بہتر توجینہیں کرسکتا''(ا)

میں کہتا ہوں کہ ذہبی نے بڑی رکیک تو جیہ کی ہے، کیونکہ بقیہ اوران جیسوں کوا گرخدا کا خوف اوراس کی مخلوق کا شرم ہوتا تو وہ حدیث بیان کرتے وقت اس ضعیف راوی کا نام لیتے جس کوانہوں نے حذف کر دیا تھااور پھراس کے ضعیف ہونے کی تصریح کرتے تا کہ جنہیں علم رجال وحدیث سے وا تفیت نہیں ہے وہ گمراہ نہ ہونے یا ئیں ،

محد فیروز آبادی' قاموس' میں لکھتے ہیں' بقیہ' ضعیف محدث ہے' (۲)

ابن جرعسقلانی "تهذیب التهذیب" میں ان کے شرح حال میں لکھتے ہیں:

'' یمیٰ بن معین کا کہنا ہے کہ وہ موثق راویوں سے ایک حدیث نقل کرنے

ہے پہلے ضعیف راویوں سے سوحدیثیں بیان کرتاتھا''

نيزعسقلاني لكصة بين:

"ابوحاتم كابيان ہے كمان كى حديث كھى توجاتى ہے مگراس سے احتجاج و استدلال نہیں کیا جاتا ہے،اساعیل بنعیاش سےوہ بہترتھا'' (۳)

٢\_القاموس، ماده ( بقی " سرتهذیب المهذیب ح اص ۷۵ م

ا يميز ان الاعتدال جاص ٣٣

نور الإنوار (۵۰

مديث ثقلير

عسقلاني ہي لکھتے ہيں:

''ابن عدی نے بقیہ سے نقل کیا ہے کہ شعبہ نے مجھ (بقیہ ) سے کہاا ہے ابو یہ تحمد تمہاری حدیثیں کتنی اچھی ہیں مگران کی کوئی اساس نہیں ہے! بقیہ ہی کا کہنا ہے کہ میں نے حماد بن زید سے چند حدیثوں کے متعلق مباحثہ کیا انہوں نے کہا تمہاری حدیثیں اچھی تو ہیں مگران میں دم نہیں ہے!' (۱)

عسقلانی ہی کا کہناہے

''ابو تحمد بقیہ بن ولید بن صاعد بن کعب الکلاعی صدوق اورضعیف راویوں سے بہت زیادہ حدیثیں لے کر ثقہ افراد کی طرف ان کی نسبت دے کر بیان کرتا تھا، وہ طبقہ ہشتم میں ہے اور بے کا جے میں انتقال کیا''(۲)

عبدالرؤوف بن تاج العارفين مناوى' وفيض القديريشرح جامع الصغير' ميں اس حديث

"اتحب ان يلين قلبك "كونيل ميل لكهة بين:

''منذری کابیان ہے کہ طبرانی نے اس کو بقیہ سے قتل کیا ہے اوراس کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام نہیں لیا ، پیٹمی نے اپنے استادزین عراقی کی بیروی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے سلسلۂ سند میں راوی ہے جس کا نام نہیں بتایا ہے اور ''بقیہ'' تو حدیثوں کی الٹی سیدھی نسبت دیا بی کرتا تھا'' (۳) زبیدی لکھتے ہیں:

ا - تهذیب التبذیب ج اص ۷۷ س ۲ س تقریب التبذیب ج اص ۱۰۱ س فیف القدیرج اص ۱۰۹



م يضمر وبن حبيب

انہوں نے عبدالرحمٰن بن عمرسلمی سے اس حدیث کی روایت کی ہے اور ابن ماجہ کے سلسلہ سند میں ہیں اور یہ بھی غیر معتبر ہیں اس لئے کہ یہ مصی ہیں جس کی تصریح ابن ججر عسقلانی نے '' تہذیب التہذیب'' اور '' تقریب التہذیب'' میں کی ہے۔ نیز بیز مائہ بی امیہ میں ومثق کے جامع مسجد کے مؤذن تھے، ابن حجر'' تقریب التہذیب'' میں ابن حبان سے نقل کرتے ہیں:

يەدمثق كى جامع مىجد كے مؤذن <u>تھوت اچ</u>ىس انقال كيا''(1)

ن\_معاويه بن صالح

ضمرہ سے انہوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے اور ابن ماجہ کے سلسلۂ سند میں ہیں ، یہ بھی اعتراض سے نہیں نیچ سکے ہیں۔ زہبی ''میزان الاعتدال'' میں ان کے حالات میں لکھتے ہیں:

''ابن حاتم کا کہناہے کہان کی روایتوں سے احتجاج واستدلال نہیں کیا جاسکتا ، بخاری نے ان کی روایتیں نقل نہیں کی ہیں، ابن معین نے انہیں ضعیف بتایا ہے'' نیز ذہبی لکھتے ہیں:

' میٹ بن عبدہ کا بیان ہے کہ بی بن معین نے کہا کہ ابن مہدی جب بھی معاویہ بن صالح کی حدیث بیان کرتے تو بیلی بن سعیداس کو بیان کرنے سے منع

ا\_تقريب المتبذيب جهم ١٥٩

(101)

معیب ثقلیر

نورا لانوار

کرتے تھے لیکن ابن مہدی ان کی بات پر کان نہیں دھرتے تھے'(۱)

ذبي ني المغنى في الضعفاء "مين البين ضعيف بتايا إو و لكهت مين :

''ابوحاتم کا کہنا ہے کہان کی روایتوں سے احتجاج نہیں کیا جاسکتا اور یحیٰ

قطان ان کواچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے'(۲)

ا بن حجر عسقلانی'' تہذیب التہذیب'' میں ان کے حالات میں لکھتے ہیں:

''ابن ابوخیشمہ اور دوری نے اپنی تاریخوں میں ابن معین سے قتل کیا ہے کہ

کچیٰ بن سعیدانہیں اچھانہیں <u>کہتے تھے</u>''

عسقلانی "تهذیب التهذیب" میں ان کے شرح حال میں لکھتے ہیں:

''دوری نے ابن معین سے قل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں (ابن معین)
ان کی تا ئیرنہیں کرتا، ایسا ہی ابن ابو حاتم نے دوری سے قل کیا ہے لیکن یہ بات
ان کی تاریخ میں نہیں ملتی، لیٹ بن عبدہ کا کہنا ہے کہ کی بن معین نے کہا کہ ابن
مہدی جب بھی معاویہ بن صالح کی حدیث بیان کرتے تھے تو کی بن سعیدا ظہار
ناراضگی کرتے اور انہیں حدیث بیان کرنے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ
علی بن معانی نے کی بن معین سے نقل کیا کہ ہم نے ان سے حدیثیں نہیں لی

نيز "تهذيب التهذيب" مين ان كيشرح حال مين لكهة بين:

٢\_ المغنى في الضعفاءج مص ١٦٦

''بقیہ بن ولیدضعف محدث ہے وہ جھوٹوں سے روایت لے کراس کی دوسروں کی طرف غلط نبیت ویتا تھا ،اس بات کو ذہبی نے ''میزان الاعتدال ''میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ خودتو حافظ اور اچھا آ دمی تھا مگر ہر طرح کے لوگوں سے روایت کرتا تھا ، بہت ہی منکر اور عجیب روایتیں اس کی حدیثوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں ۔ابین خزیمہ کا کہنا ہے کہ میں ''بقیہ'' کی روایتوں سے استدلال نہیں کرتا احمد کا کہنا ہے کہ وہ ضعیف روایتوں کومؤثق افراد کی طرف نسبت دے کر بیان کرتا تھا ،ابن عدی کا کہنا ہے کہ ''بقیہ'' کے پاس اچھی حدیثیں تھیں مگروہ نقات کی مخالفت کرتا تھا اور جب شامیوں کے علاوہ اور وں سے روایت کرتا تھا تو اساعیل بن عیاش کی طرح خلط ملط کر دیتا تھا' (۱)

ک\_ یجیٰ بن ابوالمطاع

یدائن ملجہ کے سلسلۂ سند میں ہیں ، انہوں نے عرباض بن ساریہ سے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ ابن القطان کے نز دیک بیرمجہول الحال ہیں اور اکا برعلائے اہلسنت نے ان کی عرباض سے ملاقات کو دور از امکان بتایا ہے۔

ز ہی لکھتے ہیں:

'' دحیم نے عرباض سے اس کی ملاقات کو بعید جانا ہے، شاید اس نے عرباض سے مرسل روایت کی ہواور شامیوں میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس

ا- تاج العروس .. ماده بلقي"

(16r)

عمويث ثقلين

سے ملا قات نہیں ہوئی اس سے انہوں نے روایت کر دی''(1)

ابن حجر لکھتے ہیں:

نور الأنوار

"ابوزرعه نے جوولید بن سلیمان کی اس بات پر تعجب کررہے تھے کہ" میں نے بچیٰ بن ابوالمطاع سے ملا قات کی' وحیم سے کہا کہ کیسے عبداللہ بن علاء بن زبرنے کیچیٰ بن ابوالمطاع کے توسط ہے عرباض سے روایت کی جب کہ کیچیٰ کا دور حیات نزد یک ہے اور عرباض کی موت بہت پہلے ہو چکی ہے؟ دحیم نے کہا میں خوداس بات کونہیں مانتا ، میں کہتا ہول کہ ابن قطان کوتو ہم ہوا ہے کہ ان کی ذات جانی پیجانی نہیں ہے'(۲)

ابن حجر" تقريب التهذيب" مين لكصة بين:

" وحيم نے اس بات كى طرف اشاره كيا ہے كه عرباض بن ساريہ سے ان کی روایت مرسل ہے' (۳)

ل عبداللد بن علاء

انہوں نے کی بن ابوالمطاع سے اس حدیث کی روایت کی ہے اور ابن ماجہ کے سلسلئه سندمیں ہیں اور پیھی اشکال واعتراض سے نہیں نج پائے ہیں: ذہبی لکھتے ہیں:

''یجیٰ (بن معین )اور دیگر ناقدین حدیث نے ان کوضعیف کہاہے' (۴)

ا\_ ميزان الاعتدال جهم ١٠٠

٢\_ تهذيب التهذيب ج ااص ٢٨٠

سميزا نالاعتدال جهص ١٢٣

٣ ـ تقريب المتهذيب ج ٢ص ٣٥٨

[66]

"ابوصالح فراء نے ابواسحاق فزاری سے نقل کیا کہ وہ اس لائق نہیں کہ ان کی روایتیں لی جائیں۔ (نیز عسقلانی لکھتے ہیں) محدثین ان کی روایتیں لینے سے کتراتے تھے بعض ناقدین کہتے تھے کہ وہ نہ معتبر تھے نہ ہی ضعیف اور بعض انہیں ضعیف کتے تھے'

عسقلاني "تهذيب التهذيب" بي مين لكهة بن:

''ابن عمار کا کہنا ہے کہ محدثین معتقد تھے کہ وہ حدیث کے بارے میں پچھ بھی نہیں جانتے تھے''(1)

ان سب با توں کے علاوہ وہ ''حمص'' کے رہنے والے تھے اور بنی امید کی حکومت میں اندلس کے قاضی تھے، جیسا کہ ابن حجرعسقلانی نے '' تہذیب التہذیب''ج • اص ۲۰۹ پر لکھا ہے۔

نيزابن حجر لكصة بين:

"ابن بونس کا بیان ہے کہ وہ قال میں مصراً نے پھر اندلس چلے گئے، جب عبد الرحلٰ بن معاویہ اندلس کا جائم بنا تو بیاس سے جاملے، اس نے انہیں ایپ کسی کا م کے سلسلے میں شام بھیجا اور جب دہاں سے پلٹے تو انہیں اندلس کا قاضی منصوب کر دیا اور ۱۵ اچے میں انتقال کیا ،سعید بن ابومریم کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے ماموں موی بن سلمہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں معاویہ بن صالح کے پاس

التهذيب التهذيب ج ١٥٠٠

ح*دی*ث ثقلین

(121)

حدیث لکھنے کے لئے گیا پس دیکھا کہ غالباً (تردیدسعید بن ابومریم کو ہوا)

آلات لہو ہے۔ میں نے (معاویہ بن صالح سے ) کہا یہ کیا ہے؟ معاویہ بن صالح نے جواب دیا،اس کووالئ اندلس نے میرے لئے مدیہ بھیجاہے،موی بن

سلمه کا کہنا ہے کہ میں بلیث آیا اوران سے کچھے بھی نہیں لکھا''(ا)

س\_اساعیل بن بشر بن منصور

نورالانوار

بدابن ملجہ کے استاد اور ان کی دوسری روایت کے سلسلۂ سند میں ہیں اور پیجھی قابل

اعتبار نہیں ہیں کیونکہ یہ قدری مسلک کے حامل تھے، جبیبا کہ ابن حجر نے ''تہذیب التهذيب "جاص ٢٨٣ يرلكها هي، اور صفى الدين خزرجى في "د مخضر تهذيب التهذيب

"جاص ۸۴ ير تحريكيا ہے كه"ان پراعتراض ہواہے"

ع \_عبدالملك بن صباح

انہوں نے تورسے اس حدیث کی روایت کی ہے، بیابن ماجہ کی تیسری روایت کے

سلسلهٔ سند میں ہیں اور سرفت حدیث سے بیمتهم ہیں ، ذہبی "میزان الاعتدال" میں لکھتے

ہیں:'' بیرحدیثیں چراتے تھ''(۲) جس حدیث کے راویوں کا کر دار اور ان کی شخصیت اتنی کمزور ہواس میں کیادم رہےگا)

ے۔ ابن قطان جیسے بزرگ محدث نے مذکورہ حدیث (علیہ کم بسینتی ....) کو

التهذيب التهذيب ج٢ص١١٦

غير سيحيح بنايا ہے۔

٢\_ميزان الاعتدال ج٢ص٨٨

ابن جرعسقلانی عبدالرحن لهی كثرح حال میں لكھتے ہيں:

''کتب حدیث میں موعظہ میں ان کی صرف ایک حدیث ہے جس کور ندی نے بھی نے صحیح کہا ہے اور میں ( ذہبی ) کہتا ہوں کہ ابن حبان اور حاکم نے بھی ''المتدرک'' میں اس کوضیح بتایا ہے ، لیکن ابن قطان فاسی کا کہنا ہے کہان کی حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ مجہول الحال ہیں''

واضح رہے کہ عبدالرحمان ملمی کی ایک حدیث سے مرادیبی مورد بحث حدیث "علیکم بسینتی .....، "ہے کیونکہ اس کے شروع میں ہے" رسول خدانے ایک دن نماز ظہر کے بعد موعظہ ارشاد فرمایا....، "ان ساری چھان بین سے قطع نظریہ عبارت اس بات کی نشاند ہی کرتی ہے کہ اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث جوموعظہ سے متعلق ہو صحاح ستہ یا حدیث کی دوسری کتابوں میں نہیں ہے۔

احوال وآثار

ابن القطان فای (متوفی ۱۲۸ه) جنہوں نے مذکورہ صدیث کو غیر معتبر بتایا ہے، اہلست کے بڑے پائے کے عالم اور تاقد حدیث ہیں، رجال وتذکرہ کی کتابیں ان کی مدح وثنا سے بھری پڑی ہیں، ذہبی ' تذکرہ الحفاظ' میں لکھتے ہیں:

''ابن قطان حافظ ،علامہ ، ناقد حدیث اور قاضی جماعت تھے'' آبار''ان کے شرح حال میں لکھتے ہیں کہ وہ علم حدیث میں گہری نظرر کھنے والے ، حافظ اور

حديث ثقلين

نورالانوار

راویان مدیث کواچھی طرح پہچانتے تھے، مدیث سے ان کی خاص ولچیں تھی

.....ابن مسدی کابیان ہے کہ وہ حفظ وا تقان کے امام تھے،اصل وطن مصرتھا مگر مراكش مين مقيم تصاور حكومت مومديه مين استاذ الاساتذه تطيُّ (1)

سيوطي لكصته بين:

''ابن قطان حافظ، نا قد حدیث،علامہ، قاضی جماعت،علم حدیث کےسب سے بڑے عالم اوراس کے راویوں کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے تھے علم حدیث سے ان کی شدید وابستگی تھی اور حفظ وا تقان میں ان کا چمرہ شناخته شدہ

مولوی صدیق حسن خان نے ''اتحاف النبلاء،، میں ان کے حفظ وا تقان کی بری تجلیل کی ہے اور اپنی بات کے ثبوت میں ان کی کتاب'' الوهم والا بھام ،، کو پیش کیا ہے

٨\_بالفرض اگريه حديث (عليكم بسنتي ....) مي بواس مي اتنادم نمين حدیث ثقلین کے مقابلے میں اس کو پیش کیا جا سکے ، کیونکہ بزرگ محدثین وعلمائے اہلسد

کے بقول حدیث ثقلین متواتر اوراس کا پیغیبر اسلام سےصا در ہونا یقینی ہےاور حدیث ثقلیہ

کوان محدثین نے کئی طرق واساد سے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے بلکہ اس کے تواتر کو ثا: کیاہے، جب کہ "علیکم بسنتی سنتی اللہ اللہ اللہ کی حدیث نہیں ہے اور اہلسد

کی بعض کتابوں میں دیکھنے میں آتی ہے اور بس، پس کس طرح الیمی حدیث، حدیث ثقا

٢\_طبقات الحفا ظام ٩٩٣

(169)

جیسی متواتر اورقطعی الصدور حدیث کی معارض بن سکتی ہے؟

9\_خلفاء\_سےمرادائمۂ اطہار ہیں

بالفرض اگر ''علیکم بسنتی ……، مدیث سیح ہے تو کس ولیل سے ثابت ہے کہ اس سے مراد اہلسنت کے خلفائے راشدین ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ درج ذیل دلیوں کی روشی میں اس مدیث میں ' خلفاء،، سے مراد ائمہ اطہار کی میں اس مدیث میں ' خلفاء،، سے مراد ائمہ اطہار کی میں اسلام ہیں۔

دلیل اول ۔ حدیث پیغمبر"''ا ثناعشر خلیفہ، میں ائمہ اطہار پر خلیفہ کا اطلاق ہوا ہے، چنانچیشخ سلیمان بلخی قندوزی'' بنائیج المود ق، باب ۷۷ میں لکھتے ہیں:

دوبعض محققین نے کہا ہے کہ وہ حدیثیں جو پیغیراسلام کے بعد ہونے والے بارہ خلفاء پر دلالت کرتی ہیں اور وہ کی طرق واسناد سے وار دہونے کی وجہ سے شہرت کی حالل ہیں ، مطابقت کی بنیا د پر حدیث میں پیغیراسلام کی مرادیجی بارہ امام ہیں جو آپ کے اہلیت اور آپ کی عرّت ہیں ، آپ کے اصحاب میں بنے والے خلفاء پر بیحدیث منطبق نہیں ہوتی ، اس لئے کہان کی تعداد بارہ سے کم ہے اور نہ بی اموی سلاطین پر صادق آتی ہے کیونکہ ان کی تعداد بارہ سے زیادہ بھی ہو اور نہ بی اموی سلاطین پر صادق آتی ہے کیونکہ ان کی تعداد بارہ سے زیادہ بھی ہے اور عربی عبدالعزیز کو چھوڑ کر بھی کے کر دار بڑے گھنونے ہیں اور وہ سب کے سب غیر بنی ہاشم ہیں جب کہ آنخضرت نے بروایت عبدالملک جناب جابر سے دھیمی آ واز میں فر مایا تھا" کے اس انداز کے اختیار کرنے کی وجہ بیٹھی کہ بنی ہاشم سے ہوں گے اور حضرت کے اس انداز کے اختیار کرنے کی وجہ بیٹھی کہ

نورالانوار (۱۰

ىديث ئەلىر

وہ لوگ بنی ہاشم کی خلافت کونہیں جائے تھے نیز اس حدیث کو بن عباس کے بادشاہوں بربھی حمل نہیں کر سکتے اس لئے کدان کی تعداد بارہ سے زیادہ ہے اور وه آية" قبل لا استئلكم عليه اجرا الاالمودة في القربي، ،اور حدیث کساء کی کسوٹی پر پورے نہیں اتر تے لہذا ہم مجبور ہیں کہاس حدیث کو حضرت کی عترت واہلبیت ائمہ اثناعشر (بارہ اماموٹ ) پرحمل کریں. کیونکہ وہی اییخ زمانے میں سب سے زیادہ جاننے والے (اعلم ) سب سے زیادہ معزز و سکرم،سب سے زیادہ مقی و پر ہیزگار،حسب ونسب میں سب سے بہتر اور اللہ کے نز دیک سب سے بڑا مقام رکھتے تھے ،ان کوعلوم لدنی آباواجداد کے توسط سے پیغیراسلام سے وراثت میں ملاتھا اہل علم اور اہل تحقیق انہی خصوصیات سے انہیں پیچانتے ہیں ،اور بیر که ''خلفا'' سے مراد حضرت کے اہلبیٹ ''ائمہا ثناعشر " بیں اس کی مؤید'' حدیث ثقلین'' اور دیگر بہت ساری حدیثیں ہیں ،اور روایت جابر بن سمره میں حضرت کا بیفر مانا که''ان میں تبھی پرامت کا اجماع وا تفاق ہوگا "اس سے مرادیہ ہے کہ قائم آل محمد (عجل ) کے ظہور کے وقت امت ان سبھی کی امامت پراجماع وا تفاق کرے گی'(۱)

دلیل دوم \_ پیغیراسلام نے دوسری حدیث میں ائمہ اطہار کو' خلفاء' سے تعبیر کیا ہے، اس حدیث کوسیدعلی ہدانی نے دمودۃ القربی' مودۃ نمبر امیں حضرت علی سے قل کیا

ہے، وہ لکھتے ہیں:

"خطرت علی سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: جو خص کشتی نجات پر سوار ہونا چاہتا ہے اور جاہتا ہے کہ عروۃ الوقی سے وابستہ رہے اور حبل اللہ کو پکڑے دہے تو میرے بعد علی سے محبت اور اس کے دشمن سے دشمنی کرے اور اس کی نسل سے ہونے والے ہمایت کرنے والے اماموں کی اقتدا کرے کیونکہ وہ ی کی نسل سے ہونے والے ہمایت کرنے والے اماموں کی اقتدا کرے کیونکہ وہ ی میرے فلاق پر میرے فلاف سے اس کی مخلوق پر میرے فلاف سے اس کی مخلوق پر مجت بیں اور وہ ی میری امت کے سید وسر دار اور متقیوں کی جنت کی طرف راہنمائی کرنے والے بیں ان کا گروہ میرا گروہ اور میرا گروہ خدا کا گروہ ہے اور ان کے دشمنوں کا گروہ شیطان کا گروہ ہے ''

اسی روایت کوان ہی الفاظ میں شیخ سلیمان بلخی قندوزی نے'' ینا بچے المودۃ'' با ب ۵ ۵ ص ۲۵۸ پر نیز باب۲ ۷ میں نقل کیا ہے،

دلیل سوم: پیغیراسلام کی حدیث جس کی ابن عباس نے رسول خداسے روایت کی ہے اوراس میں حضرت نے انکہ اثناعشرکو' خلفا' سے تعبیر کیا ہے، اس کو حوثی نے ''فرائد السر تحسی والبتول و السبطین '' میں نقل کیا ہے دہ لکھتے ہیں:

"سعید بن جبیر نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول خدانے فرمایا: میرے خلفاء اور میرے اوصیاء اور میرے بعد مخلوق خدایر خداکی جمت بارہ نورالأنوار رالات

(۱۹۲) ( تصییت ثقلیر

ہیں، ان ہیں کا پہلا میر ابھائی اور آخری میر افر زندہے، اصحاب نے دریا فت کیا آپ کا بھائی کون ہے؟ فرمایا علی بن ابی طالب ہے، اصحاب نے پوچھا آپ کا فرزند کون ہے؟ فرمایا مہدی جوز مین کوعدل وانصاف سے بھردے گا جس طرح و ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی،

ای روایت کو جمال الدین محدث نے ''روضة الاحباب' میں بار ہویں امام کے حالات میں اور قندوزی نے حمونی سے'' بنائیج المودة''ص سے ۲۲ پرنقل کیا ہے۔

دلیل جہارم : جناب جابر بن عبدالله انصاری نے پیغیر اسلام سے جس مدیث کی

روایت کی ہے اس میں آنخضرت نے ائمہ اثناعشر (بارہ امامول ) کو اپنے خلفاء سے تعبیر کیا ہے، چنانچہ عطاء اللہ بن فضل اللہ شیرازی معروف بہ جمال الدین محدث' روضة الاحباب ''میں بارہویں امام کے حالات میں تحریر کرتے ہیں:

"خابربن يزيد بعقی سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری کو کہتے ہوئے سنا کہ جب اللہ نے پینیم اسلام پر بیآ یت نازل کی " یا ایہا الذین آمنو اطبعو الله و اطبعوا الرسول و اولی الامر منکم " تومیں نے حضرت سے دریافت کیایار سول اللہ بم خدااور اس کے رسول کوتو جانتے ہیں لیکن اولوالامرکون ہیں جن کی اطاعت کو آپ کی اطاعت کے ساتھ بیان کیا ہے؟ حضرت نے جواب دیا ہے جابروہ میرے بعد میر خطفاء اور میرے بعد میر ایت کرنے والے ائمہ ہیں ان میں کا پہلاعلی بن ابی طالب، پھر حسن پھر حسین مدایت کرنے والے ائمہ ہیں ان میں کا پہلاعلی بن ابی طالب، پھر حسن پھر حسین

(1412)

پھرعلی بن الحسین پھرمجہ بن علی پھرمجہ بن علی جس کا توریت میں باقر نام ہے اور اے جابرتم اس سے ملو گےاور جب اس سےتم ملنا تو میراسلام کہدینا پھرجعفر صادق بن محمد پھرموسى بن جعفر پھرعلى بن موسى پھرمحمد بن على پھرعلى بن محمد پھر حسن بن على چرميرا بم نام اور بم كنيت حجة الله في ارضه و بقيته في عبادہ محد بن حسن بن علی ہیں اس کے ہاتھوں خدامشرق ومخرب کو فتح کرے گا اوریبی اینے شیعوں کی نظروں سے غائب رہے گا اور اس کی امامت پر باتی نہیں رے گا مگروہ جس کے دل کا امتحان خدانے لے لیا ہو، جابر کہتے ہیں میں نے کہایا رسول الله امام کی غیبت میں شیعہ ان سے کسب فیض کریں گے؟ فرمایا: اس ذات کی نتم جس نے مجھے مبعوث بہرسالت کیا وہ اس کے نور سے روشنی اور اس کی ولایت سے اس طرح کسب فیض کریں گے جس طرح لوگ بادل میں سورج کے حیب جانے کے بعداس سے کسب فیض کرتے ہیں اے جابر بیخدا کے جھے راز میں سے ہے اس کو نہ بیان کرنا مگراس سے جواس کا اہل ہے''

دلیل پنجم: جناب جابر نے پیغیراسلام سے ایک اور صدیث کی روایت کی ہے جس میں حضرت نے انکہ اطہار کو''خلفاء'' سے تعبیر کیا ہے اور بیالی قاطع دلیل ہے کہ اگر ''علیہ کہ سینتی و سینة الخلفاء الراشدین '' کوچے ما نیں تواس سے مرادا تمہ اطہار ہی ہوں گے نہ کہ کوئی چنا نچہ حافظ جلیل ابو منصور شہر دار بن شیر و یہ دیلی اپنی کتاب ''مندالفردوں' (حدیث ۱۵۲) میں لکھتے ہیں:

نورالانوار (۱۲۳

مديث ثقلين

" جابر رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول خداصلی الله علیه وسلم نے فر مایا:
جنت پر مکتوب ہے لا المه الا المله محمد رسدول الله اوراس کا بھائی علی
و فی الله میں نے اس کی ولایت کا اقرار عالم ذر میں آسان وز مین کی خلقت سے
ایک ہزار سال قبل لیا پس جو شخص چا ہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے اس حال
میں کہ وہ اس سے راضی ہوتو وہ علی اور اس کی عترت کو اپنا ولی مانے ، کیونکہ وہی
میرے اولیاء ، برگزیدگان ، دوست اور خلفاء ہیں "

وليل ششم :ايك اورروايت ميں رسول خدانے ائمة اطہار كون خلفاء ' سے تعبير كيا ہے اور اس روايت كوشخ الاسلام عز الدين وشقى شافعى نے ' رساله فضائل الخلفاء' ميں نقل كيا ہے وہ ايك طولانى حديث كے من ميں لكھتے ہيں :

''جب فاطمه شکم مادر میں تھیں تو وہ خدیجہ سے تنہائی میں گفتگو کرتی تھیں، خدیجہ نے اس بات کورسول خدا سے تحقی رکھا، ایک دن رسول خدا داخل خانہ ہوئے اور خدیجہ رضی اللہ عنھا کو فاطمہ سے گفتگو کرتے دیکھا، آپ نے فرمایا: اے خدیجہ بنم کس سے گفتگو کررہی تھی ؟ خدیجہ نے جواب دیا اس بچے سے جو میر بیطن میں ہے، یہی مجھ سے گفتگو کر تاہے اور یہی میرا مونس و ہمدم ہے۔ فرمایا: اے خدیجہ میں تنہیں پاک و پاکیزہ بیٹی کی خوشخری دیتا ہوں خدانے اس کو فرمایا: اے خدیجہ میں تنہیں پاک و پاکیزہ بیٹی کی خوشخری دیتا ہوں خدانے اس کو میری نسل میں قرار دیا ہے اور جب وتی کا سلسلہ ختم ہوجائے گا (یعنی میری وفات میری نسل میں قرار دیا ہے اور جب وتی کا سلسلہ ختم ہوجائے گا (یعنی میری وفات ہو ہو گا۔ گا۔

(ari

شخ الاسلام عزالدین دمشق شافعی جنہوں نے اس حدیث کواپنے "رسالہ فضائل النخلفاء" میں نقل کیا ہے ان کی شخصیت کسی پر ڈھکی چھپی نہیں ہے، ان کی تعریف و تجیداور تصدیق وتو ثیق کے شراجعہ سیجئے ذہبی کی "العبر" جھص۲۶۰، یافعی کی "مرا والبخان "جسم ۱۵۸۔ ۱۵۳۔ ۱۵۳، کی کی "طبقات الشافعیہ "جھص۲۰۱، اسنوی کی" طبقات الشافعیہ "جسم ۱۵۸۔ ۱۵۳۔ الشافعیہ "جسم ۱۹۷، اسدی کی "طبقات الشافعیہ" عافظ جلال الدین سیوطی کی "حسن المحاضرہ "جاص ۱۹۷، اسدی کی "طبقات الشافعیہ" عافظ جلال الدین سیوطی کی "حسن المحاضرہ "جاص ۱۹۲، اسدی کی "طبقات الشافعیہ" عافظ جلال الدین سیوطی کی "حسن المحاضرہ " جامل ۱۹۲۔ ۱۳۱۳.

دلیل ہفتم: حضرت علی نے بھی ائمہ ا ثناعشر کورسول خدا کا خلیفہ کہا ہے اور آپ نے یہ بات اس طرح ہارونی یہودی سے کہی کہ وہ بھی دائر ہ گفرو گمرا ہی سے خارج اور دائر ہ اسلام و ایمان میں داخل ہو گیا۔ چنانچہ جو بنی حمولی ''فرائد اسمطین ''میں ایک طولانی روایت نقل کرتے ہیں، اس میں راوی (ہارونی) نے حضرت علی سے دریافت کیا:

'' مجھے تین باتوں کے متعلق بتا ہے محمد کے بعد کتنے امام عادل ہیں؟ محمد کسی جنت میں ہوں اوٹ ہیں؟ اور آپ کے ساتھ جنت میں کون لوگ ہیں؟ فرمایا: اے ہارونی! محمد کے خلفاء بارہ امام ہیں جنہیں رسوا کرنے والا ان کا کچھ بگا رہمیں سکتا اور نہ ہی ان کی مخالفت کرنے والا انہیں ڈراسکتا ہے کیونکہ دین کے معاملے میں وہ پہاڑ سے زیادہ سخت ہیں ، اور جنت میں محمد کا مسکن'' جنت عدن' ہے اور ان کے ساتھ بارہ عادل امام ہوں گے، ہارونی نے کہا خدا کی شم آپ نے بچ کہا ہے، ایسا ہی میں نے ابو ہارون کی کتاب میں دیما ہے جس کو موسی نے لکھوایا تھا اور ہیں میں میں نے کہا ہے۔ ایسا ہوں کے کہا ہے، ایسا ہوں کے کہا ہے۔ ایسا ہوں کے کتاب میں دیما ہے جس کو موسی نے کہا ہوں کی کتاب میں دیما ہوں کے کہا ہے۔ ایسا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہے۔ ایسا ہوں کے کتاب میں دیما ہوں کے کہا ہے۔ ایسا ہوں کے کتاب میں دیما ہوں کے کہا ہوں کی کتاب میں دیما ہوں کے کتاب میں دیما ہوں کی کتاب میں کتاب میں ہوں کی کتاب میں کتاب م

نورالانوار (۲

مصیث ثقلیر

ہارون نے اپنے ہاتھ سے کھاتھا''

ولیل ہشتم حضرت علی نے جلیل القدر صحابی کمیل بن زیاد تخفی سے اپنے خطاب میں ائمہ اطہار کو''خلفاء اللہ'' سے تعلیم میں ائمہ اطہار کو''خلفاء اللہ'' سے تعلیم الشان علمائے اہلسنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، حافظ ابونعیم اصفہانی''حلیۃ الاولیاء ''میں حالات امیر المومنین حضرت علی میں لکھتے ہیں:

''ہم سے حبیب بن حسن نے بیان کیا انہوں نے موسی بن اسحاق سے انہوں نے سلیمان بن احمد سے انہوں نے محمد بن حسن تعمی سے انہوں نے اساعیل بن موی فزاری سے ان دونوں نے کہا ہم سے عاصم بن حمید خیاط نے بیان کیا انہوں نے ابوحزہ ممالی فابت بن ابوصفیہ سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن جندب سے اورانہوں نے کمیل بن زیا د سے روایت کی ہے کہ علی بن الی طالب نے میرا (کمیل کا) ہاتھ پکڑااور قبرستان کی طرف لے گئے جب ہم صحرا میں پہو نچے تو آپ زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لمبی آہ کی اور پھر فر مایا: اے کمیل بن زیاد! بیردل اسرار و تھم کے ظروف ہیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جوزیادہ گہداشت کرنے والا ہو،لہذا جو میں تہہیں بتاؤں اسے یادرکھنا! تین قتم کے لوگ ہوتے ہیں ایک عالم ربانی دوسرامتعلم کہ جونجات کی راہ پر برقرار ہے اور تیسراعوام الناس کاوہ پست گروہ ہے کہ جو ہر یکار نے والے کے پیچھے ہولیتا ہے اور ہر ہوا کے رخ برمر جاتا ہے ، نہ انہوں نے نورعلم سے کسب ضیاء کیا نہ کس

حديث ثقلين

نور الأنوار

مضبوط سہارے کی پناہ لی علم ، مال سے بہتر ہے کے علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جب کہتم مال کی حفاظت کرتے ہو، مال خرج کرنے سے گفتا ہے جب کہ علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے، عالم کی محبت دین ہے کہ جس کی اقتدا کی جاتی ہے این زندگی میں عالم این علم کی وجہ سے دوسروں سے آپنی اطاعت منوا تا ہے اور مرنے کے بعد نیک نامی حاصل کرتا ہے جب کہ مال ودولت کے نتائج واثر ات مال کے فنا ہونے سے فنا ہوجاتے ہیں، مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجودمردہ ہوتے ہیں جب کے علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں ، ان کے اجسام نظروں سے اوٹھل ہو جاتے مگر ان کی صورتیں دلوں میں موجودرہتی ہیںاس کے بعدآب (حضرت علی )نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فر مایا: دیکھو! یہاں علم کا ایک بردا ذخیر ہموجود ہے کاش اس کے اٹھانے والے مجھ ال جاتے ہاں ملا کوئی تویا ایسا جوذ ہین تو ہے مگر نا قابل اطمینان ہے اور جود نیا کے لئے دین کوآلہ کار بنانے والا ہے اور اللہ کی ان نعمتوں کی وجہ سے اس کے بندوں پراوراس کی حجبتوں کی وجہ ہے اس کے دوستوں پر تفوق و برتری جتلانے والا ہے یا جوار باب حق و دانش کامطیع تو ہے مگر اس کے دل کے گوشوں میں بصیرت کی روشنی نہیں ہے بس ادھر ذرا ساشبہہ عارض ہوا کہ اس کے دل میں شکوک وشبہات کی چنگاریاں بھڑ کئے لگیس،لہذا نہ بیاس قابل ہےاور نہ وہ اس قابل ہے یاابیا شخص ملتا ہے جولذتوں برمٹا ہوا ہے اور بآسانی خواہش نفسانی کی

حويث ثقلين

راہ پر تھینچ جانے والا ہے یا ایسا شخص جوجمع آوری و ذخیرہ دوزی پر جان دیئے ہوئے ہے مبھی دین کے سی امر کی رعایت و پاسداری کرنے والے نہیں ہیں ان دونوں سے انتہائی قریبی شاہت جرنے والے جو پائے رکھتے ہیں اسی طرح تو علم کے خزینہ داروں کے مرنے سے علم ختم ہوجا تا ہے ہاں! مگرز مین الی فرد ہے خالی نہیں رہتی جوخدا کی ججت کو برقر اررکھتا ہے تا کہ اللّٰد کی دلیلیں اور نشان مٹنے نہ یا کیں وہ گنتی میں تو بہت تھوڑ ہے ہوتے ہیں مگراللہ کے نز دیک قدر و منزلت کے لحاظ سے بہت بلند، خداان کے ذریعے اپنی حجتوں اورنشانیوں کی حفاظت کرتا ہے بیہاں تک کہ وہ ان کواینے ایسوں کے سپر دکر دیں اور اپنے ایسوں کے دلول میں انہیں بو دیں علم نے انہیں ایک دم حقیقت وبصیرت کے ائکشافات تک پہو نجادیا ہے، وہ یقین واعتاد کی روح سے گھل مل گئے ہیں اور ان چیز وں کوجنہیں آ رام پیندلوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھاا بنے لئے سہل و آسان سمجھ لیا ہے اور جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں ان سے وہ جی لگائے بیٹھے ہیں وہ ایسے جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں جن کی رومیں ملاء اعلی سے وابستہ ہیں بہی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اوراس کے دین کی طر ف دعوت دين والے بين ( اولئك خلفاء في بلاده و دعائه الى دینه ) بائے ان کی دید کے لئے میرے شوق کی فراوانی میں اپنے لئے اور تمہارے(کمیل) لئے خداسے طلب مغفرت کرتا ہوں (پھر حضرت نے کمیل

سے فرمایا مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا)اب جس وقت جا ہووا پس جاؤ'(۱)
اسی روایت کو علامہ ذہبی نے '' تذکرۃ الحفاظ'' میں ،علامہ متقی ھندی نے '' کنزل
العمال''ج ۱ ص ۱۵۸ پر ،خوارزی نے ''المناقب'' ص ۲۶۳ پر اور سبط ابن جوزی نے ''
تذکرۃ الخواص''ص ۱۳۱ پر قل کیا ہے۔

وکیل نهم: ابوسعید خدری سے مروی حدیث میں پنجبر اسلام نے ائمۃ اطہار کو' ائمہ راشدین' سے تعبیر کیا ہے جواس بات کی طرف را ہنمائی کرتا ہے کہ مذکورہ حدیث' علیک م بست نتی ..... '' میں خلفاء راشدین سے مرادائمۃ اطہاری ابومنصور شہر دارین شیر ویدیلی ''مندالفروس' میں لکھتے ہیں:

"ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت کی قیادت میں پہلی نماز (
ظہر) پڑھی پھر آپ نے ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا: اے میرے صحابیو اُئم
میں میرے اہلیت کی مثال سفینہ نوح اور بنی اسرائیل میں باب طرجیسی ہے
پس میرے بعد میرے اہلیت سے جو میری ذریت سے ائمہ راشدین ہیں
تمسک اختیار کرو کہ اس صورت میں تم بھی بھی میرے بعد گراہ نہیں ہوگ،
اصحاب نے دریافت کیا یا رسول اللہ! آپ کے بعد امام کتنے ہوں گے؟ فرمایا
میرے اہلیت سے بارہ امام ہوں گے یا فرمایا میری عرت سے بارہ امام ہوں

ا۔واضح رب کہ اہلسنت کے جیدعالم دین ابولیم اصفہ انی متوفی مسر سے ناپی متند کتاب ''صلیة الاولیاء'' میں مذکورہ جس جس روایت کونقل کیا ہے اس کوسیدرضیؒ نے '' نبج البلاغ'' میں موعظہ وتھم نمبر ۱۳۷ میں پیش کیا ہے اور ندکورہ ترجم تقریباً مفتی جعفر حسین صاحب کا ہے۔مترجم مديث ثقلير

"

وليل وجم : پيغبراسلام نے اپنا الك خاص خطب ميں اہليت اطہار كى فضيلت بيان كى تقى اورائمة اطہار كو نائمه مهدين سے تعبير كيا تھا، اگر حديث نائلة اطہار كون ائمه مهدين سے تعبير كيا تھا، اگر حديث نائلة المداشدين سے سينة المخلفاء الراشيد بين المهديين ناكوج مانيں تون خطب جس كا ہر جملہ حضرت كى مراديقينا ائمة طاہرين ہوں گے ۔ حضرت كا وہ ضيح و بليغ خطبہ جس كا ہر جملہ مذہب شيعه كى تھانيت پرايك قاطع دليل ہا كا برعلائے اہلسدت نے تقل كيا ہے۔ منظم سناد كے ساتھ جابرين عبدالله ابونيم اصفهانى متوفى مسلم في مسلم في مسلم في مسلم في المطهرين ميں اپنى اسناد كے ساتھ جابرين عبدالله انصارى سے دوايت كرتے ہيں كه:

''ایک دن رسول خدا اصحاب کے پاس تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ علی وحسن وحسین علیمیم السلام تھے، آپ نے اصحاب سے مخاطب ہو کر ارشاد فر مایا:
ایھا الناس! بیہ جو میر ہے ساتھ ہیں تمھارے نبی کے اہلیت ہیں جن کو خدانے بزرگ عطا کیا اور اپنے رازکوان میں محفوظ فر مایا اور اپنا علم ان میں ودیعت کیا، یبی دین کے ستون اور نبی کی امت پرگواہ ہیں ساری مخلوق سے پہلے انہیں خلق کیا اور وہ زیرع ش سائے کے مانند تھے اور اس کے علم سے متحب تھے، ان ہی سے خدا راضی ہے اور ان ہی کا اس نے انتخاب کیا ہے اور اپنے بندوں کے لئے انہیں ہی مالم وفقیہ قر اردیا ہے اور اپنے راستے پر انہیں چلایا ہے، یبی مدایت کرنے والے عالم وفقیہ قر اردیا ہے اور اپنے راستے پر انہیں چلایا ہے، یبی مدایت کرنے والے انکہ (فہم الائمة المهدیه)، خداکی طرف دعوت دینے والوں کے سردار

نورا لإنوار

اورائمہ وسطی ہیں ، یہی موسین کے لئے محفوظ قلعہ اور مدایت تلاش کرنے والوں کی آنکھوں کا نور ہیں ، جوان سے پناہ جا ہتے ہیں ان کو سہ پناہ دیتے ہیں اور جو نجات جاہتے ہیںاس کونجات دیتے ہیں، جوان سے محبت کرے گا وہ سرفراز ہوگا اور جوان ہے دشنی کرے گا وہ ہلاک ہوگا ،ان ہی سے تمسک کرنے والامقصد تک پہو نچے گا اوران سے دوری اختیار کرنے والا دین سے خارج ہو جائے گا اور جوان کے حق میں کوتا ہی کرے گاوہ نیست و نابود ہوجائے گا ، یہ آز ماکش کے دروازے ہیں جوان تک آئے گانجات بائے گا اور جوان کے حق سے انکار كرے كا كمراہ ہو جائے گا ، جوائلى جہار ديوارى ميں داخل ہوگا گناہول سے یاک ہوجائے گا، جاہلوں کے لئے ان ہی کی ہاتیں خدا کی طرف سے جت ہیں، خداکی طرف دعوت دینے والے بھی یہی ہیں اور دستورالہی بیمل کرنے والے بھی یہی ہیں، یہی آیات الہی سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، رسالت بھی ان ہی کے پاس ہےاور ملائکہ رحمت بھی ان ہی پر نازل ہوئے 'خدانے اپنے نضل و رحمت سے روح الا بین کو بھی ان ہی کے باس بھیجا ہے، انھول نے انہیں وہ چیزیں دیں جو کا ئنات میں کسی کونہیں دی گئی تھیں علم اور دین کی ہدایت میں جن چیزوں کا انسان مختاج ہے بحمراللہ وہ ان ہی کے پاس ہیں بظلمت و تاریکی میں نور بھی یہی ہیں اور مبارک درخت کی یا کیزہ شاخیں بھی یہی ہیں ، یہی معدن علم ، اہلیت رحمت،مرکز رسالت اور ملائکہ کی آ مدورفت کامحور ہیں''۔

نورالانوار الانوار

( مدیث ثقلیر

جناب جابر ہے منقول اسی خطبے کونطنزی نے''الخصائص العلویہ'' میں اپنی سند ہے

امام محمد باقر " ہےاورانہوں نے اپنے آباءواجداد سے قل کیا ہے۔

وليل يازوجم: جبآي " انما وليكم الله و رسوله والَّذين آمنوا " نازل ہوئی تو حضرت کے اصحاب کی راہنمائی کے لئے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشا دفر مایا اور

جابجاائمة اطهاري امامت كوبيان كيااوران كي ان لفظول سية صيف كي " هه ولاء الهد

اة المهتدون و الائمة الراشدون "" هم الائمة الهادية "" فهم كلمة

التقوى و وسيلة الهدي " پس اگر خاطب (مؤلف تخه) كي پيش كرده مديث كويچ مانين تو" الحديث يفسر بعضه بعضا " (لعني ايك مديث دوسرى مديث ك

تفسیر کرتی ہے) کی روشن میں مذکورہ حدیث (علیکم بسینتی .....) سے مرادا مُمَّ اطہار ہی ہیں شہاب الدین احد سبط قطب الدین ایجی نے اسی خطبے کو'' توضیح الدلائل علی

ترجیح الفضائل'میں یون نقل کیا ہے۔

"يواى خطبه م جس كورسول خدائة" انما وليكم الله و رسىولى والذين آمنوا" كنازل بونے كوفت بيان كيا اور فرمايا: الحمدلله على آلائه في نفسى و بلائه في عترته و اهلبيتي

اے لوگو! خدا نے مجھے اور میرے اہلبیت کوالیی طینت سے خلق کیا جس ہے کسی اور کوخلق نہیں کیا ،ہم ہی سے خلقت کا آغاز ہوااور جب ہمیں خلق کیا تو

(12r)

ہارے نورے ساری تاریکیوں کومنوراور ہارے وسلے سے ہرطینت کوزندہ کیا، پھر آنخضرت صلی الله عليه وآله وسلم نے فر مايا: پيرميري امت کے برگزيدگان ، میرے علم کے حامل ،میرے راز کے خزانے ،اہل زمین کے سیدوسر دار ،حق کی طرف دعوت دینے والے ،کسی شک وتر دیداورعہد کوتو ڑے بغیرسیائی کےساتھ خرديين والے بين، يهى بدايت يافته بادى اور ائمدراشدين بين، ( هــولاء الهداة المهتدون و الائمه الراشدون) جوان كي اطاعت اورولايت کے ساتھ میرے یاس آیا وہ ہدایت یا فتہ ہےاور جوان ہے دشنی کر کے میر ہے یاس آیا وه گمراه ہے،ان کی دوئتی ایمان اوران سے کینے نفاق ہے، یہی ہدایت کرنے والےامام اورایمان کی مضبوط رسی ہیں انہی کے وسلے سے اعمال صالحہ آخری شکل یاتے ہیں،خدانے انہی کے بارے میں اولین وآخرین سے وصیت كي اوران ارحام مص سفارش كي جن كي خدانة تم كوشم دى اور فرمايا: احقوا الله الذى تسئلون و الارحام ان الله كان عليكم رقيبا (ناءآيت ا) اورتم كوان سع محبت كرني كايول حكم ديان قل لا استسلكم عليه اجرأ الا السمودة في القربي " يهي وه بين جن سي بررجس كودوراور برنجاست ہے یاک رکھا، جب بھی یہ بولیں گے بچے بولیں گے، جب بھی ان ہے کسی چیز کے بارے میں یو چھا جائے گا تو بہاس کو جانتے ہوں گے ، جب ان کے سیر د امانت کی جائے گی تو وہ اس کی حفاظت کریں گے ، دس ایسی خصلتیں ہیں جو نور الإنوار الإنوار

صرف میری عترت وابلدیت کو حاصل بین علم جلم، پیامبری بخشش، شجاعت، سچائی، طہارت، عفت، حکمت، یہی کلم تقوی، وسیله که ایت، حجت عظمی اور عروة

عصيث ثقلين

سچای ،طہارت، عفت، طلمت، یہی ملمہ تھوی، وسیلہ ہدایت، جیسے می اور مروہ الوقی ہیں میں الوقعی ہیں، میں الوقعی ہیں میں الوقعی ہیں میں میں سے مطابق یہی تمھارے ولی ہیں، میں سمھیں انہی چیزوں کا حکم دول گاجن کا میرے پر وردگار نے مجھے حکم دیا ہے،

آگاه مراز! من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه ، وانصر من نصره و اخذل من خذله ، ان

و عاد من عاداہ ، والصر من نصرہ وی احدل میں حدالہ میں اس حدالہ میں کے بارے میں میرے پرودگار نے تین مرتبدوی کے ذریعے کہا کہوہ سید

المسلمین ، امام الخیرة المتقین اور قائد الغر المحجلین بین، جس چیز کامیرے پرودگارنے کم دیا تھا اس کو میں نے پہونچا دیا، خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے میں نھیں تمھارے حوالے کرتا ہوں اور خداسے طلب

اس خطبے میں حضرت کے ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہان میں کی ہرایک امامہ

مغفرت كرتا ہول''

امیر المونین اور ائمةً معصومین کو تأبت کرتی ہیں ، بعض باتوں کو میں نے عبقات الانو حدیث غدیر میں تفصیل سے بیان کیاہے۔

یں مدریں ایں سے بیان ہوئے۔ ولیل دواز دہم:رسول خدانے حدیث ثقلین کے ممن میں اہلبیٹ کے ایسے فضاً

بیان کئے ہیں جن کو د مکھ کر ہر منصف مزاج یہی کہے گا کہ' خلفاء راشدین محد بین ''۔ مرادیمی ائمۂ طاہرین ہیں، مثلاً آپ نے فرمایا'' الاوانھ ما المال الولاية الدالو 140

علب، طرق الهداية "چنانچ چشى صدى بجرى كے محدث اہلسنت محد بن مسلم بن ابو الفوارس رازی این کتاب 'الا ربعین فی مناقب امیر المونین' میں تحریرکرتے ہیں۔ " خدا ہمیں نی اوران کی ذریت میں محشور کرے اور اینے نفٹل ورحمت ےان کی رویت وشفاعت نصیب کرے،ان پرخدا کیصلوٰ ق ہوجنہیں خدانے ہررجس ویلیدگی ہے دوررکھا اور اس طرح پاک و یا کیزہ رکھا جوتن تھار کھنے کا، اور نی سنے فرمایا: میں تم میں کتاب خدا اور اپنی عترت جومیرے اہلیت ہیں چھوڑے جاتا ہوں ، یمی وونوں میرے بعد میرے خلیفہ ہیں ان میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، بدایک ری ہیں جوآسان سے زمین تک دراز ہیں،اگر ان دونو ں کومظبوطی ہے بکڑے رکھا تو ہر گز گمراہ نہ ہو گے ، سمبھی جدانہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوڑ برمیرے یاس پہونچیں، دیکھو گفتار میں ان پرسبقت ندکرنا ورنه ہلاک ہوجاؤ گے اور نه ہی چیچے رہ جانا ورنه پھربھی ہلاک ہوجاؤ کے ہم میں ان کی مثال بالکل سفینہ نوح جیسی ہے جواس پرسوار ہوانجات یائی اورجس نے روگروانی کی ہلاک ہوا ، اورتم میں ان کی مثال بالکل ایس ہے جیسے بنی اسرائیل کے لئے باب حلہ جواس میں داخل ہوا بخش دیا گیا،آ گاہ ہوجاؤ ! میرے اہلیت میرے امت کے لئے امان ہیں ، اگر میرے اہلیت ختم ہو جائیں تو میری امت یروہ عذاب نازل ہوجس کا وعدہ کیا گیا ہے، آگاہ ہوجاؤ انھیں (اہلیبٹ کو) اللہ نے گمراہی ہے محفوظ اور برائیوں سے پاک ویا کیزہ رکھا

نورالانوار (۲۷

حديث ثقلير

ہے اور عالمین کے لئے انہی کا انتخاب کیا ہے، آگاہ ہوجاؤ! اللہ نے ان کی محبت واجب اور ان کی مورت میں لوگوں واجب اور ان کی مورت کا حکم دیا ہے، آگاہ ہوجاؤ! یہی دنیا اور آخرت میں لوگوں پر گواہ ہیں، آگاہ ہوجاؤ!، یہی اہل ولایت ہیں جوراہ ہدایت کی نشاندہی کرتے ہیں، آگاہ ہوجاؤ! انہی کی اطاعت کو فرد اور جماعت پر اللہ نے واجب قرار دیا ہے، جس نے ان کے دامن کو پکڑا نجات پائی اور جس نے آخیں چھوڑ اہلاک ہوا آگاہ ہوجاؤ! میری عترت طاہرہ دین کی طرف دعوت دینے والے متقیول کے آگاہ ہوجاؤ! میری عترت طاہرہ دین کی طرف دعوت دینے والے متقیول کے امام ، مسلمانوں کے سیدوسردار، مومنوں کے پیشوا اور خدا کی طرف سے ساری کی فاتی کے امین ہیں، یہی شک اور یقین کی نشاندہی کرنے والے اور حق مبین کو پیش کرنے والے ہیں،

دلیل سیز دہم: پیغیر اسلام نے ائمۃ اطہار کو' ائمہ هداة' سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ دلیل دوم میں سیدعلی ہمدانی کی کتاب' مودۃ القربی' مودۃ نمبر اکی حدیث سے معلوم ہوا،

لهذا مورد بحث حدیث میں'' خلفاءراشدین محدیین'' سے مرادیبی نفوس قدسیہ یعنی ائمہؓ اطہار ہیں جیسا کہ شیخ سلیمان بلخی نے'' بنائیج المودة''باب۳ میں لکھاہے کہ:

"مویٰی نے" فراکداسمطین "میں اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ امام محمد باقر نے فرمایا! ہم ہی نزدیکان خدا اور بہترین خلق خدا ہیں ،ہم ہی میراث انبیاء کی جایگاہ ہیں،ہم ہی خدا کی جت،ارکان ایمان اور دعائم الاسلام ہیں،ہم ہی مخلوق پر خدا کی رحمت کا واسطہ ہیں،سارے امور کی ابتدا بھی ہم سے ہوتی ہے

اوراس کا اختتا م بھی ہم ہی پر ہوتا ہے ، ہم ہی ائمہ حد کی اور خدا کی دعوت دینے والے ہیں ، ہم ہی تاریکی کے لئے چراغ اور منار ہدایت ہیں ، ہم ہی حق کے یر چمدار ہیں ،جس نے ہماری راہ اختیار کی ہم سے ملحق ہوا اور جواس راہ سے منحرف ہواغرق ہوا، ہم ہی قائد غرافجلین ہیں، ہم ہی طریق واضح اور خدا تک بہو نیخے کے لئے صراطم تنقیم ہیں ،ہم ،ی خلق خدا کے لئے نعمت البی ہیں ،ہم ہی معدن نبوت ، جابگاہ رسالت اور ملائکہ کی آمد ورفت کامحور ہیں ، جو تخف ہم سے روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ہم صراط اور چراغ ہیں، جو ہماری اقتدا كرے اس كے لئے ہم راستہ ہيں ، ہم ہى جنت كى طرف ہدايت كرنے والے امام (ائمه الهداة الى الجنة )اوراسلام كمضبوط وست بين، بم بى بل صراط ہیں جواس ہے گز راہم ہے ملحق ہوا اور جس نے روگر دانی کی ہلاک ہوا ، خداا پنی رحمتوں کو ہمارے ہی ذریعے اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے، ہمارے ہی ذریعے بارش تم کوسیراب کرتی ہےاور ہاری وجہ سے ہی تم سے عذاب ٹلتا ہے، پس جس نے ہماری معرفت عاصل کی اور ہماری نصرت کی اور ہمارے حق کی معرفت حاصل کی اور ہمارےاوا مریجمل کیا وہی ہم ہے ہے''

دلیل جہار دہم: پغیبرًاسلام نے ائمة اطہار ک''ائمہ هدیٰ' سے توصیف کی ہے جيبا كددليل چهارد بم ميں روضة الاحباب ميں منقول جناب جابر كى حديث سے معلوم ہوا، لہذامور و بحث صدیث (علیہ کم بسینتی .....) کے بیچ ہونے کی صورت میں اس نور الإنوار الانوار

ے مرادائمہ معصوبین ہی ہول گے، شخ سلیمان بلخی نے بھی'' ینا بھے المودۃ'' میں جناب جابر کی حدیث کوتھوڑے الفاظ کے اختلاف سے نقل کیا ہے، اس حدیث کے آخر میں ہے کہ:

'' جابر بن عبداللہ انصاری (چوتھے امامؓ) علی بن الحسین کے پاس گئے اتنے میں (یانچویں امامؓ) محمد بن علی تشریف لائے ، جابر نے کہا: اے مولا آپ

حديث ثقلين

کے جد (رسول خداً) نے فرمایا تھا کہ جبتم اس (امام محمد باقر) سے ملنا تو میرا سلام کہددینا ااور فرمایا تھا کہ آپ ہی حضرات (حضرت کے بعد)'' ایمکہ هدیٰ'

ہیں انجینے میں بہت بڑی حکمت کے مالک اور جوانی میں سب سے زیادہ جانے والے ہیں، نیز فر مایا تھا: ان (اہلیت ) کوسکھا ناپڑھانانہیں کیونکہ وہ سب سے

زیادہ جانتے ہیں.(امام محمدٌ) باقر نے فرمایا: حکمت جمیں بچینے ہی میں ملی تھی اور بیہ ہم اہلدیت پراللّٰد کافضل اور اس کی رحمت ہے''

ائمه هدى "ستبيركيا ب الدحى الكفر ماياب "فه قلاء مصابيح الدجى و الدحى و الدمة الهدى و اعلام التقى" پس اگرمورد بحث صديث كوسي ما نيل تواس مراد ائمة طاهرين بول ك، چنانچ چهش صدى جرى ك عالم المسند محمد بن مسلم بن ابوالفوارس

رازی اپنی کتاب' الاربعین فی مناقب امیر الموشین' میں لکھتے ہیں: '' ابوحفص احمد بن نافع بصری کا بیان ہے کہ مجھ سے میرے باپ نے بتایا

جو (آتھویں امام) ابوالحن علی بن موی الرضا علیہ السلام کے خادم تھے انہوں

نے کہا مجھ سے (امام علی )رضانے بیان کیاانہوں نے کہا مجھ سے میرے باپ عبدالصالح (امام) موی بن جعفرنے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے میرے باپ(امام)جعفرصادق نے بیان کیاانہوں نے کہا مجھ سے میرے باپ(امام ) محدین علی جوعلم انبیاء میں شکاف کرنے والے ہیں نے بیان کیاانہوں نے کہا مجھے سے میرے باب سیدالعابدین (امام)علی بن الحسین نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے میرے باب سیدالشہد اء (امام)حسین بن علی نے بیان کیا انہوں نے کہ مجھ سے میرے باپ سیدالا وصیاء علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ نے بیان کیاانہوں نے کہا مجھ سے میرے بھائی رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فر مایا : جوشخص حیا ہتا ہے کہ وہ خدائے عز وجل ہے اس حال میں ملا قات کرے کہ عنایت البی اس کے شامل حال ہوتو وہ تجھ (علیؓ ) سے محبت کرے، جو مخص چا ہتا ہے کہوہ خدائے عز وجل سے اس حال میں ملاقات کرے کہ خدااس سے راضی ہوتو وہ تمھارے بیٹے حسن سے محبت کرے، جو مخص ما ہتا ہے کہ خدائے عزو جل ہے اس حال میں ملاقات کرے کہ کسی طرح کا خوف اس کو نہ ہوتو وہ تہمارے بیعےحسین سےمحت کرے ، جوشخص حابتا ہے کہ وہ خدائے عزوجل سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ گناہوں سے یاک وصاف ہوتو وہ (چوتھامام)علی بن الحسین سے محبت کرے جسیا کدار شادالہی ہے " سید ما هم في وجوههم من اثر السجود " جوفض ما بتا بكروه اس مال

تعديث ثقلين

نورالانوار

میں خدائے عزوجل سے ملاقات کرے کہ وہ نورچیثم ہوتو وہ (یانچویں امام) محمہ بن علی سے محبت کر ہے، جوشخص جا ہتا ہے کہ وہ اس حال میں خدا ئے عز وجل سے ملاقات کرے کہ وہ پاک و یا کیزہ ہوتو وہ ( ساتویں امام ) موی بن جعفرا لکاظم ہے محبت کرے ، جوشخص حابتا ہے کہ وہ خدائے عز وجل سے اس حال میں ملا قات کرے کہ وہ ہنس رہا ہوتو وہ (آٹھویں امام)علی بن موسی الرضا ہے محبت . کرے، جو شخص جا ہتا ہے کہ وہ خدائے عز وجل سے اس حال میں ملا قات کر ہے کہاس کے درجات بلنداوراس کی برائیاں اچھائیوں سے بدلی ہوئی ہوں تو وہ علی رضا کے بیٹے ( نویں امام ) محمہ سے محبت کرے ، جوشخص حیاہتا ہے کہ وہ خدائے عزوجل سے اس حال میں ملا قات کرے کہ اس کا حساب بہت آسان لیا گیا ہوتو وہ محمد کے بیٹے ( دسویں امام )علی ہے محبت کرے، جو محض حابتا ہے کہ وہ خدائے عزوجل سے اس حال میں ملا قات کرے کہ وہ کامیاب لوگوں میں ہے ہوتو وہ علی کے بیٹے (گیار ہویں امام)حسن عسکری سے محبت کرے، جو محض جابتا ہے کہوہ خدائے عزوجل ہے اس حال میں ملا قات کرے کہاں کا اسلام و ایمان کامل ہوتو وہ حسن عسکری کے بیٹے (بارہویں امام) محمد جومہدی منتظراور صاحب الزمان بين سيمجت كرے، يهى مصابيح الدجي، الممة الهديي اوراعلام التي بير، جوان مع مجت اوران كي ولايت كالقرار كرے گا میںاس کے لئے جنت کا ضامن ہوں''

ولیل شانز دہم: امام حسین سے مروی حدیث میں پیغیر اسلام نے اہلیت اطہار
کو'' ائمہ حدیٰ'' سے تعبیر کیا ہے، لہذا مورد بحث حدیث کے صحیح ہونے کی صورت میں اس
سے مراد ائمہ معصومین ہول گے ، چنانچہ خوارز می'' المناقب'' ص۳۳ پر اور سلیمان بن
ابراہیم بلخی'' ینائیج المودة'' (باب۳۳) ص ۱۲۷ پر کھتے ہیں:

'' ہم سے میرے بھائی امام الاجل شمس الائمَہ ابوالفرج محمد بن احمد کمی نے بیان کیا ان سے امام وزاہد ابو محمد اساعیل بن علی بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے سید الاجل مرشد بااللہ امام ابوالحن یہجی بن موفق یا اللہ سے انہوں نے ابو طا ہر محمد بن علی بن محمد یوسف واعظ ابن العلاّ ف سے انہوں نے ابوجعفم محمد بن احمد بن محد بن حماد معروف بدابن سيم سے انہول نے ابومحد قاسم بن جعفر بن عبداللد بن محمد بن عمر بن على بن ابي طالب سے انہوں نے جعفر بن محمد سے انہوں نے ا بنے والدمحمد بن علی با قر سے انہوں نے اپنے والدعلی بن الحسین بن علی سے اور انہوں نے اپنے والدحسین شہید سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ( ا مام حسینً ) نے اپنے جدرسول خداً کوفر مائے ہوئے سنا کہ جو مخص حیابتا ہے کہ اس کی زندگی میری زندگی کی طرح ہواوراس کی موت میری موت کی طرح ہو، اوروہ اس جنت میں داخل ہوجس کا میر ہےرب نے وعدہ کیا ہے تو وہ علی اوراس کی ذریت سے محبت کرے کیونکہ وہی''ائمہ ھدیٰ''اور روثن جراغ ہیں ، یہ ہرگز حمہیں در مدایت سے نکال کر در صلالت میں داخل نہیں کریں گے''

نور الأنوار رالا

بلخی نے'' ینا بیج المودہ'' کے باب میں اس موضوع سے متعلق امام جعفر صادق کا ایک قاریب

تديث ثقلين

خطبه لکیاہے۔

دلیل ہیفد ہم: ابن عباس سے مروی حدیث میں پیغیر اسلام نے اختلاف کے موقع براہلبیٹ اطہار کوامت کے لئے امن وامان کا باعث قرار دیا ہے،اور فر مایا ہے کہ عرب کا جو

پڑہ بیگ ہوئیوں سے سے معان کے گروہ سے ہوگا،لہذامور دبحث حدیث کے سیح بھی قبیلہ ان کی مخالفت کرے گاوہ شیطان کے گروہ سے ہوگا،لہذامور دبحث حدیث کے سیح

ہونے کی صورت میں خلفاء سے مرادائمہ اطہار ہیں ، کیونکہ درج ذیل حدیث کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حضرت نے اختلاف کے مجھنور سے بیخنے کے لئے بیحدیث ارشاد فرمائی

تھی،اس لئے لفظ'' خلفاء'' سے حضرت کی مرا داہلبیت علیہم السلام ہوں گے، کیونکہا ختلاف کے وقت یہی امن وامان کا باعث میں،حدیث ملاحظہ کیجئے ۔

امت کواختلاف سے امان دیتے ہیں، جب عرب کا کوئی قبیلہ ان کے مخالف ہو جائے گا تو اس قبیلے کے لوگ شیطان کے گروہ سے ہوجا کیں گے، اس حدیث کو

. ابویعلی اور ابن ابی شیبہ نے سلمہ بن اکوع سے قل کیا ہے'

شمش الدین سخاوی نے'' استجلاب ارتقاء الغرف'' میں، نورالدین سمہو دی نے' جواہرالعقدین'' میں، ابن حجر کمی نے'' الصواعق الحرقہ'' میں،محمود بن محمد بن شیخانی قادر ک ن مراط السوی 'میں ،محد صدر عالم نے ''معارج العلی فی مناقب المرتضی 'میں ،شیروانی فی مناقب المرتضی 'میں ،شیروانی فی ''الا تعاف بحب الاشراف '' (ص ۲۰) میں ،شخ حسن حمزاوی نے ''مشارق الانوار'' (ص ۸۲) میں اور سلیمان بن ابراہیم بلخی نے ''ینائیج المودة '' (ص ۲۹۸) میں اس حدیث کوفتی قرار دیا ہے۔ کوفل کرنے کے بعد کہا ہے کہ حاکم نے اس حدیث کوفتی قرار دیا ہے۔

" جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ ایک دن رسول خدا مسجد میں تشریف فرما ہے کہ است کے دائی طرف تشریف فرما ہے کہ است کے دائی طرف بستے اور حسین با کیں طرف ، بیدد کی کررسول خدا کھڑ ہے ہوئے اور علی کا بوسہ لیا اور انہیں دائی بڑے عزت واحترام سے اپنے پاس بٹھا یا اور پھر حسن کا بوسہ لیا اور انہیں دائی ران پر بیٹھا یا اور پھر بھی حسن ران پر بیٹھا یا اور پھر بھی حسن کا بوسہ لیتے ہے اور بھی حسین کا ،اور فرماتے جارہے تھے کہ میرے مال باپ تم پر فدا ہوجا کیں ، جب آپ نے اظہار محبت کرلیا تو اصحاب کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا: ایہا الناب ! فعدائے عزوجل ہرروز کئی بار ملا ککہ کے سامنے ان دونوں (

نورالانوار (۱۸۳

حديث ثغلين

حسن وحسین) پران دونوں کے باپ پر،ان دونوں کی ماں پراوران دونوں کی خون کی نیک اولاد پر فخر ومباہات کرتا ہے ان کی مثال بنی اسرائیل کے تابوت جیسی ہے، بارالہا جو شخص ان کے بارے میں میری اطاعت کر ہے،اوران کے بارے میں میری وصیت کی رعامیت کر ہے اس کو جنت میں میر ہے ساتھ قرار دے بارالہا! جو شخص ان کے بارے میں بتائے ہوئے میر نے رامین کی نافر مانی کر ہے اس کو جو شخص ان کے بارے میں بتائے ہوئے میر نے رامین کی نافر مانی کر ہے اس کو اپنی رحمت و جنت سے محروم کردے! بارالہا، بہی میر ہے اہل اوران ہی پر میرے دین کا دار و مدار ہے، میری سنت کو زندہ رکھنے والے بھی یہی ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی یہی ہیں،ان کی اطاعت میری اطاعت ہے اوران کی نافر مانی میری نافر مانی ہے،

نورالانوار (۵

حصيث ثقلين

## لفظ عترت کے بارے میں ایک شبہ کا جواب

مخاطب (مؤلف تخفه ) نے کہا ہے کہ 'اگر ہم آپ کی بات بان لیس تو زبان عرب میں ''عتر ت' اقارب کے معنی میں استعال ہوتا ہے، اگر اس کی دلالت امامت پر ہوتواس کا لاز مدید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے اقارب ائمہ واجب الاطاعة ، وں گے خاص طور سے عبد اللہ بن عباس ، محمد بن حنفیہ ، زید بن علی ، حسن ثنی ، اسحاق بن جعفر صادق مصم اللہ اور ان جیسے دیگر دشتہ دار' '

میں (میر حامد حسین ) کہتا ہوں کہ مخاطب کا یہ استدلال کی لحاظ سے غلط ہے ملاحظہ کیجئے۔

ا۔ شاہ صاحب (مؤلف تحفہ) کا بیکہنا کہ زبان عرب میں ''عترت' کے معنی عام اقارب کے ہیں غلط اور علم لغت سے ان کی عدم آشنائی کی علامت ہے، اس لئے کہ ائمہ لغت عرب نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ''عترت' کے معنی اولا داور نزدیک ترین رشتہ دار کے ہیں ، اس لفظ کا اطلاق عام اقارب پرنہیں ہوتا ہے ، اب اگر شاہ صاحب اس کے معنی

( نورالانوار (r^i)

نہیں جانتے تھے تو یہ تعجب کا مقام ہےاورا گر جانتے ہوئے انہوں نے حقائق ہے چشم 'یثی کی توبیرونے کا مقام ہے،اس لفظ'' عترت'' کے معنی اتنے واضح ہیں کہ بیان کی ضرورت

ىدىث ئۆلىر

نہیں ہے، پھر بھی اتمام جحت کی خاطر بعض مشہوراورمتندعلائے لغت کی عبارتیں پیش کررہا

جوهري في "صحاح اللغة" مين لكهاب:

' دکسی شخص کی عترت اس کی اولا داوراس کے نز دیک ترین رشتہ دارہیں''

مشهورلغوى ابن سيده "أنخصص "ميں لکھتے ہیں:

''ابوعبید کا کہناہے کہ سی شخص کا اسرہ لیعنی اس کے نز دیک ترین رشتہ داراور یہی معنی فیصلہ اور عترت کے ہیں''

ابن اثیر (النهایة "مین" حدیث تقلین "نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

''کسی شخص کی عترت اس کے خاص اقارب ہیں''

ابن منظور''لسان العرب'' میں'' حدیث ثقلین'' اورابن اثیر کی عیارت نقل کرنے کے

بعد لکھتے ہیں:

'' ابن عربی کا کہنا ہے کہ سی شخص کی اولا د،اس کی ذریت اوراس کے صلب ہے آنے والی نسل کو''عترت'' کہتے ہیں جیسے نبی صلی الله علیه وآله وسلم کی عترت اولا د فاطمه بتول عليهاالسلام بين'

فيروز آبادي 'القاموس الحيط' ميں لکھتے ہیں:

' و کسی شخص کے گزشتہ یا آئندہ آنے والے نز دیک ترین رشتہ دار کوعترت کہتے ہیں''

جلال الدين سيوطي'' درنثير''ميں لکھتے ہيں:

'' کسی شخص کی عترت اس کے خاص ا قارب ہیں''

زبيدي" تاج العرون" ميں لکھتے ہيں:

"ابوعبیدوغیره کا کہناہے کی شخص کی عترت، اسرہ اور فیصلہ اس کے نزدیک ترین رشتہ دار ہوتے ہیں ، ابن اثیر کہتے ہیں کہ کسی شخص کی عترت اس کی اولا د، اس کی اقارب ہیں ، ابن عربی کا بیان ہے کہ کسی شخص کی عترت اس کی اولا د، اس کی ذریت اور اس کے صلب سے آنے والی نسل کو کہتے ہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عترت اولا دفاطمہ بتول علیما السلام ہیں''

۲۔ پیغیبراسلام نے ''حدیث تقلین' میں اپنی عترت کوقر آن کا قرین ومصاحب قرار دیا ہے اور یہ 'عترت' سے مرادوہی خاص ہے اور یہ 'عترت' سے مرادوہی خاص اقارب ہوں گے جومعصوم ہیں اور بالا جماع ثابت ہے کہ حضرت کے اقارب میں سوائے فاطمہ زہرا اور بارہ اماموں کے کوئی بھی معصوم نہیں ہے ، پس کس طرح اس لفظ'' عترت' سے مطلق اقارب مرادہ و سکتے ہیں؟!

سے پنجبراً سلام نے'' حدیث ثقلین'' میں قرآن اورا پی عترت میں عدم افتراق کی خبر دی ہے، اور بیعترت کی عصمت کی دلیل ہے، پس کس طرح'' عترت'' سے مراد سارے ۔

ا قارب ہوسکتے ہیں؟

(1/4) نورالانوار

الما يغيمرُ اسلام نے'' حديث ثقلين' ميں قرآن كے ساتھ' عترت' سے بھي وابسة

حديث ثقلير

ر بنے کا حکم دیا ہے اور بیعترت طاہرہ کی عصمت کی دلیل ہے ، پس کیسے وہ افراداس میں

داخل ہو سکتے ہیں جواس کمال سے عاری تھے؟

۵ \_ پیغیبر اسلام نے'' حدیث ثقلین'' میں قرآن کے ساتھ عترت سے وابستگی کو گمراہی ہے بیچنے کا ذریعہ بتایا ہے اوران کے قول وعمل میں عدم لغزش کو بڑے بلیغ انداز میں بیان

فرمایا ہے اور بیربات واضح ہے کہ حضرت کے اقارب میں سوائے جناب فاطمہ اور بارہ

امامولٌ کے کوئی بھی معصوم نہیں تھا، پس کس طرح سارے اقارب'' عترت' میں داخل ہو

۔ جا کیں گے؟

٧- پیغیبرُ اسلام نے'' حدیث ثقلین'' میں اپنی'' عتر ت'' کوقر آن کی طرح جمیع علوم وینیداورسارے احکام شرعیہ کا جامع بتایا ہے جس کا (ابن حجر کمی نے الصواعق الحرقہ میں

اور دیگر ) کبارعلائے اہلسنت نے اعتراف کیا ہے ، اور پیسجی جانتے ہیں کہ حضرت کے ا قارب میں جناب فاطمہؓ اور بارہ امامولؓ کےسوا کوئی بھی اس فضیلت کا حامل نہیں تھا، پس

كس طرح ' معترت' سے مراد حضرت كے سارے اقارب ہوسكتے ہيں؟

2 \_ يغيم أسلام في معديث ثقلين "مين صرف لفظ "عدوتي" يراكتفانهين كياكه

شاہ صاحب کواوروں کو بھرتی کاموقع مل جائے بلکہ آپنے '' عقیدیتی '' کے ساتھ '' اہلدیتی '' ارشادفر مایا جبیہا کہ بحث سندمیں بہت سے طرق واسناد سے مروی'' حدیث

تقلین' اس کی شاہد ہے،جس سے بیہ بات آشکار ہوجاتی ہے کہاس حدیث میں''عتر ت''

(IA4

ے مراد حفرت کے سارے اقارب نہیں ہیں بلکہ 'عترت' سے مرادآ پ کے اہلیت ہیں ، اورآ پ کے اہلیت وہی ہیں جن کی حضرت کے آیۃ تظہیر کے نزول اور دیگر مواقع پرنشا ندہی کی ہے، لہذا شاہ صاحب کی زیر کی کام نہیں آئی۔

۸ یخیبراسلام نے "حدیث تقلین" بیان کرنے کے بعد "ثقلین" (قرآن اور اہلیہ یا کے بارے میں ارشاد فرمایا" ناصس هما لی ناصس و خاند لهمالی خاندل وولیه مالی ولی و عدوهمالی عدو "لینی ان دونوں کا مدکار میر امدکار ہے اور ان دونوں کو چھوڑ نے والا ہے ، ان دونوں کا دوست میرا دوست ہے اور ان دونوں کو چھوڑ نے والا ہے ، ان دونوں کا دوست میرا دوست ہے اور ان دونوں کا دیشن میرا دیشن ہے ، اور حضرت کا بیکلام بلاغت نظام عترت و اہلیت کی ان دونوں کا دیشن کر ہا ہے جیسا کہ اکا برعلائے اہلست نے اس بات کا اعتراف کیا ہے ، اور چونکہ حضرت کے اقارب میں جناب فاظمۃ اور بارہ اماموں کے سواکوئی بھی معصوم نہیں ہے لہذا شاہ صاحب کا بیخیال بھی غلط ہے کہ "عترت" سے مراد حضرت کے سارے اقارب ہیں۔

9 - پیخبراً سلام نے "حدیث تقلین" کے بعد فرمایا" و انھے اس یخرجو کے من باب ھدی و لم ید خلو کے فی باب ضلالة "بیخی سے محص نہ تو در ہدایت سے فارج کریں گے ، نہ ہی در ضلالت میں داخل ، اور بیعتر ت طاہرہ کی عصمت کی دلیل ہے اور چونکہ حضرت کے عروا قارب میں بارہ اماموں کے علاوہ کسی اور کی عصمت کا کوئی قائل نہیں ہے لہذا بارہ اماموں کے سواکوئی بھی "عتر ت" میں داخل نہیں ہوسکتا۔

نورا النوار 19۰ (مدیث ثقلین

ا کی طرق واسنا د سے مروی ''حدیث تقلین'' میں حضرت کے واضح لفظوں میں اپنی

عترت وابلبيت كى اعليت كاعلان كيا اورفر مايا: " لا تعلموهم فانهم اعلم منكم "

الشاس کبارا و اعسمهم صعارات بین تداری، بهان عابی تاب سبه المطهرین ماب سبه المطهرین میساس کی روایت کی ، اور بیربات واضح ہے کداس مرتبه اعلمیت پرحضرت کے خاص رشتہ داروں کے سواکوئی اور فائز نہیں تھا اور کسی نے بھی سارے اقارب کواس منصب

کا حال نہیں کہا، ہمارے اس مرعیٰ کودلیل دواز دھم میں پیش کی جانے والی محمد بن مسلم بن ابو

الفوارس رازی کی کتاب'' الاربعین'' کی روایت کا ہر فقرہ ثابت کرتا ہے .اس کو دیکھتے

ہوئے کیا کوئی عقمند شاہ صاحب کی بات مان سکتا ہے؟ م

اا۔ صحابہ کے سوال اور ان کے جواب کی روشی میں'' حدیث تقلین''بارہ اماموں سے اس طرح مخصوص ہے کہ پھر کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہتی ہے، چنا نچی حمولی نے'' فرائد اسمطین''میں حضرت علی کا جومنا شدہ ( یعنی قتم دے کرسوال کرنا ) نقل کیا ہے اس میں بیر بھی

ے:

''علی نے فر مایا :تم سے خدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں! کیا تم جانتے ہو کہ رسول خداً آخری خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ نے فر مایا:اے لوگو ! میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عترت واہلیت ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو بھی گراہ نہ ہوگے،اس لئے 191

کہ خداوند خبیر نے مجھے خبر دی ہے اور مجھ سے عہد کیا ہے کہ بیدونوں بھی جدانہیں مول گے، یہاں تک کہ وض کوثر پرمیرے یاس پہونچیں اس وقت عمر بن خطاب نے تیور بدل کر یو چھاتھایارسول اللہ! کیا آپاسینے گھرانے کے سارے افراد ہے وابستگی کاحکم دے رہے ہیں؟! فرمایانہیں صرف وہ جومیرے وصی ہیں کہان میں کا پہلامیرا بھائی ،میراوز ری،میراوارث ،میری امت کا خلیفہ اورمیرے بعد ہرمومن کا ولی (علی ) ہے پھرمیرے میٹے حسن وحسین ہیں اوران کے بعد حسین ک نسل سے کیے بعد دیگرے نو اوصیاء ہوں گے یہاں تک کہ بیہ دوض کوثریر پہونچیں ، یہی زمین برخدا کی طرف سے گواہ ،اس کی مخلوق پر ججت اورعلم وحکمت کے خزانے ہیں،جس نے ان کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی،جس نے ان کی نافر مانی کی اس نے خداکی نافر مانی کی ، بین کرسارے اصحاب نے ممآ واز موكركها: بم گواى دية بي كهايياى رسول خداً فرماياتها"(١) اس روایت کودیکھنے کے بعد کیا کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ' عتر ت' کے معنی عام اقار ب

کے ہیں۔

۱۲۔ جید عالم اہلسنت ابوسعد عبد الملک بن محمد بن نیشا پوری خرگوشی متوفی کے مہم جے ک کتاب'' شرف المصطفی'' میں موجود روایت سے واضح ہوتا ہے کہ'' حدیث ثقلین'' ائمہ ً اطہار سے خصوص ہے، خرگوشی لکھتے ہیں کہ جب حضرت علیٰ کی زندگی کا آخری لمحہ آیا تو آپ

ا\_فراكدالتمطين جاص ٣١٤

نورالإنوار 🔍

نے اپنے اطراف میں بیٹھے مسلمانوں سے فرمایا:

مديث ثقلين

'' تمہارے درمیان تمہارے نبی کی اولا د ہے، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے ، وہ حق کی طرف دعوت دینے والے ،نجات کے ذریعے،ارکانارض اور درخشندہ ستارے ہیں جن سے کسب نور کیا جاتا ہے اور ا پسے درخت ہیں جس کی شاخیں یا ک ویا کیزہ ہیں اور ایسے زیتون سے ہیں جس کی جڑ مبارک ہے، وہ حرم میں اُ گااور کرم کے پانی سے سیراب کیا گیا، خیرونیکی یراس کا قراراوراس کی طرف وہ رجوع ہوتا ہے اور اس کا نشو ونما بہت بابر کت ے بخس وخاشاک اور فتیج وادنی خصلتوں سے پاک ومبراہے،اس کی شاخوں کی بلندی تک پہو نیخے ہےلوگوں کی گر دنیں معذور ہیں ، پس وہلوگ ان ہی ہےلو لگائے ہوئے ہیں ،انہوں نے رسول خداً کی خلافت کاحق بہت اچھی طرح ادا کیا، چنانچیرسول خداً نے تنہیں خبر دی کہوہ اور قرآن دوگرانفڈر چیزیں ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثریر پہونچیں ، لہذاتم ان کے دامن کومضبوطی سے پکڑوتا کہ ہدایت یاؤ ،اور ندان سے جدا ہونا نہ ہی ان کو چھوڑ نا ورنہ تم متفرق ہو جاؤ گے اور دین سے نکل جاؤ گے''

سا۔ امام حسنؓ نے اپنے خطبے میں ''حدیث ثقلین'' کو حضرت کے خاص اقارب ائمہ ؓ معصومین کے بارے میں بتایا ہے، چنانچہ علامہ سبط ابن جوزی'' تذکر ۃ الخواص'' میں امام حسن اور معاویہ کے درمیان صلح کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

'' پھرمعاوبہ کوفیہ آیا عمروعاص نے اس کواشارہ کیا کہ امام حسن کو تکم دے کہ وہلوگوں کےسامنےخطبہ دیں تا کہلوگوں بران کا عجز آ شکار ہوجائے ،لہذامعاوییہ نے امام حسن کوخطبہ دینے کے لئے کہا ، چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اورلوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا: اے لوگو! اللہ نے تم کو ہمارے پہلے بزرگوں کے ذریعے ہدایت دی اور ہمارے آخر کے لوگوں سے تم گوثل سے بچایا ،ہم تمھارے نبی کے اہلبیت ہیں ، ہم سے ہرطرح کے رجس کوخدانے دور رکھا ہے اور ایسا یاک و یا کیزہ رکھا ہے جوتق ہےر کھنے کا ، یقیناً موجودہ حالت کے لئے بھی ایک مدت ب،اوردنیا چھاؤں کے مانند ہ،خدانے ایے نی سے کہا: ان ادری لعله فتنة لكم و متاع الى حين إين كراوك في ماركررون لك، معاوية عمروبن عاص کی طرف و کمچه کرکہا ہیہ ہے تیری رائے کا کرشمہ،اورا مام حسن سے کہا بس اتنا کافی ہےا ہے ابومحمہ! اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فر مایا: ہم ہی حزب الله المفلحون اس كرسول كى ياكعترت اوراس كطيب و طاہر اہلبیت ہیں اور ثقلین میں سے ایک ثقل ہیں جن کو رسول نے تمھارے درمیان چھوڑا ہے اور فرمایا ہے کہ ہماری اطاعت خدا کی اطاعت ہے،لہذا اگرتم کسی امر میں جھگڑا کروتو اس کے خاتمے کے لئے خدااوراس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یقیناً معاویہ نے ہمیں ایک ایسے کام کی طرف دعوت دی ہے جس میں نہ عزت ہے نہ انصاف، پس اگرتم موافقت کروتو ہم اس سے انکار کر دیں

(1917)

نورا لأنوار

تديث ثقلير

اورتلواروں سے اس کا مقابلہ کریں ،لیکن اگرتم ہماری مدد سے انکار کر دوتو ہم اس امرکو قبول کر لیں ،اس پر چاروں طرف سے آواز بلند ہونے لگی کچھاور بیان کیجئے کچھاور بیان کیجے اور بیان کیجے اور بیان کیجے اور بیان کیجے '(1)

۱۳ حدیث تقلین کا اہلدیت کے متعلق ہونا اتنا واضح ہے کہ بعض جیدعلائے اہلسنت نے اس کی تصریح کردی ہے،اہلسنت کے عظیم المرتبت محدث حکیم ترفدی لکھتے ہیں: ''رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ بید دنوں (قرآن اوراہلدیت ) بھی جدانہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پرمیرے پاس پہونچیس ،اورآپ کا فرمانا

جدانہ اول سے یہاں میں ایہ وی ور پریرسے پائی اور اپ استان کی حدیثیں صرف ائمہ پر جوسید وسردار ہیں منطبق ہوتی ہیں اور وں پرنہیں' (۲)

سبط ابن جوزی نے اس حدیث کو'' باب ذکر الائمہ میں اسلام'' میں بیان کیا ہے، وہ ککھتے ہیں:

"احدین منبل نے کہا ہے کہ ہم سے اسود بن عامر نے بیان کیا انہوں نے اسرائیل سے انہوں نے عثمان بن مغیرہ سے اور انہوں نے علی بن ربیعہ سے روایت کی ہے، ربیعہ کا کہنا ہے کہ میں نے زید بن ارقم سے ملاقات کی اور ان سے میں نے بوچھا کہ کیا تم نے حضرت کو کہتے ہوئے سنا ہے ' تدرکت فیکم الشقلین واحد منهما اکبر من الآخر ؟ زید بن ارقم نے جواب دیا ہاں

٢\_نوادرالاصول ص ٢٩

190

من في تخفرت كوير كم من من السيماء و الارض و عترتى الهلبيتى ، الله حبل ممد ود بين السيماء و الارض و عترتى الهلبيتى ، الا! انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ، الا! فانظر وا كيف تخلفونى فيهما ''(۱)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ علامہ سبط ابن جوزی نے اپنی اس کتاب میں ' امکہ' کے بارے میں ایک خاص باب قائم کیا ہے، اور اس کی ابتداء ' حدیث ثقلین' سے کی ہے۔

میں افعی (متوفی ۱۵۸ ہے) نے '' کفایۃ الطالب' میں ٹھوس دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ ' حدیث ثقلین' ائمہ معصومین سے خصوص ہے، وہ لکھتے ہیں:

" پہلا باب اس خطبے کی صحت کے بارے میں ہے جس کورسول خدانے "
غدرِخم" میں ارشاد فرمایا تھا، ہم سے محمد بن عبداللہ بن محمد بن محمد بن ابوالفضل نے
مکہ میں بیان کیا اور ابومحمد حسن بن سالم بن علی بن سلام نے قبر نبی اور منمبر کے
درمیان میرے لئے قرائت کیا اور حافظ محمہ بن ابوجعفر قرطبی نے بصری میں بتایا
اور ابرا ہیم بن برکات خشو گی نے دشق کی جامع معجد میں بیان کیا اور حافظ محمد بن
محمود بن حسن معروف بدابن بخار نے مدینة السلام میں بتایا، ابن نجار کا کہنا ہے
کہم سے ابن ابوالفضل نے بیان کیا اور انہوں نے ابوالحن موسکیہ بن محمد بن علی
طوسی سے قبل کیا ہے، اور ابن سلام اور قرطبی کا کہنا ہے کہ ہم سے محمد بن علی بن

صدقه ترانی نے بتامااورخشوی نے کہاہم سے علی بن حسن بن ھبة الله معروف به مورخ شام ابن عسا کرنے بیان کیا ، ان سب نے کہا ہم سے امام ابوعبداللہ محمد بن نضل فراوی نے بیان کیااورانہوں نے ابوالحسن عبدالغافر بن محمہ بن فارسی ہے انہوں نے محمد بن عیسی بن عمر و بہ جلودی سے انہوں نے ابراہیم بن محمد بن سفیان سے انہوں نے امام حافظ ابوالحن مسلم بن حجاج قشیری نبیثا بوری ( صاحب سیح مسلم ) سے انہوں نے زبیر بن حرب اور شجاع بن مخلد سے اور ان سب نے ابن علیہ سے قتل کیا ہے، زبیر کا کہنا ہے کہ ہم سے اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے ابوحیان سے اور انہوں نے برید بن حیان سے قل کیا ہے، برید کا کہنا ہے کہ میں ،حصین بن سبرہ اورعمر و بن مسلم ، زید بن ارقم کے پاس گئے ، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد حمین نے ان سے کہاا ہے زیرتم نے بہت سارے کار خیرانجام دیے ہیں ،تم نے رسول خدا کو دیکھا ،ان سے حدیثیں سنیں ،ان کے ساتھ جنگ میں رہے اور ان کے پیچھے نماز بڑھی ،لہذا اے زید جوتم نے رسول خداً ہے سنا ہے اس کو بیان کرو، زید نے جواب دیا اے ابن اخ بخدا میں بہت مسن ہو گیا ہوں اوراس زمانے ہے دور ، جورسولؑ خدا ہے سنا تھاان میں بعض چزیں فراموش ہوگئی ہیں،لہذا جوحدیث بھی تم ہے بیان کروں اس کومحفوظ کرلینا اور جونہ بیان کروں اس کے سننے پراصرار نہ کرنا ،اس کے بعدزید نے کہا: مکہ اور مدینہ کے درمیان اس مقام پرجس کو' خُمْ' کہتے ہیں رسول خدا خطبہ دینے کے

لئے کھڑے ہوئے اور حمد و ثنائے الہی اور پندونصیحت کے بعدار شادفر مایا: لوگو! میں ایک بشر ہی تو ہوں ،عنقریب میرے رب کا پیامبر (ملک الموت) آنے والا ہےاور میں اس کی آ واز پر لبیک کہوں گا ، میں تم میں دوگرانفذر چیزیں چھوڑ ہے جاتا ہوں ایک کتاب خداجس میں نور اور ہدایت ہے لہذا کتاب خدا کو مضبوطی سے بکڑ واوراس سے وابسۃ رہو،آپ نے کتاب خدا کی ترغیب وتح یص کے بعد فر مایا اور دوسرے میرے اہلبیت ہیں ، میں شمصیں اپنے اہلبیت کے بارے میں الله یاد دلاتا ہوں، حصین نے یو چھا آپ کے اہلبیت کون ہیں؟ زیدنے جواب دیا جن پر حضرت کے بعد صدقہ حرام ہاوروہ آل علی ،آل عقیل ،آل جعفراور آل عباس ہیں ،اس حدیث کی مسلم نے اپنی دو صحیح ، میں روایت کی ہے اور ابن ماجہ نے بھی اپنی کتابوں میں اس کی روایت کی ہے ، کیکن میں (سمنجی ) کہتا ہوں کہ زید بن ارقم نے اہلیت کی جوتفسر بیان کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے،اس لئے کہ انہوں نے کہا ہے اہلیت وہ ہیں جن برصد قد حرام ہے اور وہ آل علی ، آل عقیل ، آل جعفر، اورآل عباس بیں، جب کہ صدقہ کی حرمت صرف ان کے لئے نہیں ہے، بنی المطلب بھی اس حکم میں شریک ہیں ،اس کے علاوہ کسی شخص کی آل اس کے علاوہ ہوتی ہے، پس اگرزید کی بات سیح مانیں تو اس سے حضرت علی اہلیت ہے خارج ہوجا کیں گے ( کیونکہ زیدنے اہلیت کی تفسیر آل علی .....ہے ک ہے ) جب کہ قول صحیح کی رو سے علی ، فاطمہ اورحسن وحسین علیہم السلام ہی اہلدیت

(194)

ہیں جبیبا کہ سلم نے اپنی اسناد سے عائشہ ہے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول ً خدابیت الشرف سے برآ مدہوئے اورآپ کے سریر کالے بالوں والی جا درتھی پس حسن بن علی آئے اوران کواس میں داخل کرلیا اور پھر حسین آئے اورانہیں بھی اس چا در میں داخل کرلیا، پھر فاطمہ آئیں اور انہیں بھی داخل کرلیا اور پھرعلی آئے اورانهين بهي اس جاور مين داخل كرليا، اورفر مايا: " انسما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا "اوريرديل جال بات يركه اللبيت وه حضرات بين جنهين خداني " اهل البيت " سي يكارا اورانہیں پیغیبر نے جا در میں داخل کیا ،اورمسلم ہی نے اپنی اسناد سے روایت کی ع كهجب آبيم الله ( فقل تعالوا ندع ابنائنا .....)نازل ہوئی تو رسولؓ خدا نے علی و فاطمہ وحسن وحسین کواکٹھا کیا اور فرمایا: بارالہا بیہ ہیں مير باہلبيت "(1)

سنجی کی اس عبارت سے ظاہر ہوا کہ انہوں نے کتاب کے شروع میں اپنی سند سے زید بن ارقم سے حدیث ثقلین کی روایت کی اور جب انہوں نے دیکھا کہ زید نے اہلیت کی تفسیر آل علی ، آل جعفر اور آل عباس سے کی ، تو اس خیال سے کہ لوگ کہیں دھو کہ نہ کھا جائیں ، واضح دلائل و براہین سے حضرت علی جناب فاطمہ ، امام حسن اور امام حسین علیم السلام کے اہلیت ہونے کو ثابت کیا ، جوشاہ صاحب (مؤلف تحفہ ) کے شبہ کے از الے کے السلام کے اہلیت ہونے کو ثابت کیا ، جوشاہ صاحب (مؤلف تحفہ ) کے شبہ کے از الے کے

لئے کافی ہے۔

علام سعيدالدين كازروني (متونى ٤٥٤ مير) "المسنتقى في سيرة المصطفى" مين لكهة بين:

''اگر کوئی شخص کیے کہ دنیا میں اولا د فاطمہ سے کوئی بھی نہیں بچاہے اور حجاج بن پوسف نے سبھی کا خاتمہ کر دیا ہے، تو وہ جھوٹا ہے، اورا گراس شہر میں بڑا ہوا ہو جس میں عالم دین ہواور پھراس نے الیی بات جان بوجھ کراپنی زبان پر جاری کی ہوتو عجب نہیں کہ وہ کا فر ہو گیا ہو،اس لئے کہاس نے حدیث پیغمبری مخالفت کی ، کیونکہ ،' تصحیح تر مذی' میں زید بن ارقم سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: میں تم میں ایس چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر ان سے وابستہ رہے تو میرے بعد گمراہ نہ ہو گے ان میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے ، ایک کتاب خدا جو آسان سے زمین تک دراز رس ہے اور دوسرے میری عترت واہلبیت ، بی بھی جدانہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حض کوڑ پرمیرے یاس پہونچیں، پس دیکھوتم ان دونوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، اور حدیث مباہلہ میں میں نے پہلے بیان کیاہے کہ حضرت کے (علی و فاطمۂ وحسن وحسین کے لئے ) فرمایا: بارالہا بہ ہیں میرے اہلیت ،اس کتاب کا مؤلف سعید بن مسعود کازرونی کہتا ہے کہ حدیث سیح کی رو ہے جب تک قرآن باقی ہے اس وقت تک اولاد فاطمہ بھی موجود ہل'

نور الانوار را

گویاعلامه کازرونی نے حدیث تقلین کواپیخ زمانے میں موجود اولا د فاطمہ ہے متعلق

مدین ثقلیں

الاہے۔

ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی (متوفی ۱۳۸هم ) نے اپنی کتاب ' هدایة السعداء' میں کئی معتبر کتابوں سے حدیث تقلین کوفل کرنے کے بعد ہر جگہ لفظ ' عترت' کو ' فرزند' سے تعبیر کیا ہے ، اور ' منا قب السادات' میں بھی ( کہان کی بید دونوں کتابیں فاری میں ہیں) ' دعترت' کو ' فرزند' کے معنی میں لیا ہے۔

حسین بن علی کاشفی (متوفی واقع کے الرسالة العلیة فی الاحادیث النبویی مسوح ۲۹-۳۰ یر 'حدیث تقلین' نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"اس حدیث میں رسول خدا کے اہلیت علی و فاطمہ وحسن وحسین رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین ہیں، کیونکہ دصحیحین "(صحیح بخاری اور صحیح مسلم) میں ہے کہ جب آئی مباہلہ" ندع ابنا شنا و ابنائکم و نسبائنا و نسبائکم و انفسائک و انفسائل معلی تو انفسائل معلی تعلی معبود یہ ہیں میر سے اہلیت " سے الور الدین علی بن عبداللہ مو دی" جواحر العقدین "میں" حدیث تقلین "کو اہلیت سے

ہی مخصوص بتاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں: ''اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہرز مانے میں قیامت تک اہلیت و عترت طاہرہ میں سے وہ لوگ جواس تمسک کے اہل ہیں موجودر ہیں گے، تا کہ (r·i)

قرآن کے ساتھ تمسک والا تھم ان کو بھی شامل کے رہے، اسی وجہ سے جیسا کہ بیان کیا جائے گا کہ بیلوگ اٹل زمین کے لئے امان ہیں جب بیندر ہیں گے تو اٹل زمین ندر ہیں گے، اور ابوالحن ابن مغازلی نے موی بن قاسم کے طریق سے اور انہوں نے علی بن جعفر سے روایت کی ہے کہ میں نے حسن سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا ''کھشکوا ہ فیھا مصباح '' تو انہوں نے جواب دیا: مشکوا ہ تو فاطمہ ہیں اور شجر ہ مبار کہ سے ابر اہیم مراد ہیں، اور '' لے لے سے دوسرا امام ہوگا، اور خدا جس کو جا ہے گا ان سے ہدایت حاصل کرنے کی تو نیق دوسرا امام ہوگا، اور خدا جس کو جا ہے گا ان سے ہدایت حاصل کرنے کی تو نیق دے گا، اور بیا تمہوہ ہوں گے جن کی دین امور میں پیروی کی جا سکے اور ان سے تمسک کیا جا سکے اور ان کی طرف مشکلات میں رجوع کر سکیں''

اس سلسلے میں سمہو دی نے اور بھی باتیں بیان کی ہیں جو'' جواھرالعقدین'' کی تنبیہات میں موجود ہیں۔

ابن جرمکی''الصواعق المحرق، میں چند طرق سے مدیث تقلین کوفل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

''اس حدیث میں قرآن ،سنت اور اہلیت میں سے ان دونوں کے جاننے والوں کے ساتھ تمسک کرنے کی جو ترغیب دی گئی ہے ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک ان تینوں کا ہونا ضروری ہے''

نورالأنوار (۲

ر ندیث تغلیر

ابن حجر کی اس عبارت سے بیربات واضح ہوگئ کہ عناد وتعصب کے باوجود انہوں نے حدیث ثقلین کوعلائے اہلبیت سے مخصوص مانا ہے،لہذا مخاطب (مؤلف تخفہ) کا بیرکہنا کہ

عترت سے مرادجمیع اقارب ہیں،غلط ہے۔

نيزابن حجراسي "صواعق" ميں لکھتے ہيں:

''رسول خداً نے قرآن اورا بنی عترت کو کہ جس ( عترت ) کے معنی اہل و نسل وقریب ترین رشته دار کے ہیں ' ثقلین' کہاہے، کیونکہ ہرنفیس اور حفاظت کی جانے والیشکی کو ' (ثقل' کہتے ہیں ،ایسے ہی بید دونوں (قرآن وعترت) ہیں ، کیونکہ دونوں ہی علوم لدنی ،اسرار وعکم اورا حکام شرعیہ کے معدن ومخزن ہیں ،ای وجہ سے رسول خداً نے ان کی پیروی کرنے ان سے تمسک کرنے اور ان سے علم حاصل کرنے کی لوگوں کو ترغیب دی اوران کے بارے میں آپ نے فرمایا: اس خدا كاشكر بجس نے ہم المليت كو حكمت عطاكيا، اور كہا كيا ہے كه انہيں ' و ثقلين "اس لئے کہا کہان کے حقوق کی رعابت بہت علین ہے، اور جن لوگوں کی پیروی کی ترغیب دی ہے وہ کتاب خدااور سنت رسول خدا ہے آگاہ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو کتاب خداہے بھی جدانہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہونچیں ،اس بات کی وہ سابق روایت تائید کرتی ہے جس میں حضرت کے فرمایا:ان (اہلبیٹ) کوسیکھاؤیڑھاؤنہیں کیونکہ بیتم سے زیادہ جانتے ہیں ، اور بقیہ علماء کے مقابلے میں ان کا بدامتیاز ہے ، کیونکہ خدانے ان سے رجس کو دور اور ایسا

نورالانوار

یاک و یا کیزه رکھا جوحق تھا،ان کو کرامات عظیمہ اور الطاف عکیہ سے نواز اہے، بعض الیی روایات کاذ کر پہلے کیا گیا ہے، اور ایک روایت قریش کے بارے میں پیے کہ آپ نے فرمایا کہتم قریش ہے سکھووہ تم سے زیادہ جانتے ہیں ،تو جب عام قریش کے لئے میہ بات ثابت ہے تو اہلبیت تو ان سے اولی ہیں ، کیونکہ اہلبیت میں الی خصوصیات ہیں جن میں کوئی اور ان کا شریک نہیں ہے،جن احادیث میں اہلیت کے ساتھ تمسک کا حکم دیا گیا ہے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں ہےا ہےاوگ جوتمسک کے اہل ہیں ، قیامت تک باقی رہیں گے ،جس طرح کہ کتاب خدا قیامت تک باقی رہے گی ،اسی وجہ سے حدیث میں وارد ہے کہ اہلبیت امان ہیں اہل زمین کے لئے اور اس پر مذکورہ سابق بیحدیث ولالت کرتی ہے کہ ہرز مانے میں میری امت میں میرے اہلیت کے عادل افراد ہوں گے، اور ظاہری بات ہے کہ ان میں سب سے زیادہ تمسک کے اہل وحقد اران کے امام وعالم علی بن ابی طالب کرم الله وجھہ ہیں، کیونکہ ان کاعلم سب سے زیادہ اوران کااسنباطسب سے زیادہ دقیق ہے،اسی وجہ سے ابوبکرنے کہا کھلی عترت رسول خدا ہیں یعنی ان لوگوں میں سے ہیں جن سے تمسک کا حکم دیا گیا ہے، ابو بکر نے علی کواسی طرح عترت سے مخصوص کیا جس طرح رسول خدا نے غد رہنم کے دن مخصوص کیا تھا''(ا)

ا\_الصواعق الحر قدص ١٣٦

نور الأنوار الم

طبی ' الکاشف شرح مشکوا ق' میں باب منا قب اہلیت علیهم السلام کی دوسری فصل کی دوسری حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

حديث ثقلب

"قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کے بیم عنی ہیں کداس پڑمل کیا جائے اور وہ اس کے اوامر کی اطاعت و پیرو کی اور اس کے منہیات سے اعراض کرنا ہے اور عترت کے ساتھ تمسک کرنے کے معنی سے ہیں کدان سے محبت کی جائے ، ان سے ہدایت حاصل کی جائے اور ان کی سیرت کی پیرو کی جائے"

بدرالدين محودا حمدروي" تاج الدره شرح قصيده برده "مين اس شعر دعا الى الله فالمست مستكون بحبل الله غير منفصه كى شرح مين كاشت بن:

''شاعر بین آنها چاہتا ہے کہ بیر حبیب وہ ہے جس نے آپ زمانے اور اپنے بعد قیامت تک خدا کے دین اور اس کی خوشنودی کی طرف اہل دنیا جن وانس اور عرب وعجم کو دعوت دی تا کہ خدا کے حکم ہے اس کی شفاعت کی امیدر کھی جائے، پس اس کے دین کو پکڑنے والے اور اس کی دعوت پر لبیک کہنے والے خدا کی خوشنودی کے ایسے ذریعے کو پکڑے ہوئے ہیں جو بھی ٹو نئے والے نہیں ہیں اور یہ ذریعے صرف دو ہیں ایک کتاب خدا اور دوسرے نبی کی عترت کے وہ افراد مید در بیع صمت وطہارت ہیں اور ان کے علاوہ تمام لوگوں پر ان کی محبت واجب صاحب عصمت وطہارت ہیں اور ان کے علاوہ تمام لوگوں پر ان کی محبت واجب ہے اس لئے کہ ارشاد الہی ہے قبل لا است شلکم علیه اجراً الا المودة

فے القربی ،اوراس کی تصدیق رسول خدائے ہوں کی سرکت فیکم الثقلين كتاب الله و عترتى ،اورايكروايت ين ع تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى كتاب الله و عترتى لن يفترقا حتى يردا على الحوض ، يض قاطع بمار المعايرك جس نے کتاب خدا کو پکڑااس نے عترت کے دامن کو پکڑااور جس نے عترت ہےروگردانی کی اس نے قرآن ہےروگردانی کی ، حالانکہ وہ خوداس بات کو نہ جائے اور کے جائے آمنت باالله وبکل ما ثبت مجی رسول الله به من عند الله، چنانچه ارشادالی ب كتمهار ررب كي شم بيلوگ اس وقت تک ایمان نہیں لائے جب تک ریم کواینے جھگڑوں کے فیصلہ کرنے کے لئے تحكم نه بنا كيں اور جب تم فيصله كر دوتو بغير چون و چرا كے اس كوقبول كرليں ، يہي ایمان کامل ہے،اور امیر المونین امام اسلمین علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا: ایمان کے دس اجزاء ہیں جن میں سےنوسلمان کو حاصل ېں اورآ څھ حصے مقدا دکو ........

ملاعلی قاری''شرح شفائے قاضی عیاض' میں حدیث تقلین کی شرح میں لکھتے ہیں:
''حضرت کی عترت آپ کے خاص قر ابتدار ہیں،اورکہا گیا ہے کہ اس سے
مرادامت کے عام علاء ہیں،اور قرآن کے ساتھ تمسک کے معنی میہ ہیں کہ اس
کے اوامر کی اطاعت اور اس کے نواہی سے اجتناب کیا جائے اور آپ کی عترت

نورالأنوار 🕥

ے ساتھ تمسک کے معنی یہ ہیں کہان کے ساتھ محبت اوران کی سیرت کی ہیروی

مدیث ثقلیر

کے ساتھ ممسک کے منتی ریم ہیں کہان کے معالم مرکزہ

لی جائے''

اس عبارت سے ریہ بات واضح ہوگئی کہ' حدیث ثقلین' میں'' عترت'' سے مراد آپ

کے خاص اقارب ہیں ،لہذا شاہ صاحب (مؤلف تخفہ ) کا بیدوعویٰ کہ'' عترت'' سے مراد سمب سے ماہ مانتا ہے میں ناز میں نیز دی اعلیٰ تاری ناز تصریح کی سریاعت ہے کہ

آپ کے عام اقارب ہیں غلط ہے، نیز چونکہ ملاعلی قاری نے تصریح کی ہے کہ عترت کے ساتھ تمسک کے معنی ان کے ساتھ محبت اوران کی سیرت کی پیروی کرنا ہے، لہذا'' عترت'

ہے مراد عام کا تصور بھی غلط ہو جائے گا ،اس لئے کہ سارے اقارب نبی میں صلاحیت نہیں

پائی جارہی تھی کہان سے محبت اوران کی سیرت کی پیروی کی جائے ،اس بناء پر حدیث ثقلین

میں ' عترت' سے مراد حضرت کے وہ اقارب ہیں جوعصمت کے حصار میں تھے۔

اور ملاعلی قاری نے جو بیکہا ہے کہ'' کہا گیا ہے کہ عترت سے مرادامت کے عام علاء

میں' تو بیفلط ہے، کیونکہ انہوں نے کہنے والے کا نام نہیں لیا ہے اور اس تو ہم کو بہت سارے کہارعلاء نے بہت سے دلائل سے باطل کیا ہے، اگر حدیث تقلین میں''عتر ت' سے رسول

کبارعلاء نے بہت سے دلائل سے باطل کیا ہے، الرحدیث طلبین میں 'عقرت' سے رسول خداً کی مرا دامت کے عام علاء ہوتے تو اہلسنت کے عظیم المرتبت علاء اس حدیث کو فضائل

اہلدیت میں بیان نہیں کرتے۔

ملاعلی قاری ' مرقاة شرح مشکواة' میں ' حدیث ثقلین' کی شرح میں لکھتے ہیں:

''ابن الملک کا کہنا ہے کہ کتاب خداہے وابستہ رہنے کے میمعنی ہیں کہاں

، پرعمل کیا جائے بعنی اس کے اوامر کی اطاعت اور اس کے نواہی سے اجتناب کیا

جائے اور عترت کے ساتھ تمسک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی سیرت کی تقلید و پیروی کی جائے ،سید جمال الدین نے اس پر سیاضافہ کیا ہے کہ جب ان کی سیرت وہدایت دین کے مخالف نہ ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ حضرت کے ارشاد کے بیمعنی ہیں کہ آپ کی عترت کی ہدایت وسیرت ہمیشہ شریعت وطریقت کے مطابق ہوا کرے گی ،لہذا اس اضافی شرط کی ضرورت نہیں ہے'
قاری اسی کتاب میں' حدیث تقلین'' کی شرح میں لکھتے ہیں:

" میں کہتا ہوں کہ اہلبیت عموماً گھراور گھر والوں کے حالات سے بہتر طور يروانّف ہوتے ہيں،لہذااس حديث ميں اهل البيت ہے مرادوہ افراد ہيں جو اہل علم ہیں ،حضرت کی سیرت وطریقت سے واقف ہیں اور آپ کے علم و حکمت ہے آشنا ہیں ،ان ہی خصوصیات کی وجہ سے وہ قرآن کے ہم ردیف ہوئے اور ارشادموا" و يعلمهم الكتاب و الحكمة "اسبات كى تائيدا حربن طبل کی اس روایت ہے ہوتی ہے جس کی انہوں نے'' مناقب'' میں حمید بن عبداللہ بن زید ہے روایت کی ہے ، ان کا کہنا ہے کہ ایک دن پیغیر اسلام کے سامنے علی بن ابی طالب کے کسی فیصلے کو بیان کیا گیا،حضرت مہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ خدا کاشکرہےجس نے ہم اہلبیت کے درمیان حکمت کوقر ارویا ،اورابن الی الدنیا نے اپنی کتاب''الیقین''میں محمد بن مسعر پر ہوی سے قتل کیا ہے کہ (حضرت)علی نے (امام) حسن سے بوچھا: ایمان اوریقین میں کتنا فاصلہ ہے؟ حسن نے

(r•^)

حديث ثقلين

نورالإنوار (۱

جواب دیا چارانگلیوں کا فرمایا بیان کرو، حسن نے جواب دیا: یقین وہ ہے جس کو آئی دیا جے اور ایمان وہ ہے جس کو کان سنے اور اس کی تصدیق کرے (حضرت) علی نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہم اس کے مصداق ہو " ذریة بعضها مدن بعض " زہری نے ایک مرتبہ کوئی گناہ کیا اس کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا (امام) زین العابدین نے اس سے فرمایا تو مایوس نہ ہو تیرے گناہ سے خدا کی رحمت بڑی ہے، زھری نے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ پھروہ انہے گھروہ بیٹ چلا گیا" (ا)

ملاعلی قاری نے پیغمبراسلام کے ان اقارب سے حدیث ثقلین کوخش کیا ہے جو عالم، سیرت پیغمبر سے مطلع، آنخضرت کی طریقت سے آگاہ اور آپ کے علم وحکمت سے آشا تھے ،ای وجہ سے وہ قرآن کے ہم یلہ قراریائے، ملاعلی قاری کی عبارت، شاہ صاحب (مؤلف

تھنہ) کے توہم کودور کرنے کے لئے کانی ہے۔

ا ـ المرقاة في شرخ المشكواة ج ۵ص ۲۰۰

مناوی'' حدیث ثقلین'' کی شرح میں لکھتے ہیں:

''عترتی اجمال ہے اور اس کی تفصیل''اهل بیت'' ہے اور یہ یا بدل ہے یا عطف بیان ہے ، اور یہ لوگ وہ اصحاب کساء ہیں جن سے خدانے ہر طرح کے رجس کو دوررکھا ہے اور اس طرح یاک ویا کیزہ رکھا ہے جو یاک ویا کیزہ رکھنے کا حق تھا''(۲)

٢\_فيض القديرج ٣ص، التيسير جام ٣٦٧

مناوی کی اس نشریح کے بعد کیا اب کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ''عترت'' ہے مراد عام

رشته دارین ـ

شخ عبدالحق وہلوی'' لمعات شرح مشکوا ق'' میں حدیث ثقلین کی شرح میں تحریر کرتے

" صديث من اهلبيتي ، عدرتي كي توضيح ب،اوركس مخص كي عترت اس کی اولا داور قریب ترین رشته دار ہوتے ہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عترت کواہلبیت ہے اس لئے تعبیر کیا تا کہان کی عظمت وجلالت آشکار ہو، نیز بیبتانے کیلئے کہ یہی میرے اہلیت ، مجھ سے دابطہ رکھنے والے ، مجھ سے کب نورکرنے والے اور میرے اسرار کے جاننے والے ہیں ، اور ظاہر أاہلبيت ہے مراد بنی ہاشم میں ہے آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہیں اوروہ آپ کی اولا د اورآب کی ذریت ہیں''(۱)

شخ عبدالحق دہلوی کی عمارت ہے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

ا بحترت میں آنخضرت کے سارےا قارب داخل نہیں ہیں ،اس کا اطلاق صرف آپ کی اولا داور قریب ترین رشته دارون پر ہوتا ہے۔

۲ عترت سے مراد صرف آپ کے اہلیت ہیں۔

۳۔ اہلبیت سے مراد وہ حفرات ہیں جوآپ سے مربوط ، آپ سے کسب نور کرنے

الداشعة اللمعات جهاص ١٨١

نور الإنوار (ri•)

والےاورآپ کےاسرارکوجانتے تھے۔

شیخ صاحب کی عبارت میں تخصیص کے بعد تخصیص ، مخاطب (مؤلف تحفه ) کے وہم کو

**ىد**ىپ ئۆلىر

غلط ثابت كرنے كے لئے كافى ہے۔

ان کے علاوہ شیخانی قادری نے''الصراط السوی''میں، زرقانی نے''شرح مواهب

اللدينهٔ 'ميں،سہار نپوری نے''المرافض' میں،شبراوی نے''الاتحاف بحب الاشراف' میں ، سندهي نيز ' دراسات اللبيب' ميں ، عجيلي نيز ' ذخيرة المآل' ميں ، ملامحم مبين لكھنوي نيز '

وسيلة النجاة " بين ، ولى الله لكهنوى ني "مرأة المومنين " ميں قندوزي ني " بينا أبيح المودة " ميں اورحسن زمانی نے''القول استحسن ''میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عترت سے مراد

آپ کے عام اقارب نہیں ہیں بلکہ خاص اقارب ہیں جوآپ کے اہلبیت عصمت وطہارت

نور الأنوار را

نئ حال

مديرث ثقلير

مخاطب (مؤلف تخفه) نے "تخفه اثناعشریه" کے حاشیہ پر" عترت" کے بارے میں ایے شبہ کودوسرے الفاظ میں بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

" حاصل کلام ہے کہ "عترت" سے مرادیا حضرت کے سارے اہل خانہ ہیں، یا سارے بی ہاشم ہیں یا ساری اولا دفاطمہ ہیں، جس صورت کو بھی مانیں، تمسک کا حکم یا ہرایک ہے الگ الگ ہے یا جن پرسب کے سب متفق الرائے ہوں یا بعض مبھم ہوں یا بعض متحص و معین ہوں، اور بیساری صورتیں غلط ہیں، پہلی صورت کا لاز مدید ہے کہ تھیسین سے تمسک کریں کیونکہ عترت کے درمیان اصول دین میں اختلاف ہے جیسا کہ تفصیل سے بیان ہوا، دوسری صورت میں کمام نفوہوگا اس لئے کہ تمسک کا حکم دینا ایسی چیز کے بارے میں جس میں ان کے درمیان ذرہ برابر اختلاف نہ ہو، کا کوئی فاکدہ نہیں ہے، کیونکہ بحث ان

نور الإنوار ۲۲۲ حديث ثقلين

مسائل کے بارے میں ہے جن میں اختلاف ہو، تیسری صورت کالاز مدیہ ہے کہ دو مخالف دھڑ ہے ایک دوسرے کی تائید کریں بعنی امامیہ، زید بیاور کیسانیہ کا تئید کریں، چوتھی صورت کالاز مہ تائید کرے اسی طرح زید بیاور کیسانیہ امامیہ کی تائید کریں، چوتھی صورت کالاز مہ دھو کے میں ڈالنا ہے اس لئے کہ جوبعض مراد ہیں ان کا ذکر نہیں ہوا ہے، جس سے نزاع بیدا ہوگا جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے'

میں (میرحامد حسین) کہتا ہوں کہ یہ بات خواہ شاہ صاحب (مؤلف تحفہ) نے کہی ہویا ان کے اسلاف نے ،اس سے کچھ ہونے والانہیں ہے، کیونکہ کتاب وسنت اور کبارعلاء اہلسنت کے اقوال کی روشنی میں ہمارے دلائل ان کے شبہ کے لغوہونے کے لئے کافی ہیں، پھر بھی اتمام ججت کی خاطر چند با تیں ہدیہ قارئین ہیں.

شاہ صاحب کا بیہ کہنا کہ '' عترت سے مراد یا حضرت کے سارے اہل خانہ ہیں یا سارے بنی ہاشم ہیں اور یاساری اولا دفاطمہ' تو ان کی بیقیم بندی غلط ہاں گئے کہ پغیمر اسلام کے گھر میں رہنے والے سارے افراد'' حدیث تقلین' کے مصداق نہیں تھے، کیونکہ ان میں ایسی بھی ہویاں تھیں جن کا عصمت سے دور کا بھی ربط نہیں تھا اور جوابیا ہوان کو بھی جمی قرآن کا قرین و سہیم قرار نہیں دے سکتے ، نیز ان ہی ساکنین میں غلام اور کنیزیں تھیں جہی قرآن کا قرین و سہیم قرار نہیں دے سکتے ، نیز ان ہی ساکنین میں غلام اور کنیزیں تھیں جہیں کہا ، رہی سارے بنی ہاشم اور ساری اولا دفاطمہ کی جنہیں کہا ، رہی سارے بنی ہاشم اور ساری اولا دفاطمہ کی بات ، تو یہ بھی درست نہیں ہے ، کیونکہ ' حدیث تقلین' عتر سے واہلیہ کے عصمت واعلمیت کو فاجمت کی عصمت واعلمیت کو فاجمت کی درست نہیں ہے ، کیونکہ ' حدیث تقلین' عتر سے واہلیہ کے عصمت واعلمیت کی فاجت کر رہی ہے ، جب کہ نہ سارے بنی ہاشم معصوم اور اعلم شے نہ ہی ساری اولا دفاطمیہ ،

لہذا''عترت'' سے مراد حضرت کی وہ اولا دیں ہیں جومقام عصمت واعلیت پر فائز تھیں اور وہ صرف بارہ امام ہیں ، نیز اس کے پہلے''عترت' کے بارے میں جو دلائل میں نے پیش

دہ رب ہوں، ہم این میر مونے ہے۔ کئے ہیں وہ اس احتمال کے ردہونے کے لئے کافی ہیں۔

شاہ صاحب کا پہنا کہ'' جس صورت کو بھی مانیں ہمسک کا تھم یا ہرایک سے الگ الگ ہے یا جن پرسب کے سب منفق الرائے ہوں یا بعض مبہم ہوں یا بعض مجھی و عین ہوں ، اور پیساری صورتیں غلط ہیں'' غلط ہے اور ان کی اس تقسیم کی بھی ایک مغالطہ سے زیادہ حثیب نہیں ہے، اس لئے کہ جب میں نے واضح دلائل سے ثابت کردیا کہ'' حدیث تقلین'' میں ''عرب سے مراد اہلیہ عصمت و طہارت یعنی بارہ امام ہیں ، تو پھر ان کی اس خیال بانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ' پہلی صورت کا لازمہ یہ ہے کہ ہم تقیقین کے ساتھ تمسک

کریں کیونکہ عترت کے درمیان اصول دین میں اختلاف ہے' غلط ہے، کیونکہ بار ہا ثابت

کریچکے ہیں کہ' عترت' سے مرادا تمہ اثناعشر (بارہ امام) سلام اللّه یہم اجمعین ہیں؛ اور

ان کے درمیان نہ اصول دین میں اختلاف ہے نہ ہی فروع دین میں اور کیوں نہ ایسا ہوتا

اس لئے کہ خودا کا برعلائے اہلسنت کے اعترافات کی روشنی میں یہ اپنے قول میں بھی معصوم

تصے اور عمل میں بھی۔

شاہ صاحب کا بیکہنا کہ ' دوسری صورت میں کلام لغوہوگا، اس لئے کہ تمسک کا حکم دینا

ایسی چیز کے بارے میں جس میں ان کے درمیان ذرہ برابراختلا ف نہ ہو، کا کوئی فائدہ نہیں

نور الأنوال المان المان

ہے، کیونکہ بحث ان مسائل کے بارے میں ہے جن میں اختلاف ہو'' بھی ہرعاقل کی نظر میں غلط ہے ، کیونکہ جب'' عترت'' کے معنی واضح ہو گئے کہ ریکون افراد ہیں تو اس تمسک کے فائدے سے انکار کرنا جس پران بھی کا اتفاق ہو، ہٹ دھر می کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہان میں سے ہرایک کی بات ججت ہے، چہ جائیکہ جس بران بھی کا اتفاق ہو جائے ، اورشاہ صاحب کا پیکہنا کہ'' بحث ان مسائل میں ہے جن میں ان کے درمیان اختلاف ہو'' توان کی بیربات مضحکہ خیز ہے، کیونکہ ان کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف نہیں ہے۔ شاہ صاحب کا بیر کہنا کہ'' تیسری صورت کا لازمہ بیہ ہے کہ دومخالف دھڑ ہے ایک دوسرے کی تائید کریں یعنی امامیہ، زید بیاور کیسانید کی تائید کرے اس طرح زید بیاور کیسانیہ، الماميه كى تائيد كرين ' بهى غلط ہے ، كيونكه حديث تقلين ميمعلوم ہو گيا كەعترت واہلييت ہے پیغیراسلام کی مرادائمہ اثناعشر (بارہ امام) ہیں ،اور ان سب کے نام خودعلائے اہلسنت نے بیان کئے ہیں ،لہذاعترت کے معنی غیرواضح ہے ہی نہیں کہ ایک فرقہ کو دوسر مے فرقے ی تائید کرنی پڑے۔

مديث ثقلين

شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ' چوتھی صورت کالازمہ دھو کے میں ڈالنا ہے اس لئے کہ حدیث میں عتر ت سے مراد کون بعض لوگ ہیں بیان نہیں ہوا ہے اور یہ جھگڑ ہے کا باعث ہوگا کیونکہ میں عتر ت سے پیغیبر اُسلام کی مراد کیا ہے ایسے موقع پر ایسا ہی ہوتا ہے'' مجھی غلط ہے ، کیونکہ عتر ت سے پیغیبر اُسلام کی مراد کیا ہے

ایسے ول پرایسان ، وہ اے من ملط ہے ، یوسم سر سے مند را من ان رادی ہے واضح ہے اور اہلسنت کے جلیل القدر محدث صدر الدین حمولی نے '' فرائد اسمطین ''میں ان کے نام بیان کر دیئے ہیں ، اور علامہ محمد معین سندھی نے '' در اسات اللبیب'' میں اس سلسلے

میں کہ حدیث ثقلین میں عترت سے مرادائمہ اثناعشر ہیں ،سیرحاصل بحث کی ہے،لہذا کیے

کوئی عقلمند کہ سکتا ہے کہ''عترت'' کے مصداق مبہم ہیں۔اورامت کے درمیان جواختلاف ہے وہ حق سے چثم پوٹی کی وجہ سے ہے نہ کہ حدیث کے غیر واضح ہونے کی وجہ سے۔

تذكر:

بعض واضعین حدیث نے جب بہت می متواتر احادیث میں خاص طور سے حدیث ثقلین میں عتر ت واہلیت کی قدرومنزلت دیکھی تو انہوں نے ابو بر کے متعلق ایک حدیث گرھ کر انہیں عتر ت میں واخل کر دیا اور کہا کہ ابو بکر نے سقیفہ میں کہا تھا" نہ دن عقد قدید درسول الله " یعنی ہم عتر ت رسول خدا ہیں ، جب کہ اس کا کسی روایت میں پہنہیں ہے نہ ہی سے حج روایتوں میں نہ ہی ضعیف میں اے کاش کہ ادعا کرنے والے اس کوموثق اور شوس ذرائع سے ثابت کرتے۔

اوراگر ہم مان لیں کہ کسی روایت میں حضرت ابو بکر کا یہ فقر ہ موجود ہے، تو کسی منصف مزاج کی نظر میں عترت کے مشہور معنی نہیں ہو سکتے . (عترت کے مشہور معنی نزدیکترین رشتہ دار کے ہیں ) بلکہ اس کے معنی شہر وحریم کے ہوں گے . اس بات کا اعتراف خود بزرگ علا کے اہلسنت نے کیا ہے، چنا نچہ شہور لغوی عالم ابو عمر وزاہد (متونی ۱۳۳۵ میے) اپنی کتاب ' الیواقیت' میں لکھتے ہیں :

''جھے ہے ابوالعباس تعلب نے (اپنے استاد) ابن اعرابی (متوتی اوسیے) نقل کیا کہ عمرت اس بڑے مشک کو کہتے ہیں جو ہرن کے بدن میں ہوتا ہے، نورالأنوار 🕝 (۲۱۲)

**ىد**ىث ئقاير

ال كى تفغير "عديده" ، ب، نيز" عترت "ال يعض اورصاف وشفاف ياني كوكت بين جس كوستح مين پياجائي اس كى بھى تھنيز 'عديده '' بے نيز''عترت "اس درخت کو کہتے ہیں جوسوسار کے گھوسلے پرا گتا ہے .... نیز کسی شخص کی اولا دا دراس کے ملبی رشتہ دار کو'' عتر ت'' کہتے ہیں ۔اس لئے علی اور فاطمہ سے ذریت محمر کود عترت محم می کہتے ہیں ، ثعلب کا بیان ہے کہ میں نے ابن اعرابی ہے یوچھا پھر سقیفہ میں ابو بمرنے جو کہا تھا'' ہم عترت رسول خداً ہیں'' کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس سے ان کی مرادیتھی کہوہ آپ کے شہر کے اور آپ کے حريم تھے،عترت محمرٌ تو صرف فرزندان فاطمہ ہیں ،اس کی دلیل پیغیر اسلام کا ابو بکر کومع سور ہُ برائت کے واپس بلوا کراس سور ہ کوعلی کے ہمراہ کرنا ہے اور پیہ فرمانا ہے کہ اس سورہ کی تبلیغ کے لئے یا میں مامور ہوں یا وہ جو مجھ ہے ہے، چنانچہ آنخضرت نے ابو بکر سے سورہ کرائت واپس لیا اور اس کوایسے کے حوالے کیا جوخودآپ سے تھا (لیعنی حضرت علی ) اگر ابو بکر ،عترت رسول سے معنی ذریت رسول خداً ہے ہوتے (نه که ابن اعرانی کی تفسیر کی روشنی میں ) تو محال تھا که آپ ابوبکرسے سورہ برائت لے کرعلی کودیتے''

۔ میں کہتا ہوں کہصرف ثعلب اور ابن اعرابی نے ابو بکر کے عترت رسول ہونے سے انکارنہیں کیا ہے، بلکہ خود حضرت ابو بکر نے حضرت علیؓ کو''عترت رسول'' کہاہے، ملاحظہ

عیج ابن حجر کمی کن' الصواعق الحرقه' ص• ۹ ، نورالدین سبهودی کی'' جواهرالعقدین''

نورا النوار (۱۷

مديث ثقلين

شیخانی قادری کی''الصراط السوی''عجیلی کی'' ذخیرة الهآل'' اور عاشق علی خان کی'' ذخیرة بعقین'

خلاصہ یہ کہ حضرت علی کا پیغیر اسلام کی عترت میں سب سے افضل ہونا اور علمائے المسدت کے اقوال کی روشنی میں ابو بکر کا آنخضرت کی عترت میں داخل نہ ہونے نے شاہ صاحب (مؤلف تخفہ) اوران کے اسلاف کی مختول پریانی پھیردیا ہے۔

نور الأنوار

## دوسري معارض حديث كاجواب

حصيث تقلين

مخاطب (مؤلف تخفه) نے کہا ہے'' نیز حدیث سے کہ حضرت نے عائشہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: خد وا شسطر دینکم عن هذه الحمیر العنی اپنا آ دھا دین اس تمیرا سے لو''
میں (حامد حین ) کہتا ہوں کہ فدکورہ حدیث کی صحت کا دعویٰ غلط ہے اور اس کوشیعہ اور

نے اپنی کتاب''تخدا ثناعشریہ' کے ابتداء نیز اس میں متعدد جگہوں پراس بات کا عہد کیا ہے کہ شیعوں کی صرف متنداور معتبر کتابوں سے نقل حدیث کریں گے ، جب کہ انہوں نے'' حدیث ثقلین'' جیسی متواتر حدیث کے مقابلے میں ایسی حدیث پیش کی جس کا نہ شیعوں کی

كتابول ميں پية ہے نہ ہى علمائے اہلسنت كى تنقيد سے وہ ني سكى ہے،آنے والى باتيں

جاری بات کی تا ئیداورشاہ صاحب کی غلط بیانی کوآشکار کریں گی۔

حديث كوضعيف كهني والے علماءاور حفّا ظرحديث

ا۔ جمال الدین ابوالحجاج بوسف بن عبد الرحمٰن مرّ کی جواعاظم علمائے اہلسنت میں سے ہیں، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں اپنی لاعلمی کا اظہار کیا ہے، چنانچے علامہ ابن امیر الحاج حلبی مذکورہ حدیث کے ضعیف ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں:

'' حافظ عما دالدین ابن کثیر کابیان ہے کہ حافظ مرّ کی اور حافظ ذہبی سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا گیا انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس حدیث کونہیں حانتے''(ا)

'' حافظ مرّی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اب تک اس حدیث کی سند نہیں مل پائی''

ارالقر بروالتجير في شرح التحريرج ١٩٠٠

نور الانوار

تمدیث ثقلین

علامه ابن امیر الحاج لکھتے ہیں:

'' حافظ جمال الدین مرّی کا کہنا ہے کہ اب تک اس حدیث کے سلسلہ روایت کا پیتنہیں چل سکا ہے بلکہ تاج الدین بکی کا بیان ہے کہ ہمارے شخ حافظ ابوالحجاج مرّی کہتے ہیں :سنن نسائی میں موجود ایک حدیث کوچھوڑ کرجس حدیث میں لفظ '' میرا'' ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے'(1)

گویا حافظ جمال الدین مرّی کی نظر میں مذکورہ حدیث بے بنیا داور گڑھی ہوئی ہے۔

۲۔ اہلسنت کے مشہور نقا داور مخاطب کی نظر میں امام الحدیث عافظ تمس الدین ذہبی نے بھی اس حدیث کو پہچاننے سے انکار کیا ہے، چنانچے سخاوی اس حدیث کی ردمیں

لكھتے ہیں:

'' حافظ کما دالدین ابن کثیر کابیان ہے کہ حافظ مرّ ی اور حافظ ذہبی ہے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس حدیث کو پہچانے سے انکار کردیا''(۲)

اى بات كوشيبانى نے "تمين السطيب من المخبيث "ميں اور ملاعلى قارى نے" الموضوعات" اور" المرقاق" ميں نقل كيا ہے۔

علامهابن امير الحاج "التقرير والتجير" مين ابن ملقن يفل كرتے بين كه:

'' ذہبی کا کہنا ہے کہ بیصدیث ان احادیث میں سے ہے جن کے سلسلۂ سند کا پیتنہیں

ا ـ التقرير والتجير ج ٣٩٠ ١ ـ ١ ـ المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتمر وعلى الالسنة ص ١٩٨

مديث ثقلين

<u>^</u>

اس بات کوان کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی نے ''الدررائم تشر ہ' میں ابن کشر سے نقل کیا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی اس بات کا ذکر ہوا ہے۔
سا علامہ شمس الدین محمد بن ابو بکر دشقی صنبلی معروف بدا بن قیم جوزیہ نے اس صدیث کے ضعیف اور وضعی ہونے کا واضح لفظوں میں اس وقت اعتراف کیا جب ان سے بوچھا گیا کہ حدیث کی سند کی تحقیق کے بغیر کیا کوئی ضابطہ اور قاعدہ کلیہ ہے جس سے جعلی حدیثوں کی شناخت ہو سے ؟ تو انہوں نے جواب دیا:

نور الإنوار (۲۲۲

شه طرد دیدنکم ......) باطل ہے جس کا مطلب سے کہ حضرت نے ارشا زمین فرمایا ہے۔۲۔اس بات کی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جس حدیث میں ' یا حمیرا' یا ذکر حمیر اہووہ جعلی حدیث ہے۔۳۔خوداس حدیث کوجعلی حدیثوں میں شارکیا ہے۔

حديث ثقلين

ا ہووہ بھی حدیث ہے۔ ۳۔ عودا می حدیث ہو بھی حدیوں یک سار نیا ہے۔ سما۔ تاج الدین عبدالوھاب بن علی سبکی جوا کا برعلمائے اہلسدت میں سے ہیں انہوں

نے اس صدیث کوجھوٹی صدیث بتایا ہے اور انہوں نے اپنے استا دمزی سے نقل کیا ہے کہ

''جس حدیث میں لفظ جمیرا ہواس کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے ایک حدیث کے جو سنن نسائی میں موجود ہے'(1)

اورمولوی نظام الدین سہالوی کی'' صبح صادق''اورمولوی عبدالعلی کی'' فواتح الرحموت ''سےمعلوم ہوتا ہے کہ خود بھی کا نظر بداستادمر ہی ہی جبیباتھا،اس کا بیان آئندہ آئے گا۔

ے کو ہا، وہا ہے کہ وربی ہ سر رئیر سار ہر ں، بین تھا، س ہوائی۔ ۵۔ابوالفد اءاساعیل بن عمر قرشی معروف بدا بن کثیر جوائمہ حفاظ میں سے ہیں انہوں

نے اس صدیث کوضعیف کہاہے، چنانچہ حافظ جلال الدین سیوطی ان سے قل کرتے ہیں:

" حافظ محاد الدین ابن کثیر نے "خ تی احادیث مخضر ابن الحاجب" میں تحریکیا ہے کہ یہ حدیث غریب بلکہ منکر (ضعیف) ہے، اس حدیث کے بارے میں میں (ابن کثیر) نے اپنے استاد حافظ ابوالحجاج مز کی سے بوچھا تو انہوں نے اس کے بارے میں اپنی لاعلمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کی سند ابھی تک میری نظروں سے نہیں گزری اور ہمارے استاد ذہبی نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے اس

ا ـ التقر بروانتهجير ني شرح التحريرج ١٩٩٠

نور الانوار (۲۲۳

تديث ثقلين

کےراوی مشہور نہیں ہیں'(۱)

ابن کثیر نے اس حدیث کو حدیث منکر میں شار کیا ہے اور اس کی تائید میں اپنے دو اسامیذ کے نظر بے بیش کئے ہیں.

۲-علامهسراج الدین عمر بن علی بن ملقن شافعی نے اس حدیث کی صحت پراشکال کیا ہے اور اس سلسلے میں حافظ مرّ کی اور حافظ ذہبی کی باتوں سے استناد کیا ہے، چنانچے علامه ابن امیر الحاج '' القر روالتحیر''ج ۱۹ ص ۹۹ پر لکھتے ہیں:

"فیخ سراج الدین ابن ملقن کا کہنا ہے کہ حافظ جمال الدین مزی نے کہا کہ ابھی تک اس حدیث کی سند میری نظر سے نہیں گزری اور ذہبی نے اس حدیث کو ضعیف ادراس کے راوی کوغیر معروف بتایا ہے'

2۔ شیخ الاسلام علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو بے بنیا داور جعلی بتایا ہے، ابن امیر الحاج تحریر کرتے ہیں:

ا ـ الدررامنشر ه في الاحاديث المفتحر ه ص ٩٩

نورالانوار (۲۲۳

**دد**یرث ثقلیر

دینکم من بیت الحمیرا' (یعنی ثلث دین کوخانه تمیرا سے لو) اور صاحب

"مندالفردوس' نے اس حدیث کے آگے خالی جگہ چھوڑی ہے سند کاذکر نہیں کیا
ہے، (اگر سند ہوتی تو ضرور پیش کرتے جیسا کہ انہوں نے اپناپ کی کتاب"
فردوس الا خبار' میں موجود حدیثوں کی اسناد کو پیش کیا ہے، مترجم) اور حافظ عماد
الدین ابن کیٹر کا بیان ہے کہ حافظ متری اور حافظ ذہی سے اس حدیث کے
بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کو پہچا نے سے انکار کردیا' (ا)

ابن حجر عسقلانی کی اس بات کوائن کشرنے '' تخریخ احادیث مختصرا بن حاجب'' میں ، سخادی نے '' المقاصد الحسنة'' میں ،عبد الرحمٰن شیبانی نے '' تمیز الطیب من الخبیث'' میں ،محمد

طاہر فتنی نے " تذکرة الموضوعات "اور" مجمع البحار" میں، ملاعلی قاری نے "موضوعات کبری

''اور''مرقاۃ شرح مشکواۃ'' میں ، زرقانی نے''شرح مواهب'' میں اور شوکانی نے'' فوائد

مجموعہ''میں نقل کیا ہے آئندہ اس کو بیان کیا جائے گا۔

خودابن جرعسقلاني "فتح البارئ" ميں لکھتے ہيں:

''نسائی نے ابوسلمہ کے طریق سے عائشہ سے نقل کیا ہے کہ حبشہ سے کچھ لوگ آنے اور وہ کھیل رہے تھے، مجھ (عائشہ) سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے حمیرا کیا تم ان کو دیکھو گی؟ میں نے کہا ہاں، بیتج السند روایت ہے، اس حدیث کے علاوہ کسی بھی صحیح حدیث میں لفظ''حمیرا''نہیں آیا ہے''(۲)

۲\_فتح الباري في شرح البخاري ج ۱۳ ۱۳

گویاشاہ صاحب (مؤلف تخفہ) نے اپنی طرف سے جس حدیث کوشیح کہا ہے ابن تجر عسقلانی کی نظر میں ضعیف ہے۔

مديث ثقلير

۸۔ ابن امیر الحاج حفی تو اس حدیث کے جعلی اور ضعیف ہونے کے دلائل کو اکٹھا کرنے پر کمر ہمت باند ھے ہوئے تھے، اس سلسلے میں انہوں نے ابن ججرعسقلانی، ابن کثیر، مرّ ی، ذہبی، ابن ملقن اور بھی جیسے بزرگ حفاظ وناقدین حدیث کے نظریوں کو اپنی کتاب'' القریر والتجیر فی شرح التحریر'' میں جع کیا ہے، ان ہی کی کتاب سے میں نے کئی جگہوں پر نقل قول کیا ہے۔

9 محمد امین معروف بدامیر پادشاہ بخاری نے اپنی کتاب' التیسیر فی شرح التحری' میں ان بزرگ محدیثن کے اقوال نقل کئے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو غلط اور ضعیف ثابت کیا ہے، عنقریب' فواتح الرحموت' ہے ہم ان اقوال کونقل کریں گے۔

۱۰ علامیش الدین سخاوی نے ''المقاصدالحسنة'' میں اس حدیث کے جھوٹی ہونے پر بزرگ محدثین کے اقوال نقل کئے ہیں وہ کہتے ہیں:

"صدیث: خدو اشطر دینکم عن الحمیرا" کے بارے میں ہمارے استاد (ابن جرعسقلانی) "خزی ابن الحاجب" میں جوخودان کے ہاتھ کیکھی ہوئی ہے کہتے ہیں: اس صدیث کی کوئی سند نہیں ہے، سوائے "النھایة" کے کسی اور صدیث کی کتاب میں اس کونہیں دیکھا، ابن اشیرنے "النھایة" کے مادہ "ح مر" میں اس کونٹل تو کیا ہے مگر کہاں سے قل کیا ذکر نہیں کیا ہے، اس طرح

نورالأنوار الانجار

اس حدیث کو''الفردوس' میں دیکھا جس کوانہوں نے انس سے نقل کیا ہے لیکن اس کے الفاظ اس سے مختلف ہیں اور بغیر سند کے ہے اور مؤلف'' مندالفر دوس' نے اس حدیث کے آگے خالی جگہ چھوڑی ہے اور سند کو بیان نہیں کیا ہے (جب کہ دوسری بہت ساری حدیثوں کی سند کو بیان کیا ہے ، مترجم ) اور ابن کثیر نے حافظ مزی اور حافظ ذہبی سے اس حدیث کے بارے میں دریا فت کیا تو ان کے لئے بھی ہے حدیث نی تھی '(1)

تديث ثقلير

اا علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنے رسالہ (جوزرکشی کی کتاب کی تلخیص ہے) میں واضح لفظوں میں اس حدیث کی تکذیب کی ہےوہ لکھتے ہیں:

"مدیث" خد و اشطر دینکم عن حمیرا" میری نظر سے نہیں گزری ہے حافظ عماد الدین ابن کثیر نے "خری احادیث مخضر ابن الحاجب" میں کہا ہے کہ یہ صدیث غریب بلکہ منکر ہے اس کے بارے میں میں (ابن کثیر) نے استاد حافظ ابوالحجاج مر کی سے پوچھا تو انہوں نے اس کونہیں پہچا نا اور کہا کہ اب تک اس کی سند میری نظر سے نہیں گزری ہے اور میر سے استاد ذہبی نے کہا ہے کہ یہ صدیث ضعیف حدیثوں میں سے ہے اس کی سند کا پیت نہیں ہے لیکن "الفردوس" میں انس سے اس طرح مروی ہے" اپنے ایک تہائی دین کوخانہ عائشہ سے لؤ" کیکن اس کی بھی سند کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے" (۲)

المقاصدالحسة ص١٩٨

نصيث (

۱۲ عبدالرطن بن على شيبانى فى "تميز الطيب من الخبيث " مين ال حديث كضعيف مون على شيبانى فى التحديث كضعيف من المتحديث كي المتحديث كي المتحديث المتحدي

''ابن جرکابیان ہے کہ اس حدیث (خدو اشد طر دیدنکم .....)
کی کوئی سند نہیں ہے اور نہ ہی حدیث کی کسی کتاب میں اس پر نظر پڑی ہے
سوائے ابن اشیرکی''النھایة' کے جس میں انہوں نے مادہ'' ح مر' میں اس کونقل
کیا ہے لیکن نہیں بتایا کہ کہاں ہے اس کونقل کیا ہے، اور حافظ کما والدین ابن کشیر
کا کہنا ہے کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں حافظ مر کی اور حافظ ذہبی سے
یو چھا تو وہ اس کوئیں بچان سکے'

ساا محمد طاہرفتنی نے '' تذکرۃ الموضوعات' میں اس حدیث کونقل کرنے کے بعداس کے جعلی ہونے کو ثابت کیا ہے اور جن عظیم المرتبت علماء نے اس کوضعیف کہا ہے ان کے اقوال کونقل کرائے ہیں : اقوال کونقل کیا ہے، چنانچے وہ سخاوی کی کتاب'' المقاصد الحسنة' سے نقل کرتے ہیں :

" ہمارے استاد کا کہنا ہے کہ اس حدیث کی نہ کوئی سندہے نہ ہی حدیث کی کہ کوئی سندہے نہ ہی حدیث کی کہا ہے کہ اس حدیث کی نہ کوئی انتحالیة "کے اور" کسی کتاب میں اس پر نظر پڑی ہے سوائے ابن اثیر کی " انتحالیة" کے اور الفروس 'میں بغیر کسی سند کے ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے" خسد وا شسلت دیست کے دیست الحمیدا" اور مرتری اور ذہبی سے جب اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے اس کو پہچا نے سے انکار کردیا" (۱)

ابة كرة الموضوعات ص٠٠١

فتی نے اپنی کتاب'' مجمع البحار'' میں بھی سخاوی کی عبارت نقل کی ہے اور اس حدیث کے جعلی ہونے کو ثابت کیا ہے اور اس کی تائید میں علم حدیث ورجال کے اماموں کے اقوال پیش کئے ہیں۔

۱۱۷۔ ملاعلی قاری نے اس حدیث پراپی کتاب''الموضوعات الکبریٰ'' میں تفصیل سے بحث کی ہے اور ناقدین حدیث کے اقوال کی روشنی میں اس کے ضعیف ہونے کو ثابت کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

"مدیث خدوا شیطر دینکم عن حمیرا "میں "حمیرا"
سےمرادعا کشہیں اس کی تفغیر "حسمراء" ہے جس کے معنی سفید کے ہیں اور "شیطر" کے معنی نصف کے ہیں۔

عسقلانی کا کہناہے کہ اس کی سند کا مجھ کوعلم نہیں ہے نہ ہی حدیث کی کسی کی کتاب میں اس کودیکھا ہے، ابن اثیر کی'' انھامیۃ'' میں تو اس پر نظر پڑی مگر کہاں سے نقل کیااس کا یہ نہیں بتایا۔

حافظ عمادالدین ابن کیر کا بیان ہے کہ میں نے مرّی اور ذہبی ہے اس مدیث کے بارے میں اپنی لاعلمی کا حدیث کے بارے میں اپنی لاعلمی کا اظہار کیا، مؤلف' الفردوس' نے بغیر سند کے ان الفاظ میں اس کوفقل کیا ہے '' خدوا فلٹ دینکم من بیت الحمیدا'' اور مؤلف' مسندالفردوس' نے اس حدیث کے لئے کوئی سند نہیں پیش کی (جب کہ دوسری حدیثوں کی سندیں

بیان کی ہیں ) جیسا کہ خاوی نے تحریر کیا ہے۔

سیوطی کا کہنا ہے کہ اس حدیث پر میری نظر نہیں پڑی، حافظ تما دالدین ابن کثیر نے '' تخر نے 'احادیث مخضر ابن حاجب'' میں اس حدیث کوغریب بلکہ مکر بنایا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں میں نے اپنے استاد مرّی شے پوچھا مگروہ اس کو نہ پہچان سکے اور اس کی سند کے بارے میں اپنی لاعلمی کا اظہار کیا اور جب اپنے استاد ذہبی سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یان ضعف حدیثوں میں سے ہے جس کی سند مجہول ہے ، لیکن ' الفردوں' میں جو حدیث ہے اور اس کی بھی سند کا ذکر نہیں ہے ہے۔ '' اپنے ایک تہائی دین کو خانہ جمیرا سے لؤ'

میں (قاری) کہتا ہوں کہ مفہوم کے لحاظ سے بیصدیث سی ہے اس لئے کہ اسادی صورت میں تھوڑ اسادین توان کے پاس تھا اور صدیث (کیلے میں مشہور ہے مگر علماء اور محدثین کی نظر میں ضعیف ہے '(۱)

ملاعلی قاری کا آخر میں بیکہنا کہ مفہوم کے لحاظ سے بیصدیث سیجے ہے، بیان کی خوش فہمی ہے کیونکہ کتاب '' تشکید المطاعن'' کودیکھنے کے بعد بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ عائشہ کے پاس دین تھا ہی نہیں تھوڑ ابہت دین تو دور کی بات ہے ، کیونکہ حضرت علی سے بغض وعداوت اور پنج براسلام پران کی افتر اپردازی نے ان کے اعتماد کو اٹھا دیا ہے۔

ا\_الموضوعات الكبرى ص ١٩١\_٠٩

نور الأنوار رايا

حديث ثقلين

واضح رہے کہ ملاعلی قاری نے اپنی کتاب "الموضوعات الكبرى "ميں اس بات كى تصريح

کی ہے کہ:

ہوں جن کے ضعیف اور جعلی ہونے پرمحدثین و ناقدین حدیث کا اتفاق ہے اور ان حدثیوں کو ذکر نہیں کیا ہے جن کے جعلی ہونے پرعلاء کا اختلاف ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اختلافی حدیث ایک طریق (سلسلہ ء سند) سے جعلی تو دوسر ب

طريق واسناد سے صحیح ہو'(۱)

اور چونکه ملاعلی قاری نے اس حدیث کواپنی اس کتاب (الموضوعات الکبری) میں نقل

کیا ہے لہذا حدیث ' خدوا دینکم عن الحمیرا ''ضعیف اور جعلی ہے بلکه اس کے ضعیف اور جعلی ہونے برطے تعجب کی بات ضعیف اور جعلی ہونے برطاء وناقدین حدیث کا اجماع واتفاق ہے، برطے تعجب کی بات

تعلیف اور بی ہوئے پر علماء و ناکدین حدیث کا اجمال والعال ہے ، بڑے جب کی بات ہے کہ شاہ صاحب (مؤلف تخفہ )نے ایک ایسی حدیث کو پکڑا جس کے نہ حسب کا پہتہ نہ

نسب کااور پھراس کوشیح قرار دے دیا!

ملاعلى قارى ' الموضوعات الصغرى' مين لكھتے ہيں:

"مديث" فن فن السطر دينكم عن الحميرا" جعلى اور رَّرْهي مولَى بَ

ملاعلى قارى 'المرقاة' ميس لكصة بين:

٢- الموضوعات أصغر كي ص ٦٧

ا\_الموضوعات|لكبرى ص٣٤ ٢ \_\_\_

rri

"مدیث" خذ وا شطر دینکم عن الحمیرا" میں "میرا" کمرادعا کشر ہیں، اس مدیث کے بارے میں حافظ ابن جمرعسقلانی کا کہنا ہے کہ اس کی سندنہیں ہے اور کتب مدیث میں بھی اس کا وجود نہیں ہے سوائے ابن اشیر کی "انتھاییہ" کے انہوں نے بھی نہیں کہا کہ سے نقل کیا ہے، حافظ عادالدین ابن کثیر نے مرّی اور ذہبی سے اس مدیث کے بارے میں پوچھا مگر انہوں نے اس کو پہچا نے سے انکار کیا ، سخاوی کا کہنا ہے کہ "الفردوی" میں بغیر سند کے یہ مدیث قل ہوئی ہے مگر اس کے الفاظ یہ ہیں" خذو ا شلث دینکم من بیت مدیث قل ہوئی ہے مگر اس کے الفاظ یہ ہیں" خذو ا شلث دینکم من بیت الحمید ا" اور مؤلف" مندالفردوی " نے بھی اس کی سندنہیں بیان کی ، سیوطی نے بھی اس کی سندنہیں بیان کی ، سیوطی نے بھی اس کی جنردی ہے" (۱)

10 - ہندوستان کے جلیل القدر عالم اہلسنت قاضی محبّ الله بن عبدالشکور بہاری اپنی کتاب ' دمسلم الثبوت' میں اجماع شیخین اور خلفائے اربعہ کی ردمیں لکھتے ہیں:

"مديث" اصحابى كا لنجوم "اورمديث" خذ وا شطر دينكم عن الحميرا "ضعيف ين" (٢)

۱۷\_محمد بن عبدالباقی زرقانی نے علاء کے اقوال کی روشنی میں اس حدیث کوضعیف بنایا ہے وہ لکھتے ہیں:

"النماية مين موجود حديث" خذوا شيطردينكم عن هذه

ا الرقاة في شرح مشكواة ج ه ص ١١٧ ٢٠٠٠ مسلم الثبوت باشرح عبدالعلى ج ٢ص ١٥٠

نورالأنوار (۲۳۲

مصيرث ثقلين

الحمیدا' 'ضعیف ہاور' الفردوں' میں موجود صدیث ' خند و شلث دینکم من بیت الحمیدا '' بغیر سند کے ہے، اگراس کی سند ہوتی توان کے بیٹے (مؤلف مند الفردوں) ضروراس کو سند پیش کرتے ، اور حافظ ابن کثیر نے مزّی اور ذہبی سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کو پہچانے سے انکار کر دیا اور حافظ (ابن جمر) نے بھی' تخ تنج ابن الحاجب' میں اس کو بغیر سند کی حدیث بتایا ہے' (۱)

المدین بایا ہے متندعالم اہلست ملانظام الدین سہالوی اپنی کتاب ''صح صادق شرح منار' ہیں ان دونوں صدیثوں ' اصدابی کالنجوم بایہم اقتد یتم اهتد یتم "اور '' خذوا شبطر دینکم عن الحمیرا '' کے بارے میں لکھتے ہیں:

د' پہلی حدیث (نجوم) کو ابن حزم نے '' رسالۃ الکبریٰ' میں جھوٹی ، گڑھی ہوئی اور باطل کہا ہے ، احمد اور ہزار بھی ان ہی کے ہم خیال ہیں ، اور دوسری مدیث (خذوا شبطر سس) مرّی اور ذہبی کی نظر میں مجہول ہے، ذہبی صدیث (خذوا شبطر سس) مرّی اور دوسری انظر میں مجہول ہے، ذہبی نے اس کو ضعیف حدیث و سی شار کیا ہے اور بی اور دوسری انظر میں موجود صرف ایک حدیث کو چھوڑ کرجس حدیث میں لفظ ''حمیرا'' سن نسائی'' میں موجود صرف ایک حدیث کو چھوڑ کرجس حدیث میں لفظ ''حمیرا'' کے وہ گڑھی ہوئی ہے، بہی بات ' التحری'' کے بعض شار حین نے ہی ہے'' میں حدیث کوضعیف کہا ہے۔ نظر م الدین کے بیٹے عبد العلی ملقب بہ'' بحر العلوم'' نے اس حدیث کوضعیف کہا مالدین کے بیٹے عبد العلی ملقب بہ'' بحر العلوم'' نے اس حدیث کوضعیف کہا

ايشرح المواهب جساص ٢٣٣

rrr)

ہے، وہ لکھتے ہیں:

19۔علامہ شوکانی نے ''الفوائد المجموعة فی الاحادیث الموضوعة'' میں اس حدیث کے ضعیف ہونے کے ثبوت میں ابن حجر، مزی اور ذہبی کے اقوال کو''المقاصد'' سے قال کیا ہے۔

۲۰ عبدالحق بن نضل الله محمدی هندی نے اپنی کتاب "نتز کرة الموضوعات "میں اس حدیث کوضعیف بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس کی کوئی سندنہیں ہے۔

آپ نے دیکھا کہ یکنی پھپ مسی حدیث تھی جس کوشاہ صاحب (مؤلف تحفہ) نے ''

نور الإنوار رابوار

حدیث ثقلین'' جیسی ٹھوس اور متواتر حدیث کے مقابلے میں پیش کیا اگرانہیں اپنا پیش کردہ

مديث ثقلين

قاعده یاد ہوتا تو شایداس کوه نما'' حدیث ثقلین'' کے مقابلے ریت جیسی'' حدیث حمیرا'' کو

بیش نہیں کرتے ،شاہ صاحب'' تحفہ اثناعشریہ' کے باب امامت میں'' حدیث تشبیہ'' کے جواب میں لکھتے ہیں: 
جواب میں لکھتے ہیں:

''ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں جن حدیثوں کو پیش کیا ہے اور بخاری، مسلم اور دیگر ارباب صحاح کی طرح معجد نہ ہوئے ہوں کہ کتاب میں موجود ساری حدیثیں میچے ہیں یا دیگر محدثین نے ان کی صحت کی تضریح نہ کی ہوتو الی حدیث سے احتجاج نہیں کیا جاسکتا ہے ......'

ظاہری بات ہے کہ " خدوا شطر دینکم عن هذه الحمیرا "الی مدیث ہے جس کونہ بخاری مسلم اور دیگر ارباب صحاح جنہوں نے صرف صحیح مدیثوں کی جمع آوری کا عہد کیا تھانقل کیا ہے نہ ہی ثقہ یاغیر ثقہ محدث نے اس کی صحت کی تصریح کی ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت سے موء ثق محدثین نے اس کے ضعیف اور جعلی ہونے کی وضاحت کی ہے۔

بیزشاه صاحب اسی "تخفه" میں حدیث "جواشکر اسامه میں نہ جائے اس پر خدا کی لعنت ہے '' کے جواب میں لکھتے ہیں:

'' بعض فاری نویسوں نے جواپنے کومحدث اہلسنت سمجھتے ہیں، اپنی تاریخوں میں اس جملے کا ذکر کیا ہے، جو کہ اہلسنت کے لئے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اہلسنت کی نظر میں وہ

۔ حدیث معتبر مانی جاتی ہے جو متندمحدثین کی کتابوں میں موجود ہواوراس کی صحت کی انہوں (rra)

**دد**یث ثقلیر

نور الإنوار

نے تصریح کی ہو، اہلست کی نظر میں بغیر سند کی حدیث شتر بے مہار جیسی ہے جس پر کوئی کان نہیں دھرتا''

شاہ صاحب کی اس بات کود کھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں سوائے اس کے

کہاں قاعدہ کو لکھنے کے بعد حافظے نے ان کاساتھ چھوڑ دیا تھا۔

نورااإنوار رابا

تيسرى معارض حديث كاجواب

حديث تغلير

مخاطب (مولف تحفه) نے کہا کہ: "حدیث تقلین "کے مقابلے میں بیحدیث ہے: "
"اهتد و ابهدی عمار "لین عمار سے روش ہدایت کھو۔

میں (حامد حسینؓ) کہتا ہوں کہاس حدیث کو'' حدیث ثقلین'' کے مقابلے میں پیش کرنا

کئی کھا ظ سے غلط ہے۔

ا۔ابیا کرنا اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہے کیونکہ نخاطب نے عہد کیا تھا کہ سوائے کت شیعہ کے کی اور سے حدیث نقل نہیں کریں گے،اس کے علاوہ خودعلائے اہلسدے کی

نظر میں اس حدیث کی سندھیجے نہیں ہے، بالفرض اس کی سندکو سیحے مانیں تو وہ'' حدیث ثقلین'' کی سند جیسی نہیں ہوسکتی ،اس لئے کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ'' حدیث ثقلین'' متواتر اور

متفق بین الفریقین ہے جس کی چوتیں صحابہ اور صحابیات نے روایت کی ہے اور اس کی سند شارے باہر ہے، ان سب باتوں سے قطع نظر اس حدیث کی دلالت ' حدیث ثقلین' کی دلالت جیسی نہیں ہے کیونکہ میں نے بیان کیا ہے کہ' حدیث ثقلین' اہلیت کی عصمت،

افضلیت،اطاعت اوران کی امامت وخلافت پر دلالت کرتی ہے، جب کہ اس حدیث سے

ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، پس کس طرح بیرحدیث' صدیث تقلین'' کی معارض ہوسکتی ہے۔

۲۔ اگر اس حدیث کو تیج مانیں تب بھی یہ ' حدیث ثقلین' کی معارض نہیں ہوسکتی ،
کیونکہ عماران مشہورا فراد میں سے ایک ہیں جو ' ثقلین' (قرآن اور عرب ہے) کے دامن کو
مضبوطی سے تھا ہے ہوئے تھے اور سرشناس پیروان علیٰ میں سے تھے، اگر رسول خدا نے عمار
کی راہنمایوں کی پیروی کا حکم دیا تو اس لئے کہ وہ قرآن اور ائمہ طاہرین سے وابستہ تھے،
لہذا جس نے ان کی اتباع کی گویا ' ثقلین' کی اتباع کی اور جوان کے قش قدم پر چلاوہ
پروردگاری دو حکم رسیوں سے متسک ہوا۔

میری بات کا ثبوت پنجمراً سلام کا وہ ارشاد ہے جس میں آپ نے عمار کو حضرت علی کی پیروی کا حکم دیا تھا اور آپ آخر عمر تک حضرت کے اس ارشاد پر نہایت اخلاص سے عمل کرتے رہے یہاں تک کہ درجہ ء شہادت پر فائز ہوئے ، اس سلسلے میں بہت سے تاریخی شوام موجود ہیں جن میں چند رہے ہیں۔

''علقمہ بن قیس اور اسود بن بریہ جیتے ہیں کہ ہم ابوا یوب انصاری کے پاس فت گئے اور ان سے کہا اے ابوا یوب! خدانے تم کو محمد مصطفی کے ذریعے اس وقت معزز ومکرم کیا جب تمھارے دروازے پر حضرت کے اونٹ کو تھمرنے کا تھم دیا اور رسول خدا کو تمھارامہمان بنایا، یہ ایک ایسی فضیلت ہے جوتم ہی کو نصیب ہوئی

نه الانهار العالم

ہے اور اس نصلیت کے ساتھ تم نے علی کے ہمر کاب ہو کر جنگ کی !! ابوالوب نے خوش آمدید کہتے ہوئے کہا خدا کی قتم اس جگہ جہاں تم بیٹھے ہو حضرت تشریف فرما تھے اس وقت آپ کے ہمراہ کوئی نہیں تھا صرف علی آپ کے دائنی

عديث ثغلير

طرف اور میں آپ کے سامنے تھا، اسنے میں کسی نے دستک دی، رسول خدانے انس سے فرمایا: دیکھوکون ہے، انس گئے اور کہا عمار بن یاسر ہیں، ابوابوب کا بیان

ا کے رہایا اور عمول خدا کوانس سے فرماتے ہوئے سنا کہ اے انس پاک و ہے کہ میں نے رسول خدا کوانس سے فرماتے ہوئے سنا کہ اے انس پاک و پاک و کا کیزہ عمار کے لئے دروازہ کھولا اور عمار داخل خانہ ہوئے

اور رسول خدا کوسلام کیا، حضرت نے جواب سلام اور خوش آمدید کے بعد کہا: اے ممار میرے مرنے کے بعد عنقریب میری امت میں شرسرا تھائے گا اور آپس میں اختلاف ہوگا یہاں تک کہ نوبت تلوار کی آئے گی اور ایک دوسرے کو تل کریں

یں اس میں عباری بہاں مل عرب میں اس کے اور اظہار بیزاری کریں گے، کے اور پھرایک دوسرے سے جان چھڑا کیں گے اور اظہار بیزاری کریں گے، اور جبتم ایباد یکھنا تو اس شخص کی طرف جومیری دائن طرف بیٹھا ہے رجوع

روبب امی روبی سے ، اگرسب کے سب ایک راستہ پر چلیں اور دوسرے راستہ پر چلیں اور دوسرے راستہ پر علی تو تم (عمار) راہ علی کواختیار کرنا دوسروں کوان کے حال پر چھوڑ دینا،

اے عمارتم کوعلی راہ راست سے مخرف نہیں کرے گا ، اے عمارعلی کی اطاعت میری اطاعت اور میری اطاعت خداکی اطاعت ہے''

اس روایت کوآجری نے''الشریعہ''میں، دیلمی نے'' فردوس الاخبار''میں جموین نے

نورالانوار (۹

۲۱) ددیث ثقلیر

فرا کداسمطین "جاص ۱۷۵ پر،سیدعلی جدانی نے"مودۃ القربی" میں،خوارزی نے اپی" مناقب"ص ۱۲۸٬۵۷ پر،قندوزی نے" بنائے المودۃ"ص ۱۲۸،۰۵۸ پر،بدخش نے"مفاح

النجا''میں اور ملامتی ھندی نے' دکنز العمال' ج۲اص۲۱۲ پرنقل کیا ہے۔

ابو بكراحمد بن على بن ثابت معروف به خطيب بغدا دى اپنى تارىخ ميس لكھتے ہيں :

'' جب ابوابوب انصاری جنگ صفین سے پلٹے تو علقمہ بن قیس اور اسود بن یزیدان سے ملنے گئے ،انہوں نے کہا اے ابوابوب اللہ نے محمر مصطفق کو تمھارے گھر میں اتار کرتم کوعزت بخشی اورآپ کے ناقہ کوتمھارے دروازے پر بیٹا کرتم یوضل وکرم کیا کہ جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے ، ان سارے اعزازات كے باوجودتم اليے سے جنگ كرنے گئے جود لا الله الا الله " کہتے ہیں؟!ابوابوب انصاری نے جواب دیا:اے مخص قافلہ سالار کبھی اسے قا فلہ والوں سے جھوٹ نہیں بولتا ہے، ہمارے قا فلہ سالاررسول خدا نے علی رضی الله عند كي المركاب موكر تين جنگول ميل الرف كاحكم ديا تها، ناكثين كے ساتھ، قاسطین کے ساتھ ،اور مارقین کے ساتھ ، ناکٹین (عہدشکنان) کے خلاف تو ہم نے جنگ کی اور وہ آہل جمل اور طلحہ اور زبیر ہیں ، قاسطین کے خلاف ابھی جنگ کر کے آ ہے ہیں کہ وہ معاویہ اور عمر و عاص ہیں ،لیکن'' مارقین'' جو اہل طر فاوات ، الل سقفيات ، الل نخيلات اور الل نهروان بين نهيس معلوم وه كها ل ہیں مگر بخدا ان سے بھی ہاری جنگ حتمی ہے انشاء اللہ، پھر ابوایوب انصاری نورالانوار )

حصيث ثقلين

بولے، میں نے رسول خدا کو گاار سے فرماتے سنا کہ اے تمار! ہجھ کو باغی اور شمگر

گروہ قبل کرے گااور اس وقت تم حق کے بہاتھ ہوگے اور حق تمھارے ساتھ ہوگا،
اے ممار جب تم دیکھنا کہ علی ایک سمت جارہا ہے، اور سارے لوگ دوسری سمت تو علی کی سمت کو اختیار کرنا ، کیونکہ وہ (علی ) گمراہی میں ڈالے گانہیں اور ہدایت سے خارج نہیں کرے گا، اے ممار! جو شخص تلوارا ٹھائے اور دشمنوں کے مقابلے میں علی کی مدو کرے خدا قیامت کے دن اس کی گردن میں دومروارید کے ہار ڈالے گااور جو علی کے دشمنوں کی مدد کے لئے تلوارا ٹھائے گا قیامت کے دن خدا اس کی گردن میں دومروارید کے ہار اس کی گردن میں آتشیں گردن بند آویز ال کرے گا، ہم (علقہ اور اسود) نے کہا اے ابوایوب ہم کو ہمارے سوال کا جواب مل گیا، خدا تم پراپی رحمت نازل کرے ان ال

ملامقی هندی اپنی کتاب مین ' فضائل عمار' میں صدیفہ سے روایت کرتے ہیں :

'' حذیفہ کو آل عثبان کی خبر دی گئی اور ان سے بوچھا گیا کہ اب کیا کرنا چاہئے

؟ حذیفہ نے جواب دیا : عمار سے وابستہ ہوجا و ، لوگوں نے کہا عمار تو علی سے جدا

ہوتے ہی نہیں ہیں ، حذیفہ نے کہا حسد جسم کو کھا جا تا ہے ، تم علی کی وجہ سے عمار

سے بھاگ رہے ہو جب کہ بخدا علی ، عمار سے افضل ہیں اور ان دونوں کی

افضلیت میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے ، عمار

اخیاریں سے ہیں'(۱)

بعینہ اس روایت کو قندوزی نے '' بنائیج المودة '' ص ۱۲۸ پر اور عبد الحق وہلوی نے '' رجال مشکواۃ '' میں عمار کے حالات میں نقل کیا ہے ، اور عبد الحق وہلوی نے اس روایت کے بعد اس کا اضافہ کیا ہے کہ ''سیوطی نے جمع الجوامع میں ان احادیث کوفل کیا ہے اور ان کے بہت سے طرق واسناد ہیں''

سربر تعجب کی بات ہے کہ شاہ صاحب (مؤلف تحفہ) اس مدیث " اھد دو ابھدی عماد" کو بیان کررہے ہیں جب کہ عماران لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابو کبر کی بیعت سے انکار اور حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کیا تھا، چنانچہ یعقو بی اپنی تاریخ میں کھتے ہیں:

"مہاجرین وانصار میں سے جنہوں نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی اور حضرت علی سے وابستہ رہے عباس بن عبد المطلب فضل بن عباس ، زبیر بن عوام ، خالد بن سعید ، مقداد بن عمرو ، سلمان فارس ، ابو ذر غفاری ، عمار بن یاسر ، براء بن عازب اورانی بن کعب ہیں "(۲)

نیز مراجعه سیجیح ابوالفد اءاساعیل بن علی ابوبی کی' المخصر فی اخبار البشر' جاس ۱۵۲ اور زین الدین عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن ابوالفوارس ور دی کی' تتمة المخصر فی اخبار البشر'' حاص ۱۸۷۔

اكنزالعمال ج١١ص ١٩١١ ٢-تاريخ يعقوني ج٢ص١١١

(rrr) (\_\_\_\_

نور آلانوار

تدیث ثقلیر

عمار نے اپنے عقیدے کا متعدد جگہوں پراظہار کیا ہے کہان ہی میں ایک وہ موقع ہے جب عثمان بن عفان سے بیعت لی گئے تھی ،مسعودی لکھتے ہیں :

"جبعثان خلیفه موتے تو ابوسفیان صحر بن حرب چندلوگوں کے ساتھان کے گھر گیا چونکہ وہ نابینا تھا اس لئے اس نے اپنے ہمراہیوں سے یو چھا یہاں کوئی غیرتو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہانہیں ، ابوسفیان نے کہا: اے بی امیتم اس خلافت کی گیند کو آپس ہی میں یاس دیناءاس کی شم جس کی ابوسفیان شم کھا تا ہے ای دن کی امید میں بیٹھا حکومت کا انتظار کر رہاتھا ، دیکھواس حکومت کواییخ بچوں میں میراث کے طور پرمنتقل کرتے رہنا،عثان نے ایبا کہنے ہے اس کورو کا ، مگرمها جروانصار کواس کی بھنگ مل گئی اور جب ان تک پیخبر پہونچی تو عمار مسجد میں کھڑے ہوکر کہنے لگے: اے گروہ قریش: جب تم نے اس منصب کواہلدیت پنیمبرے چیناایک مرتبہ آغاز میں اور پھراین مرتبہ تو میں نہیں سمجھنا کہ ریتم ہے اس طرح جدا ہوجائے گی جس طرح تم نے اس کے اہل سے لے کرنا اہل تک پيونياديا"(۱)

٣- عمر بن خطاب نے عماری تکذیب کی اوران کی ہدایت وراہنمائی سے گریز کیا بلکہ ان کو بڑے تن خطاب ہے کہ کر''نسولیك مسات و لیت ''اس آیت کا مصداق تحرایا'' ومن یشا قبق السول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل

نورالإنوار

حديث ثقلين

المومنين نوله ما تولى و نصله جهنم و سائت مصيرا ''(نباع آية ١١٥) اسموضوع پروالد ماجداعلى الله مقامه في "شيئد المطاعن" ميں تفصيل في بخت كى ہے، بطور نمونه ايك روايت نقل كرر با ہول جس كى احمد بن طبل في اپن "مند" أيس روايت كى ہے وہ كھتے ہيں:

" ہم سے عبد الرحمٰن بن مہدی نے بیان کیا انہوں نے سفیان سے انہوں نے سلمہ (یعنی ابن کہیل ) ہے انہوں نے ابوثابت اور عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابزی سے اور انہوں نے عبدالرحمٰن بن ابزی سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم عمرے پاس تھے ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے امیر المونین کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یانی دستیاب نہیں ہوتا اور ہم ایک دومہینے تک نجس رہ جاتے ہیں ،عمر نے کہا میں تو جب تک یانی نہ ملے نماز ہی نہیں بڑھتا، عمار نے کہا اے امیر المومنین کیا آپ کویا د ہے کہ ہم اورتم فلاں جگہ تھے اور اونٹ چرار ہے تھے، پھر ہم مجسب ہو كتے؟ عمرنے كہا ہاں ياد ہے، ہم (عمار) نے اپنے كومٹی میں اٹ ليا اور حضرت كی خدمت میں آکر بورا ماجرا بیان کیا ،جس کون کرحضرت مسنے لگے اور فرمایا: تمھارے لئے یاک مٹی کافی تھی ، پھرآ پ نے دونوں ہتھیلیوں کوزمین پر مارااور متھیلوں کو گردسے صاف کر کے چیرہ اور گئے کامسے کیا تھا، یہن کرعمر نے کہا: اے عمار خدا کا خوف کھاؤ! عمارنے کہااے امیر المومنین اگرآپ کہیں تو آپ کی

rm

تديث ثقلير

آخری سانس تک اس کا تذکرہ نہ کرول ،عمر نے کہانہیں ایبانہیں ہے لیکن

نوليك ما توليت "(١)

نورالانوار

اس روایت کوبعینه یا تھوڑ ہے سے الفاظ کے اختلاف سے مسلم نے اپنی''صحح''جا ص•اایر، ابوداؤد نے اپنی' دسنن''جاص ۱۳۵ یر، نسائی نے اپنی' دسنن' (مطبوع باشرح

سیوطی) جاص ۱۲۵ پر، طبری نے اپنی''تفسیر'' کی ج۵ص۱۱۱ پر، عینی نے''عمدۃ القاری''

جہ ص ۱۹۰ پر ، ابن اثیر نے'' جامع الاصول'' ج۸ص ۱۵۱، ۱۵۱ پر ، شیبانی نے'' تیسیر الوصول''ج ۱۲ص ۱۱۵ پر ، ان کےعلاوہ دیگر محدثین ومفسرین وموزخین نے نقل کیا ہے۔

مذکورہ روایت کے اہم نکات

الف عمر بن خطاب نے تکبراورخودخواہی کی وجہ سے عمار کی حدیث قبول نہیں کی اور ان کا میں خطاب (مؤلف تحفہ) کی پیش کردہ اس حدیث کے مخالف ہے' اھتسد و

ابهدی عمار "

ب-عمر بن خطاب نے عمار کی خدیث پر آعتر اض کیا جس کا خود مخاطب کے والد شاہ ولی اللہ دہلوی نے "الانصاف" میں اعتراف کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

''جن موارد میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہان میں ایک بیہ کہ ایک صحابی نے ایک عکم کو کو وسرے صحابی نے سے ایک سنا جب کہ اس حکم کو دوسرے صحابی نے نہیں سنا لہذااس نے اپنی سوچ سے اجتھاد کر لیا، اس کی کئی صور تیں ہیں (شاہ

ا ـ منداحد بن خنبل جهم ٢٦٥

نور آلانها.

ولی الله دوصورتوں کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں ) تیسری صورت پیہے کہ ایک صحابی کی حدیث دوس ہے صحافی تک پہونچی مگراس کے بارے میں مطمئن نہ ہوسکا اور اینے اجتہاد کوترک کرنے کے بجائے اس حدیث پرلعن وطعن کرنے لگا جیسا کہ شیخین ( بخاری اورمسلم ) نے روایت کی ہے کہ عمر بن خطاب کا کہنا تھا کہ اگر مجنب کو یانی ندل یائے تو تیم کافی نہیں ہے، وہیں عمار بھی موجود تھے انہوں نے کہا ہم رسول خدا کے ساتھ سفر میں تھے اور مجنب ہو گئے ہم نے اپنے جسم رمٹی مل لیااور رسول خدا سے اسے اس عمل کا تذکرہ کیا حضرت نے فرمایا: تم کواپیا کرنا چاہے اورآپ نے زمین پر ہاتھ مارا پھران سے چہرہ اور ہاتھ بمسے کیا مگر عمر بن خطاب نے عمار کی پیرحدیث نہ مانی اوران کے لئے وہ حجت نہ ہوسکی کیونکہ ان کی نظر میں اس میں کوئی کمی تھی ، پھراس حدیث کو دوسرے طبقے میں شہرت حاصل ہوئی اور بہت سے طرق واسناد سے وہ نقل ہوئی اور حدیث میں جس کمی کا احتمال تفاختم ہو گیااوروہ مورد قبول قراریائی''(۱)

السليط من والدعلام في الي كتاب وتشعيد المطاعن "مير كتني اليهي بات کی ہے وہ لکھتے ہیں:

'' عمر کا حدیث عمار کو قبول نه کرنا اوراس کو جحت نه ماننا شریعت ہے انکار کرنے کے مترادف ہے کیونکہ عمار ثقہ، عادل اور جلیل القدر صحابی تھے پھر کیوں

الانصاف في بيان سبب الاختلاف ص١٦

ان کی حدیث قبول نہیں کی گئی؟ اگر ثمار کی حدیث ججت نہواوراس کاانکار طعن کا موجب نہوتو پھراور صحابیوں کی حدیثوں سے انکار کیسے طعن کا باعث ہوسکتا ہے؟ کیونکہ عمار اجلہ صحابہ اور ان کے اعاظم وا کابر میں سے تھے اور جتنے فضائل و

مناقب ان کے نظرآتے ہیں ، بڑے سے بڑے صحابہ کے یہاں دیکھائی نہیں دیے ہیں، تو جب ان کی حدیث محرائی جاسکتی ہے، تو پھر دیگر صحابہ کی بھی حدیثیں رد کی جاسکتی ہیں ، بدے تعجب کی بات ہے کہ روّات اہلست جن حدیثوں کی عام صحابیوں کی طرف نسبت دیں بلکدان سے فقل کریں جب کدان کافسق و فجور خودان ہی کی کتابوں سے ثابت ہے اگران کی حدیثیں قبول نہ کی جائیں تو حضرات اہلسنت ناک بھو چڑھانے لگیں اور منکر حدیث کو اسلام و نبوت کامغترض کفرائیں الیکن جس نے عمار جیسے جلیل القدرصحالی کی حدیث محکرا ئی ہواس کے بارے میں نہ بیر کہ لب کشائی نہ کریں ، بلکہ اس کوامام اعظم اور مقتدائے افخم قرار دیں! ہبیں تفاوت رہ از کجااست تابہ کجا!علامہ فضل اللہ تورہشتی شارح مصابيح اين مناب' المعتمد في المعتقد' ميں لکھتے ہيں' زنا دقيه ،شريعت اسلام میں ایک نیادین بنانا جاہ رہے تھے جس کی اساس قدح خلافت ابو بکر ہے ،ان کااپیا کرنا جملہ صحابہ برطعن کے مترادف ہےاوروہ دین برطعن برختم ہوتا ہے کیونکہ قرآن اور حدیث اور ان سے اخذ شدہ احکام ہم تک صحابہ کے ذریعے

پہونچے ہیں ،اب اگران بدعتگذاروں کی بات مانیں تو پھرصحابہ سے اعتماداٹھ

جائے گا اور شریعت ثابت نہیں ہو گی ونعوذ با اللہ من العملال ، لہذا اہلست و الجماعت کا اس مسئلے کی حفاظت کرنا سارے ابواب شریعت کی حفاظت کرنے کے مترادف ہے اور اس میں تسابلی برتنا پوری شریعت کوئیس نہس کرنا ہے ''

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ابو بکر کی خلافت برطعن کرنا دین برطعن کرنا ہاوران کی روایتوں کوقبول نہ کرنا زندیقیت ، دین پراعتر اض اور شریعت کو تہں نہں کرنا ہے اور جب ایسا ہے تو عمر کا عمار جیسی شخصیت کی روایت کوٹھکرا دینا جن كى مرتب تك (علائ ابلسنت كے بقول) چند گنے جنے صحابوں كيسوا کوئی بھی نہیں پہونچ سکازند یقیت اورشر بعت کو ہر باد کرنا ہے،اوران کا پہ کہنا کہ ''عمر نے اس لئے عمار کی حدیث نہیں مانی تھی کہاس میں تھوڑاضعف تھا''اس لئے غلط ہے کہ اس صحیح حدیث کی ایسے صحالی (عمار ) نے روایت کی تھی جن کی توثیق خود پیغیبراسلام نے کی تھی (اوراس بات کوہم بھی جانتے ہیں کہ اہلسنت کی بنیاداصحاب ہی کی حدیثوں پر ہے بلکہ ابو بکر کی خلافت ان ہی کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے )اب اگر صحابہ کی بات رد کر دیں توسقیفی اجماع کا سقف (حیبت ) زمیں بوس ہو جائے گا ،خلاصہ بیہ ہے کہ بیرسب جھزات اہلسنت کی بلا وجد کی توجیہیں ہیں جن کاحقیقت ہے کوئی ربطنہیں ہے بلکہ پیٹمارے دشنی اوراحکام الہی سے لا یرواہی کی علامت ہے، عجیب بات ہے کہ حضرات اہلسنت جھوٹی اور  $\ref{eq:property}$  نحن معاشر الانبيا ، لا نرث ولا نورث'  $\ref{eq:property}$ 

(rm)

کوتبول کرتے ہیں بلکہ اس کوشیعوں کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں،
مگر عمر کے لئے عمار کی حدیث کو جمت نہیں مانتے جب کہ خود مخاطب نے (تخفہ
کے ) طعن ابو بحر کے بار ہویں طعن میں ابو ہریرہ ، ابو در داء اور ان جیسوں کی
روایتوں کو قرآنی آیات کی طرح یقین آور بتایا ہے تو پھر عمار کی حدیث جواجماعاً
ان دونوں سے افضل تھے آیت قرآنی کی طرح یقین آور ہوگی لہذاان کی حدیث
سے انکار آیت قرآنی سے انکار کے متر ادف ہے ، اور چونکہ شاہ ولی اللہ دہلوی
نے تصریح کی ہے کہ طرق کثیرہ کی وجہ سے حدیث ''مستفیض'' ہے لہذا معترض
کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے'' بیتھا'' تشکید المطاعن'' کا خلاصہ۔

ج عمر بن خطاب نے عمار کی تکذیب میں نہ ذراسی جھجک محسوس کی اور نہ ہی اپنے اس فعل کو گناہ سمجھا، اس بات کا اعتراف اکا برعلائے اہلسنت نے کیا ہے، چنانچہ عبدالعلی بن ملا نظام الدین' فواتے الرحموت' میں لکھتے ہیں:

''ایک شخص عمر کے پاس آیا اور کہا میں مجتب ہو گیا ہوں اور پانی بھی مجھے

نہیں مل رہا ہے اب میں کیا کروں؟ عمر نے کہا نماز نہ پڑھو، عمار نے عمر سے کہا: اے امیر المونین کیا آپ کو یا دنہیں ہے کہ کسی جنگ میں راستے میں ہم اور آپ محمد میں گریجی ان نہیں رہتے اسٹیں بتاری نے نہیں رہمے تھی

جنب ہو گئے تھے اور پانی بھی دستیاب نہیں تھا، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی الکین میں نے اپنے پورے بدن پرمٹی مل کرنماز پڑھ کتھی ،اس پررسول خدا نے فرمایا تھا اتنے جھمیلے کی ضرورت نہیں صرف اپنے دونوں ہاتھوں کوز مین پر مارواور

(179

ان پر پھونک مارنے کے بعدان سے چرہ پر سی کرو، اور 'دسنن ابوداؤ د' میں ہے کہ زمین پر دومر تبہ ہاتھ مارنا کافی ہے۔ مگر عمر کوعمار کی بات یادنہ آئی اور وہ اپنے نظریئے پر ڈٹے رہے اور تیم کو مجدب کے لئے کافی نہیں سمجھا، اور 'صحیح مسلم' میں ہے کہ عمرنے کہا: اے تمار! خداہے ڈرو!''(ا)

یہ بات واضح ہے کہ سیچ اور با ایمان شخص کو جھٹلا نا معصیت و گناہ ہے اور ایسا کرنے والی کی ہر عقلمند ندمت کرتا ہے تو پھر جو عمار جیسے جلیل القدر صحابی کو جھٹلائے اس کو کیا کہیں؟!

عمر نے ثمار سے کہا'' انتق المله یا عمار '' لینی ثمار، خداسے ڈرو،اور یہ جملہاں شخص سے کہا جاتا ہے جو بدعت محرمہ کا مرتکب ہو، چنانچہ محمود بن محمد عینی'' شرح کنز الدقائق ''میں فاطمہ بنت قیس کی روایت کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

''کئی وجوں سے فاطمہ بنت قیس کی حدیث سے احتجاج نہیں کیا جاسکتا، ا۔
کبار صحابہ جیسے عمر، ابن مسعود، زید بن ثابت، اسامہ بن زیداور عائشہ نے اس
سے انکار کیا ہے اور بخاری کے بقول عائشہ نے فاطمہ بنت قیس سے کہا تھا''
الا تت قبی الله ''یعنی کیا تو خدا سے نہیں ڈرتی ؟ اورا یک روایت میں ہے کہ یہ
جملہ کہا تھا'' لا خیس لك فیسه "اس میں تمھاری بھلائی نہیں ہے، اورا بیا جملہ
ایٹے خص کے لئے کہا جا تا ہے جو بدعت محرمہ کا مرتکب ہوا ہو' (۲)

عثان بن علی زیلعی نے بھی اپنی''شرح کنز الد قائق''ج ۳ ص ۲۱ \_ ۲۰ پریہ بات کہی

۲ يثرح كنزالدقائق ج اس ۲۳۳

ا فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت ج ٢ص ١٢٥

نورالانوار ۲۵۰

ر مدیث ثقلیں

**ہ**۔

اب ہم حضرت عمر کو کیا کہیں جنھوں نے عمار جیسے عظیم المرتبت صحابی سے ایسا جملہ کہا؟ کیا ہم کہد سکتے ہیں کہ انہوں نے عمار کی ہدا بیوں سے راہنمائی حاصل کی؟!

هـاس روایت نے بتایا که حفرت عمر نے عمارے کہا" نولیك ما نولیت " اور یہ کہ کرعمار کو آزار پہونچایا اور معاذ الله انہیں اس آیت کا مصداق الرایا" و من یشاقق

الرسول من بعد ماتبین له الهدی و یتبع غیر سبیل المومنین نوله ماتولی و نصله جهنم و سائت مصیرا " (یعی جو شخص بیم برایت کواضح مو جانے کے بعدرسول سے اختلاف کرے گا اور مونین کے راستہ کے علاوہ کوئی دومرا راستہ

۔ اختیار کرے گا ہے ہم ادھر ہی پھیردیں گے جدھروہ پھر گیا ہے اور جہنم میں جھونک دیں گے جو بدترین ٹھکانا ہے ، نساء آیۃ ۱۱۵) اس کے بعد بھی ہم کیا کہہ کتے ہیں کہ انہوں نے عمار کی راہنمائیوں کی پیردی کی؟!

حضرت عمر کے مل سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ یہ کہ عمار کی را ہنما ہوں کی پیروی نہیں کی بلکہ ان سے خت دشمنی کا مظاہرہ کیا اور بغیر کسی جرم کے ان کو کوفہ کی گورنری سے معزول کردیا اور اس سے رکیک حرکت ریم کی کہ عمار سے مزاق کے انداز میں یو چھا''گورنری

ے معزول ہونے پرتم کورنج پہونچا'' عمار نے جواب دیا خدا کی تتم بغیر پوچھے مجھے گورز بنا دینے اور پھر معزول کر دینے دونوں نے مجھے رنج پہونچایا ہے، چنانچہ ابن سعد عمار کے

حالات ميں لکھتے ہيں:

" ہم سے عفان بن مسلم نے بیان کیا انہوں نے خالد بن عبداللہ سے
انہوں نے داؤد سے ادرانہوں نے عامر سے روایت کی ہے کہ عمر نے عمار سے
پوچھا گورزی سے معزول کرنے پرتم کو مجھ سے رہنے پہونچا ہے؟ عمار نے کہا جب
تم نے مجھ سے پوچھا ہے تو جواب بھی سن لو کہ جب تم نے مجھے گورنر بنایا تھا اس
وقت بھی میں رنجیدہ ہوا تھا اور اب جب تم نے معزول کر دیا ہے تب بھی رنجیدہ
ہوں "(۱)

ابن اثيرلگھتے ہيں:

'' جب عمر نے عمار کو گورنری سے معزول کر دیا توان سے پوچھا تہمیں دکھ تو نہیں پہو نچا؟ عمار نے جواب دیا خدا کی شم گورنری نے بھی مجھ کو د کھ پہو نچا یا اور اس کی معزولی نے بھی''(۲)

اس روایت کوملامتق نے'' کنز العمال'' میں بھی نقل کیا ہے۔

۵ عثان بن عفان نے عمار کوز بانی بھی اذیت پہونچائی تھی اور عملی بھی ان کے ایسے

بہت سارے کرتوت تاریخ کے صفحات پرآج بھی محفوظ ہیں ، چند ہے ہیں۔

ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبه دینوری عثمان پرلوگوں کے اعتراضات کے ذیل میں کھتے ہیں: کھتے ہیں:

" بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سردون میں چنداصحاب پیغیم جمع ہوئے اور

٢\_اسدالغابهج مهص ٢٨

ا\_الطبقات الكبري جهم ٢٥٦

ددیث ثقلب

(ror)

نه کالانها ،

انہوں نے ایک خط لکھا جس میں سنت پیغیبر اور سنت ابو بکر وعمر کی عثمان کی مخالفتوں کا تذکرہ کیا .....انہوں نے آپس میں عبد کیا کہ اس خط کوعثان تک ضرور پہو نیجا کیں گے، وہ دس لوگ تھے، عمار بن پاسرادر مقداد بن اسود بھی ان ہی میں سے تھے، جیسے ہی وہ لوگ خط دینے کے لئے چلےان کی تعداد میں کمی ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ صرف عمار نے ،خطان ہی کے یاس تھا،عمار عثمان کے گھر پہو نحے اجازت مانگی اور وار دخانہ ہوئے ،عثمان کے پاس مروان بن حکم اور بنی امیہ کے دیگر افراد بیٹھے ہوئے تھے عمار نے عثان کو خط دیا ،عثان نے خط یر صنے کے بعد یو چھا کیاتم نے بیہ خطاکھا ہے؟ عمار نے کہا ہاں ،عثان نے یو چھا اورکون لوگ تمھارے ساتھ تھے؟ کہا کچھلوگ تھے جوتمھارے ڈریے جدا ہوگئے ،عثان نے کہاان کے نام بتاؤ ،عمار نے کہامیں نامنہیں بتاؤں گا ،عثان نے کہا صرفتم میں ایسی جرائت کیوں ہیدا ہوئی ؟! مروان نے کہاا ہے امیر المومنین اس کالے (عمار)نے لوگوں کو جری بنا دیا ہے اور ان میں اس نے اتنی جرأت پیدا کر دی ہے کہ وہ تمھاری مخالفت کرنے لگے،لہذااس (عمار) کا خاتمہ کردوتا کہ جو اس کے ہمراہ ہیں وہ بھی ٹھنڈے ہوجا ئیں ،عثان نے عمار کوتازیانہ مارنے کا حکم دیا!اطرافیوں نے تازیانہ مارنا شروع کیاان ہی کے ساتھ عثان نے بھی اتنے تازیانے مارے کہ آنہیں مرض فتق عارض ہو گیااور عماریہوش ہو گئے ، پھر انہیں

گھرکے باہرڈال دیا گیا،زوجہء پیغبرام ملمی نے ممارکوان کے گھر جھیجوا ہا،عثان

ک اس حرکت سے قبیلہ ، بی مغیرہ والے جو عمار کے ہم پیان تھے خفیناک ہوئے اور جب نماز ظہر کے لئے معجد کی طرف عثان چلے تو راستے میں ان سے ہشام بن ولید بن مغیرہ نے کہا: آگاہ ہوجاؤ! خدا کی قتم اگر اس مار کی وجہ سے عمار کی موت ہوگئ تو بن امیہ کی کسی اہم شخصیت کا خون کر دیں گے! عثان نے کہا میں وہان نہیں تھا''(۱)

ابن عبدر بتحریر کرتے ہیں:

"ابوبكر بن ابی شیبہ نے اعمش سے روایت كی ہے كہ عثان كے اطرافیوں نے ان كے ان عوب و نقائص تحریر كئے جن سے لوگ بچرے ہوئے تھے، كھے كے بعد انہوں نے كہا كہ اس خطكوعثان كے پاس كون لے جائے گا؟ عمار نے كہا میں لے جاؤں گا، عمار عثان كے پاس خط لے گئے، جب عثان نے خط پڑھا تو كہا خداتمھارى عزت خاك میں ملائے پھر كہا اور ابو بكر اور عمركی بھى ؟! راوى كا بیان ہے كہ عثان اپنی جگہ سے اٹھے اور عمار كوا تنا مارا كہ وہ بیہوش ہو گئے، مگر بعد میں عثمان پشیمان ہوئے اور طلح اور زبیر كے ذر بيع عمار كے پاس پيغام بھیجا كہ يا معاف كر ديں يا جرمانہ لے ليس يا اس كا بدلہ لے ليس، عمار نے كہا مجھے جھنہیں معاف كر ديں يا جرمانہ لے ليس يا اس كا بدلہ لے ليس، عمار نے كہا مجھے جھنہیں عباس تک كہ خدا كے حضور ميں پہونچوں ، ابو بكر بن ابی شیبہ كا كہنا ہے كہ عیں نے اس واقعہ كوشن بن صائح سے بیان كیا انہوں نے کہا عثمان نے جو پچھ

نورا لانوار (ror)

حديث ثقلين

کیااس کے بارے میں اس سے زیادہ بیان نہیں ہواہے'(۱)

مسعودي لكھتے ہيں:

'' وسی میں عثمان پر اعتراضات کی بوجھار ہونے لگی اور ان کے کرتوت کھلے عام بیان ہونے لگے کہان ہی میں سے ایک ان کا وہ سلوک تھا جسے انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ روار کھا اور دوسرے تمار کو مارنا پٹینا ہے،اسی وجہ سے بنی مخزوم، عثمان سے منھ موڑ لئے تھے' (۲)

ابن عبدالبرلكصة بين:

''عمار،ان کے والد یا سراور بن مخز وم کے درمیان بڑی دوسی تھی وہ ہم پیان بھی تھے چنانچہ جب عثان کے نو کروں نے عمار کوتا زیانے مارے ،ان کے پیٹ میاڑے اور ان کا پہلوشکت کیا تو بی مخزوم ،عثان کے پاس آئے اور کہا: خدا کی شم اگر عمار مرگئے تو عثمان کوچھوڑ کرکسی نہ کسی کی جان ہم لیں گئے' (۳)

یعقونی تحریرکرتے ہیں:

"ابن مسعود مرتے دم تک عثان سے ناراض مے، جب ابن مسعود کا انتقال مواتو عمار

نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ،عثمان اس وقت مدینہ میں نہیں تھے اور اس خبر کو پوشیدہ بھی رکھا

گیا تھا، جبعثان واپس آئے اوران کی نظر قبر پر پڑی توانہوں نے یو چھا یکس کی قبرہے؟ لوگوں نے کہا یے عبداللہ بن مسعود کی قبر ہے، عثمان نے کہا مجھے بتائے بغیر کس طرح ان کو ذفن

سراستيعاب جهص ١٣٦

٢\_مروح الذهب ج عص ٣٣٨

ا\_العقد الفريدج ٢ص١٩٢

کیا گیا؟ لوگوں نے کہا خودا بن مسعود نے الی وصیت کی تھی اور کفن وفن کی ذمہ داری عمار کے سپر دکی تھی ، پچھ بی دنوں کے بعد مقداد بن اسود کا انتقال ہوگیا، حسب وصیت ان کی بھی نماز میت عمار نے پڑھائی اور اس کی بھی خبر عثمان کونہیں دی گئی ، اس سے عثمان چراغ پا ہوگئے اور انہوں نے عمار سے کہاوائے ہوزن سیاہ کے فرزند (عمار) پر! بخدا مجھے مقداد کے مرنے کی خبرتھی' (1)

طبری اور ابن اثیر، امام حسن اور عمار کے سفر کوفد کے بارے میں لکھتے ہیں: (عبارت طبری کی ہے)

''وه دونوں (کوفہ کی) مجد میں آئے ان کے پاس سب سے پہلے مسروق بن اجدع آیا اس نے دونوں کوسلام کیا بھر وہ عمار کے پاس آیا اور کہا: اے ابو الیقظان! تم نے عثان کو کیوں قبل کیا؟ عمار نے کہا ہماری ناموس کی تو بین کرنے اور ہمیں مارنے کی وجہ سے ،اس نے کہا: خدا کی قتم جس طرح انہوں نے تم پرظلم کیا اگرتم اس کا بدلہ نہ لیتے اور صبر کرتے تو صبر کرنے والوں کے لئے نمونہ عمل ہوتے''(۲)

''النھا یہ ''اور'' تاج العروی''اور''لسان العرب' میں مادہ'' صبر' میں ہے کہ: ''عمار کے مدیث بیان کرنے پر جبعثان نے انہیں مارا بیٹا اوران کے اس فعل کی سرزنش ہوئی تو انہوں نے کہا: میرے یہ ہاتھ عمار کے لئے ہیں اگروہ

٢\_طبرى جسم ١١٧٥١١ الكامل جساص ١١١

نورالإنوار (۲۵

**ددی**ث ثقلیر

ع*پاہیں تو*ان سے قصاص لے لیں'

اب جب کہ عمار کے خلاف عثان کے کارنامے تاریخی شوامد کے ساتھ سامنے آگئے تو

مناسب سمجھا کہ ان حدیثوں کو بھی بیان کر دوں جوعمار سے بغض ورشنی کی مذمت میں دارد

ہوئی ہیں۔

ابن عبدالبركصة بين:

''خالد بن ولید سے مروی ہے کہ رسول گذانے فرمایا: جس نے عمار سے
کینہ رکھااس سے خدا کینہ رکھے گا،خالد کا بیان ہے کہ اس دن سے آج تک میں
عمار کو دوست رکھتا ہوں''(1)

ابن حجرعسقلانی تحریرکرتے ہیں:

"فالد بن ولید کا کہنا ہے کہ میرے اور عمار کے درمیان کچھنی پیدا ہوگئ، عمار نے رسول خدا سے میری شکایت کی ، جب میں حضرت کی خدمت میں آیا تو آپ نے سراٹھا کر فرمایا جس نے عمار سے دشنی کی اس سے خدا نے وشنی کی ،

جس نے عمار سے کیندر کھااس سے خدا کیندر کھے گا''(۲)

ابن اثیراورخطیب تبریزی لکھتے ہیں: (عبارت ابن اثیر کی ہے)

"علقمہ نے ولید سے نقل کیا ہے کہ میرے (ولید) اور عمار کے درمیان گفتگو ہوئی ، میں نے سخت لہجے میں ان سے بات کی ،عمار نے رسول خدا سے اس کی

اراستیعاب ج ساص ۱۳۸

۲\_الاصابدج ۲ص ۲۰۵

شکایت کی ،ابھی شکایت کر ہی رہے تھے کہ میں بھی وہاں پہو پنچ گیااوراسی لب و لہمیں عمارے بات کرنے لگا،حضرت اس جھکائے خاموش بیٹھے تھے،عمار نے روتے ہوئے کہایا رسول اللہ اسے نہیں دیکھتے کہ مس طرح مجھ سے بات کررہا ہے؟! حضرتؑ نے اپناسراٹھایا اور فر مایا: جس نے عمار سے دشمنی کی اس سے خدا نے دشمنی کی ،جس نے عمار ہے کبینہ رکھااس سے خدا کبینہ رکھے گا ، خالد کا بیان ہے کہ جب میں حضرت کے یاس سے واپس آیا تو عمار کی خوشنودی سے زیادہ کسی اور چیز کو پیندنہیں کرتا تھا ، میں نے عمار سے ملا قات کی اور وہ مجھ سے راضی ہو (1)"/

ملامتقي هندي لكھتے ہيں:

''رسول خداً نے فر مایا: اے خالد! عمار کواذبیت نہ پہونچاؤ،جس نے عمار ہے دشنی کی خدااس ہے دشنی کرے گا ،جس نے عمار پرلعنت بھیجی خدااس پر لعنت بھیج گا ،اورابن عسا کرنے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جس نے عمار کی تحقیر کی خدااس کی تحقیر کرے گا،جس نے عمار کوناسزا کہا خدا اس کوناسزا کیے گا،جس نے عمار سے کیپندر کھا خدااس سے کیپندر کھے گا،اور طبرانی وغیرہ نے خالد بن ولید سے روایت کی ہے کہ حضرت کنے فرمایا: اے خالد! عمار برسب وشتم نہ کرواس لئے کہ جس نے عمار سے دشنی کی خدااس سے دشنی کرے گا اور جس

ا\_اسدالغابه ح ص ۴۵ \_المشكواة رج ۴۵ م ١٣١٠

نے عمار سے کیندرکھا خدااس سے کیندر کھے گا جس نے عمار کونا سزا کہا خدااس کونا سزا کہے گا، جس نے عمار کوسفیہ و نا دان کہا خدااس کوسفیہ و نا دان کہے گا''(ا)، نیز ملاحظہ سیجے'' کنزل العمال''ج ۲ اص ۱۹۳۔

نورالدین حکبی رقمطراز ہیں:

'' حدیث میں ہے کہ جس نے عمار سے دشمنی کی خدااس سے دشمنی کرے گا جس نے عمار ہے بغض و کینہ رکھا خدااس سے بغض و کینہ رکھے گا ،عمار ہمیشہ دیں ا کے ساتھ ہے خواہ حق کہیں بھی ہو، عمار کے خون اور گوشت میں ایمان رچ بس گیا ہے، عمار وہ ہے کہ جب اس کے سامنے دو کا موں کو پیش کیا جاتا ہے تو ان میں کامل تر کاوہ انتخاب کرتا ہے، روایت میں ہے کہ تمارا یک مرتبہ خدمت پیغیر میں حاضر ہوئے ،حضرت نے فرمایا: خوش آمدیداے پاک ویا کیزہ (لیعنی مرحمااے طیب ومطیب ) ایمان میں عمار پوری طرح ڈوبا ہوا ہے، عمار اور خالدین ولید کے درمیان کسی جنگ میں جس کی قیادت خالد کے ہاتھوں میں تھی اختلاف پیدا ہو گیا، حضرت کی خدمت میں پہونچ کر دونوں نے ایک دوسرے کی شکایت کی، خالدنے کہااے رسول خدا کیا آپ جاہتے ہیں کہ بیناک کٹا (عمار) مجھے ناسزا کے؟ رسول خداً نے فر مایا: اے خالد عمار کو ناسز انہ کہواس لئے کہ جس نے عمار کو برا کہااس نے خدا کو برا کہا،جس نے عمار سے کینہ رکھا خدااس سے کینہ رکھے گا،

جس نے عمار پرلعنت بھیجی اس پرخدالعنت بھیجے گا، عمار غصے میں اٹھ کر جانے لگے ،خالدان کی طرف دوڑ ہے اوران کا دامن پکڑ کرعذرخوا ہی کرنے لگے یہاں تک كه عماران براضي مو گئے "(۱)

ان حدیثوں کوشیخ عبدالحق وہلوی نے''اساءر جال مشکواۃ'' میں منا قب ممار میں بیان

۲۔عبدالرحمٰن بنعوف نے عمار کی مخالفت کی اور آپ کی راہنما کی سے ہدایت یانے کے بجائے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ،طبری (۲) ابن اثیر (۳)اورابن عبدریه (۳)''واقعه شوریٰ' میں لکھتے ہیں: (بعبارت طبری)

'' جبان لوگوں نے نماز صبح ادا کی تو کچھلوگوں کو (عبدالرحمٰن نے ) جمع کر کے مہاجرین وانصار اور وہاں برموجود فوجی کمانڈوروں کے پاس بھیجاوہ سب آئے اورمسجدلوگوں سے تھلکنے لگی ،عبدالرحمٰن نے کہا: لوگ بیہ جان کر کہان کا امیرکون ہےاینے اپنے دیار کی طرف ملیٹ جائیں سعید بن زیدنے کہا: ہم تم کو اس کا اہل سمجھتے ہیں!انہوں نے کہا کچھاور کہو؟ عمار نے عبدالرحمٰن سے کہا:اگر چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہوتو علی کی بیعت کرو! بیس کر مقداد بن اسود نے کہا: عمار محمج کہتے ہیں، اگر علی کی بیعت لی جائے تو ہم بھی ان

۲\_تاریخ طبری ج ۳س ۲۹۷

٣ \_عقد الفريدج ٢ص ١٨٢

ارسيرة حلبيه جهص ٢٦٥

٣ ـ تاریخ کال چېس ۲۷

نورالانوار ۲۲۰

حديث ثقلير

کی بیئت کریں گے، ابن ابوسرح نے کہا: اگر چاہتے ہو کہ قریش کے درمیان اختلاف نہ ہوتو عثمان کی بیعت کرو، عبداللہ بن ابور بیعہ نے کہا تم نے صحیح بات کہی ہے اگر عثمان کی بیعت کی جائے تو ہم بھی بیعت کریں گے، عمار نے عبداللہ بن ابو سرح کی سرزنش کرتے ہوئے کہا: تو کب سے مسلمانوں کا خیر خواہ ہو گیا ہے؟! پھر بنی ہاشم اور بنی امیہ میں بات ہونے گئی عمار نے کہا: اے لوگو! اللہ نے اپنے بھر بنی ہاشم اور بنی امیہ میں بات ہونے گئی عمار نے کہا: اے لوگو! اللہ نے اپنے بھر بنی ہاشم اور بنی امیہ میں بات ہوئے گئی عمار نے کہا: اے لوگو! اللہ نے اہلہ یت کے ذمے کردیں؟'

ک۔ بیحدیث (اهتدوا بهدی عمار) سعیدبن وقاص کی گرائی کو ثابت کرتی ہے اس کئے کہ مروی ہے کہ انہوں نے عمار بن یاسر سے کنارہ کئی کر کی تھی اوران سے نا تاتو ڑلیا تھا، چنا نجی ابن قتبیہ اورا بن عبدر بدروایت کرتے ہیں کہ:

''سعید نے عمار سے کہا کہ میں شمصیں اصحاب پینمبر میں سب سے بہتر سمجھتا تھا اب جب کہتم لب گور ہوا ور موت قریب ہو چکی ہے تم نے اسلام کے عہد و پیان کواپنی گردن سے اتار پھیکا ہے، اس کے بعد (سعد نے) کہا: یہ بتا و دل میں کینندر کھتے ہوئے ظاہری دوئی شمصیں پسند ہے یا کھلی مخالفت؟ عمار نے کہا کھلی مخالفت، سعد نے کہا تو سن لو کہ اب میں تم سے بھی بات نہیں کروں گا''(ا) ۸۔ یہ حدیث''مغیرہ بن شعبہ'' کی گمراہی ہی کو بھی ثابت کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے

ا\_المعارف ص ۵۵،عقدالفريدج ٢ص ١٨٨

(IYI)

عمار کی بات نہیں مانی تھی ،ابن قتبیہ لکھتے ہیں:

''مغیرہ بن شعبہ آئے ،علی نے کہااےمغیرہ ،خداکے لئے کچھ کرنا جاہتے ہو ؟ مغيره نے يو چھا اے امير المونين وه كونسا كام ہے؟ فرمايا: تكوار المُفاؤ اور ہمارے ساتھ ہوجاؤ،اس طرح تم اپنے بزرگوں کے برابراورا پنے ساتھیوں ہے آ گے ہوجاؤ گے ، حالات کے پیش نظر نیام سے تلوار نکا لنے اور سروں کوتن سے جدا کرنے کے سواکوئی اور جارہ نہیں ہے، مغیرہ نے جواب دیا: اے امیر المومنین میں قاتل عثان کو برحق اور اس کے قل کوشیحے نہیں جانتا ، ایبا کرنے سے برے نتائج سامنے آئیں گے،اب اگراجازت دیں تو تلوار نیام میں رکھ کر گوشہ نشینی کی زندگی گزاروں، یہاں تک کہ تاریکی حیوٹ جائے اور مطلع صاف ہوجائے تا کہ بصارت وبصيرت كے ساتھ ہدايت يافتہ لوگوں كے نقش قدم ير چلوں اور متجاوزین کے راستے سے پر ہیز کروں علی نے کہامیری طرف سے اجازت ہے جیسا سویے ہووییا ہی کرو،عمار نے کھڑے ہوکر کہا: اے مغیرہ! معاذاللہ آگھ رکھتے ہوئے اندھوں کی طرح گھر میں بیٹھنا جاہتے ہو؟ ایسا کرنے میں جس برتم نے غلبہ حاصل کیا ہے وہ تم پر غالب ہوجائے گا اور جس برتم نے سبقت حاصل کی مقى دەتم سے آگے بڑھ جائے گا، دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو، میں تو صف مقدم مين ربول كامغيره في عمار سے كها: اسا أبواليقظان! بوشيار ربنا ايسانه بوكه ياني کی کمی کی وجہ سے زنجیرتو ژکر بھا گواور جھلتے صحرامیں پھنس جاؤ علی نے عمار سے

نورالانوار (۱۲

<u>ىدىث</u> ئ**ۆل**ىر

کہا: انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، جس آخرت کے پیچھے دنیا نہ ہواسے بیا پناتے نہیں ہیں، اے مغیرہ آگاہ ہوجاؤ! یہی راستہ تم کو جنت تک لے جائے گااس کے بعد دواور معرکے (صفین ونہروان) ہیں، اگرتم کو بلایا گیا تو گھر میں سوتے رہنا مغیرہ نے کہا: اے امیر المونین بخدا آپ مجھ سے زیادہ جانے ہیں اگر میں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اور جنگ میں شریک نہیں ہوا تو آپ کے خلاف کوئی اقدام بھی نہیں کروں گا، اگر آپ کا اقدام درست ہے تو میں بھی آپ کے شریک ہوں اور غلط ہے تو میں بری ہوں ، میر سے خود ہی اسے گناہ ہیں کہ ان کا مدوا سوائے استغفار کے کچھا ور نہیں ہے' (۱)

9۔ بیحدیث، عبداللہ بن عمر، سعد بن وقاص اور محمد بن مسلمہ کی گمراہی کو ثابت کرتی ہے ، کیونکہ ان لوگوں نے عمار کی پیروی نہیں کی اور ان کی راہنمائیوں سے بہرہ مند نہیں ہوئے، چنانچے ابن قنیبہ کھتے ہیں:

'' عمار یاسر نے علی سے کہا: اے امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں تو عبد اللہ بن عمر سے جنگ میں شریک ہونے کے لئے کہوں ، شاید وہ ہمارے ہمراہ چلیں ،علی نے کہا جا وَاور دیکھووہ کیا کہتے ہیں ،عمار گئے اور ان سے کہا: اے ابو عبد الرحمٰن انصار ومہاجرین نے علی کی بیعت کر لی ہے اور علی وہ ہیں کہا گرانہیں تم پر برتری دوں تو تم رنجیدہ نہ ہو گے اور اگر شھیں ان پر فوقیت دوں تو اس سے تم

ا\_الأمامة والسياسة ج اص٠٥

خوش نہیں ہو گے ،اگر نمازگز اروں کے درمیان شمشیر چلے تو تم اس کو پسندنہیں کرو گے مگرتم حانیتے ہو کہ قاتل کی سزاقتل اور محصن (شادی شدہ زنا کار ) کی سزا سنگساری ہے،لہذا قاتل کوتلوار کے ذریعے اور محصن کو پھروں کے ذریعے اس کے کیفرتک پہو نیایا جائے گا ،اورعلی نے کسی نماز گز ارکوتل نہیں کیا کہان پر قاتل کا حکم جاری ہو، بین کرعبداللہ بن عمر (بن خطاب ) نے کہا: اے ابویقظان! میرے باپ نے ان لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی تھی جن ( اہل شوریٰ ) سے وقتِ آخررسول خداً راضی تھے،ان میں خلافت کے لئے سز اوار ترین فروان کی ہے، گرانہوں نے شمشیر کی دعوت دی ہے جس میں مجھے مصلحت نظرنہیں آتی ہے، لیکن بخدا مجھے ایسی و نیاو مافیھانہیں چاہئے جس کے ساتھ ظاہری یا چھپی ہوئی علی کی دشمنی ہواراوی کابیان ہے کہ عمار وہاں سے واپس آئے اوران کی یوری باتیں نقل کیں علی نے کہا: محمد بن مسلمہ انصاری کے پاس جاؤ دیکھووہ کیا کہتے ہیں ، عماران کے پاس گئے ،محد بن مسلمہ نے کہا مرحیا اے ابو یقظان (عمار)عرصے سے ہم نے ایک دوسرے کونہیں دیکھا! خدا کی شم اگرمیرے سامنے وہ باتیں نہ ہوتیں جنہیں رسول خدائے ارشا دفر مائی تھیں تو میں علی کی بیعت کرتا ،اگر سارے لوگ علی کے خلاف ہوتے تب بھی میں ان ہی کے ساتھ ہوتا ، مگرا ہے عمار!رسول خداً کی کچھ باتیں میرے سامنے ہیں جن کی وجہ سے میری رائے بدل چکی ہے، عمارنے کہاوہ کونسی ہاتیں ہیں؟ محمد نے جواب دیا: رسول خدانے فر مایاتھا: ''جب

(ryr)

حديث ثقلين

نور الأنوار

تم مسلمانوں کوآپس میں لڑتے ہوئے دیکھنا'' یا'' نمازیوں کوایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دیکھنا'' عمار نے کہا: اگر رسول خدا ٌ نے تم سے فرمایا:'' جب تم مسلمانوں کوایک دوسرے ہے جنگ کرتے دیکھنا'' تو بخداشھیں دومسلمان نظر نہیں آئیں گے جوایک دوسرے سے تلوار سے جنگ کریں ،اوراگرتم ہے کہتے ہو که حضرت کے فرمایا:'' جب تم نمازیوں کوایک دوسرے سے تلوار سے جنگ کرتے دیکھنا'' تواس جملہ کوتھھارےعلاوہ کس نے سنا؟ تم تواس کےا سیلے شاہر ہو، کیاتم رسول خدا کی اس فر ماکش کے بعد کسی اور بات کے انتظار میں ہوجس کو آپ نے ججۃ الوداع میں ارشا دفر مایا تھا کہ:'' تمھار بےخون اورتمھارے مال ایک دوسرے برحرام ہیں مگر ہیر کہ کوئی بدعتگذاری کرے''پس اے ابومحمہ کیاتم چاہتے ہوکہنت نئی چیزوں کے ایجا دکرنے والوں سے جنگ نہ کی جائے!انہوں نے کہاا ہےابو یقظان بس کرو،راوی کا بیان ہے پھرعمارسعد بن وقاص کے پاس گئے اوران سےاس ہارے میں گفتگو کی ،گمرانہوں نے بڑا ٹیڑ ھا جواب دیا جس کوس کرعمار اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور علی سے سارا ماجرا بیان کیا علی نے فر مایا: ان سب کوان کے حال پر چھوڑ دو،عبداللہ بن عمر تو ہز دل آ دمی ہے،سعد (بن وقاص ) مجھ سے حسد کرتا ہے اور محمد بن مسلمہ کی نظر میں میرا گناہ پیر ہے کہ ہیں نے اس کے بھائی کے قاتل (مرحب) کو جنگ خیبر میں قبل کیا ہے'(۱)

۱- اس حدیث (اهد وا....) کی روشنی میں حضرات اہلست کوچا ہے کہوہ ابوموی اشعری کو گراہ مجھیں اس لئے کہوہ عمار کی راہنمائیوں سے استفادہ کے بجائے ان کی خالفت پرتل آئے تھے چنانچ طبری (۱) ابن اثیر (۲) اور ابن خلدون (۳) امام حسن اور عمار کے سفر کوفد کے سلسلے میں جب وہاں کے حاکم ابوموی تھے لکھتے ہیں: (عبارت طبری کی ہے)

"ابوموی گھرسے باہرآئے اور حسن کود کھے کرسینے سے لگایا پھر تمار کی طرف خاطب ہو کر کہا: اے ابویقظان جنہوں نے امیر المومنین (عثان) پرستم کیا ان کے ساتھ ہو کرتم نے ستم کیا اور اپنے کوان کے حوالے کر دیا؟ تمار نے جواب دیا نہیں نے ایسا کیا اور نہ جو ہوااس سے رنجیدہ ہول'

اس واقعه کوابن قنیبہ نے ''الا مامة والسياسة''ميں تفصيل سے بيان کيا ہے۔

اس روایت نے عمار کے سلسلے میں ابوموی اشعری کے غلط نظریے کی وضاحت کی ہے،
ان کے اس سے اور گھناؤنے کر دار کو دیکھنے کے لئے ملاحظہ سیجئے بیروایت جس کو بخاری
(سم) نے اپنی' صحیح'' کے باب الفتن میں، حاکم نیشا پوری (۵) نے'' منا قب امیر المونین

'میں ،ابن اثیر (۲) نے ''واقعہ جمل''میں ،سبط ابن جوزی (۷) نے اپنے '' تذکرہ''میں

ان کےعلاوہ اوروں نے نقل کیا ہے کہ (بعبارت بخاری)

ا\_تاريخ طبري جسم ١٩٧٥ ٢- تاريخ كامل جسم ١١١ سرتاريخ ابن فلدون جهم ١٥٩

سم صحح بغاري جه ص ۵ \_ المستدرك على الجيسين جسم ١١٤

٢- جامع الاصول ج ١٥ ص ٣٣ ١٠ عيد نزكره الخواص ص ٢٩

(۲۲٦

نور الانوار

۲۲) دهدیث ثقلیر

''ابوموی اشعری اور ابومسعود، عمار کے پاس آئے، عمار کوعلی نے اس لئے کوفہ بھیجا تھا تا کہ وہ کوفیوں کو جنگ میں شریک ہونے کی ترغیب دلائیں، عمار سے ابوموی اور ابومسعود نے کہا: جس کام کی تگ و دو میں لگے ہو، جب سے تم مسلمان ہوئے ہواس سے براعمل انجام دیتے ہوئے سمیں نہیں دیکھا ہے! عمار نے بلٹ کر جواب دیا: جب سے تم مسلمان ہوئے ہواس وقت سے آج تک اس کار خیر (جنگ میں شرکت) سے بیچھے بٹنے سے بدتر کوئی اور کام تمھارا میں نے نہیں دیکھا ہے'

اا-بیحدیث (اهتدی است.) ابومسعودانصاری کی گراہی کو بیان کرتی ہے،
اس کئے کہ انہوں نے عمار کی باتوں سے بے اعتبائی برستے ہوئے ابوموی اشعری کی طرح
جنگ جمل میں شرکت نہیں کی تھی ، چنانچہ بخاری (۱) اور ابن اثیر (۲) فدکورہ روایت کونقل
کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"عیدان نے ابوحزہ سے انہوں نے اعمش سے اور انہوں نے شقیق بن سلمہ سے قال کیا ہے کہ یں ابومسعود، ابوموی اور عمار کے ساتھ بیشا ہوا تھا، ابو مسعود نے عمار سے کہا: تم کوچھوڑ کر جتنے بھی تمھار سے ساتھی ہیں بھی اعتراض کے لائق ہیں، مگر جب سے تم نے رسول خدا کی صحبت اختیار کی میری نظر میں اس سے گراتمھارا کوئی کام نہیں ہوسکتا جس کی طرف تم دوڑ ہے ہو، عمار نے جواب

٢\_ جامع الاصول ج • اص ٢٣٠

میں کہاا ہے ابومسعود جب ہے تم کو اور تمھارے دوست کورسول خدا کی صحبت نصیب ہوئی میری نظر میں اس سے بدتر تمھارا کوئی عمل نہیں ہوسکتا کہتم ایسے کار خیر سے جان چھڑاؤ''

قابل ذکر بات یہ ہے کہ ابو مسعود اور ابو موسی اشعری کا عمار کوطعن وشنیع کرنا بہت گرا عمل تھالہذا''یافعی'' نے ان کے ناموں کوظا ہر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بغیر نام لئے لکھا: ''دوعظیم المرتبت شخصیتوں نے دودھڑ وں میں ہوئی جنگ میں شرکت نہیں کی اور ان لفظوں میں (عمار کی ) سرزنش کی! جس کام کی تگ و دو میں آج کل تم لئے ہواس سے گرا کام تم کو انجام دیتے نہیں دیکھا یعنی علی کے ہمر کاب ہو کر دگر کہ کرنا''(1)

الیی تو جیہیں اور پردہ پوشیاں اہلسدت کےعلماء کی کتابوں میں بہت زیادہ ہیں مگر جو شخص خود کو نہ سدھار سکے دوسرا کب تک اس کوسدھارے گا۔

۱۲۔ بیره دیث طلحہ اور زبیر کی گمرائی کوبھی ثابت کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے بیرجاننے کے بعد جنگ جمل میں شرکت کی تھی کہ تمارلشکر امیر الموننین حضرت علی میں ہیں اور انہوں نے تمار کی راہنمائیوں کی پیروئ نہیں کی تھی، چنانچہ طبری لکھتے ہیں:

'' قرق بن حارث کا بیان ہے کہ میں احت بن قیس کے ہمراہ تھا اور میرا پچیا زاد بھائی جون بن قیادہ زبیر کے ساتھ ، جون بن قیادہ نے مجھ سے کہا کہ میں (

ا\_مرأة البمان حوادث <u>ك^ج</u>

(۲۲۸)

مديث ثقلبر

نورالأنوار (

جون ) زبیر کے ساتھ تھا کہ ایک سوار آیا اور اس نے زبیر کو بحثیت امیر سلام کہا، ز بیر نے سلام کا جواب دیا ،اس نے کہاوہ لوگ ( حضرت علیؓ اوران کے سیاہی ) فلاں جگہ پہونچ گئے ہں اور میں نے آج تک ایبالشکرنہیں دیکھاجن کے اسلح یرانے ،تعداد کم مگر دل میں ڈر کا گز زنہیں یہ کہہ کروہ جلا گیا ،راوی کا کہنا ہے پھر دوسراسوارآ یااوراس نے سلام کیا اور جواب سلام کے بعد کہا: (علی کا)لشکر فلاں مقام پر پہونچامگر جب اس نے آپ کےلشکراور ہتھیار کے بارے میں سنا تو ڈر کے مارے واپس ہو گیا ، زبیر نے کہا ایسی با تیں مت کہو ، خدا کی شم ابوطالب کا بیٹا (علیٰ )اگر بیابان میں ریت کے سوا کچھ بھی نہ دیکھے تب بھی وہ ہم ہے لڑنے آئے گا، پھرایک اورسوارز بیر کے پاس آیا اورسلام و جواب سلام کے بعد کہا: ( علی کا )لشکرتم تک پہو نینے والا ہے،اوراس لشکر میں میں نے عمار کودیکھا ہے اور ان سے بات چیت کی ہے، زبیر نے کہا مماران میں نہیں ہوں گے، آنے والے نے کہا بخدا عماران کے درمیان ہیں ، زبیرنے پھر کہا کہ عماران کے پیچ نہیں ہو سكتے ، سوار نے كہا بخدا عمار اس كشكر ميں ، جب زبير نے سوار كوشم كھاتے دیکھا تو حقیقت جاننے کے لئے ایک شخص کو بھیجا، جب وہ واپس آیا اور زبیر کو حقیقت معلوم ہوئی ،تو زبیر نے کہا خدامیری ناک کاٹ ڈالے یا پیے کہا کہ میری کمرتوڑ دے، پھران کے بدن میں رعشہ پڑ گیا اور ہتھیار انہوں نے توڑ ڈالا ، راوی کابیان ہے کہاس وفت جون نے کہا: میری ماں میرے غم میں بیٹھے! میخض (عمار) توابیا ہے جس کے ساتھ مرنے کا بھی دل چا ہتا ہے اور ساتھ رہنے کا بھی
اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ان لوگوں کی بیہ
کیفیت یااس لئے ہے کہ انہوں نے عمار کے بارے میں پیغیبر کی زبانی پچھسا
ہے یا پچھ دیکھا ہے، جب جنگ شروع ہوئی توجون اس شکر سے جدا ہوکرا حنف
سے جالے، پھر دوسوارا حنف کے پاس آئے اور پچھکان میں کہا اور پھر پلیٹ گئے
ماس کے بعد عمر بن جرموز ،احنف کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے ان (زبیر
) کو وادی السباع میں قبل کر دیا ہے، لیکن وہ کہتا تھا کہ زبیر کا قاتل احنف ہے' (۱)
سا۔ بیحد بیث ( اھت دول سے استفادہ کرنے کے بجائے جنگ جمل میں ان کے مقابلے میں
کیونکہ وہ عمار کی ہدایتوں سے استفادہ کرنے کے بجائے جنگ جمل میں ان کے مقابلے میں
کھڑی ہوگئیں اور انہیں کو سے لگیں ، چنانچ طبری کھتے ہیں:

''میرے پاس سر کی نے شعیب سے انہوں نے سیف سے اور انہوں نے محمد اور طلحہ کے حوالے سے کھا ہے کھلی نے مقتولین کے درمیان سے ہودج اٹھا کر نے کا حکم دیا قعقاع اور زفر بن حارث نے اونٹ کی پشت سے ہودج اٹھا کر اونٹ کے پاس رکھ دیا ، محمد بن ابو بکر چند آ دمیوں کے ہمراہ آئے اور اپنے ہاتھ کو ہودج کے اندر کیا ، عائشہ نے پوچھا کون ہے ؟ محمد نے کہا تمھارا اچھا بھائی۔ عائشہ نے کہا نہیں عاق شدہ بھائی ! عمار بن یاس نے کہا اے مادرگرامی ! آج

ارتاریخ طبری جسم ۵۲۰

نورالانوار ريا

ر) ددیث ثقلیر

آپ نے اپنے بیٹے (عمار) کا ہاتھ کیساد یکھا؟ پوچھاتم کون ہو؟ عمار نے کہا میں ہوں آپ کا نیک فرزند عمار، انہوں نے کہا میں تمھاری مال نہیں ہوں! عمار نے پوچھا کیوں، میں تو آپ کا بیٹا ہوں بیاور بات ہے کہ میں آپ کواچھا نہیں لگتا، کہا تم اپنی فتح پرخوشی منارہے ہو، درانحالیکہ تم نے ایسا کام انجام دیا ہے جس کو پسند نہیں کرتے! خدا کی تئم جس کی ایسی روش ہووہ کھی کامیا بنہیں ہوسکتا''(ا)

مزید معلومات کے لئے ملاحظہ تیجئے مسعودی کی''مروج الذھب''ج۲ص۳۹۲ اور دیگر تاریخی کتابیں۔

۱۳ - بیرهدیث باغی گروه ( فسته باغیه ) کے سردار معاوید بن ابوسفیان کی گراہی پر

واضح دلیل ہے، کیونکہ انہوں نے نہ یہ کہ عمار کی ہدایتوں سے چٹم پوٹی کی بلکہ جنگ صفین میں ان کو قبل کے ، کیونکہ ان سے عمار کے بارے میں رسول خدا کی میہ صدیث بیان کی گئ کے دد عمارتم کو باغی اور شمگر گروہ قبل کرے گا'' تو بڑی بے شرمی سے کہا کہ جو انہیں میدان

جنگ میں لے کرآیا ای نے ان کوتل کیا ہے! بیالی بات ہے جو کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، مگر اتمام جمت کے لئے اہلسنت کے چندمتندمور خین کی عبارتین نقل کرر ہا ہوں۔

محد بن سعد بصری معروف به کاتب واقدی ،عمار کے شرح حال میں لکھتے ہیں: '' ہم سے ابو معاویہ ضرریہ نے بیان کیا انہوں نے اعمش سے انہوں نے

عبدالرحمٰن بن زیاد ہے اور انہوں نے عبداللہ بن حارث سے قل کیا ہے، عبداللہ

(121)

کابیان ہے کہ میں جنگ صفین سے معاویہ اور عمر وعاص کے ہمراہ واپس آرہا تھا،
عبداللہ بن عمر و (بن عاص) نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے رسول خدا کو تمار
سے فرماتے ہوئے سنا کہ: آہ اے فرزندسمیہ! جھ کو باغی گروہ قبل کرے گا،عمرو (
بن عاص) نے معاویہ سے کہا تم نے سنا اس نے کیا کہا؟ معاویہ نے جواب دیا تم
بمیشہ ایسی بری خبرلاتے ہو، اور اس میں خودتم بھی ملوس رہتے ہوا۔ کیا ہم نے عمار کو
قبل کیا؟ ہرگر نہیں! بلکہ جو یہاں لے کر آیا اس نے انہیں قبل کیا ہے۔

ہم کو بزید بن ہارون نے بتایا انہوں نے عوام بن حوشب سے انہوں نے اسود بن مسعود سے اور انہوں نے حظلہ بن خو بلد عنزی سے نقل کیا ہے عنزی کا بیان ہے کہ ایک دن ہم معاویہ کے پاس تھے دو آ دمی عمار کے بارے میں جھ کڑتے ہوئے آئے اور دونوں کہدرہے تھے کہ میں نے عمار کولل کیا ہے، عبدالله بنعمر و نے کہا کہاس قضیے کوایک دوسرے پر چھوڑ دو، کیونکہ میں نے رسول خداً کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو ہاغی گروہ قبل کرے گا ، بین کرمعاویہ نے کہا:اے عمروتم اینے دیوانے (بیٹے ) سے میری جان نہیں چھڑاؤ گے؟اورعبد الله سے خاطب ہو کر کہا جم کوہم سے کیالینا دینا؟ تم اینے کام سے کام لو عبدالله نے جواب دیا ایک دن میرے باب نے رسول خدا سے میری شکایت کی ، حضرت نے فرمایا: جب تک تیراباپ زندہ ہے تو اس کی اطاعت کر اور اس کی نافر مانی نہ کر ،لہذا میں تمھار ہے ساتھ تو ہوں مگرتمھاری طرف سے جنگ نہیں

نورالانوار (۲۰

ں گا۔

ہم سے محد بن عمر نے بیان کیا انہوں نے عبدالحارث بن فضیل سے انہوں نے اینے باب سے اور انہوں نے عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے روایت کی ہے کہ خزیمہ بن ثابت جنگ جمل میں تھے گرتلوار نیام سے نہیں نکالے تھے، جنگ صفین میں بھی وہ تھے مگر وہاں کہا کہ جب تک عمار قتل نہیں ہو جاتے اس وقت تک تلوار نیام سے نہیں نکالوں گا اور دیکھتا ہوں کہ کون انہیں قتل کرتا ہے ، اس لئے کہ رسول خدا کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ: عمار کو ماغی گروہ قتل کرے گا، راوی کابیان ہے کہ جب عمار کاقتل ہوا تو خزیمہ نے کہا کہ گمراہی میرے لئے روثن ہو گئی کہس نے عمار کوتل کیا ،عمار کوابو غا دبیر شرنی نے نیزہ مار کرزمین برگرایا تھا ، اس وقت ان کی عمر چورانو ہے سال کی تھی ، جب عمار زمین پر گرے تو ایک شخص آ گے بڑھااوراس نے سرکوتن سے جدا کیا پھر دونوں میں جھگڑا ہونے لگامعاویہ کے پاس دونوں ہی آ کر کہنے لگے کہ میں نے عمار کوتنہاقتل کیا ہے ،عمر وعاص نے کہابخدا دونوںجہنم کے حاصل کرنے پر جھگڑا کررہے ہیں! جب معاویہ نے عمرو عاص کی زبانی رہے جملہ سنا تو ان دونوں کے جانے کے بعد کہا: جو کا متم نے ابھی کیا ہے ویسائسی نے نہیں کیا! لوگ تو مجھ پر جان نثار کریں اورتم ان دونوں سے کہو کہ جہنم کے حصول برایک دوسرے سے جھگڑر ہے ہو؟ عمر وعاص نے کہا بخدابات تو وہی ہے جومیں نے کہی ہے، میں تو چاہتا تھا کہ آج سے بیس سال پہلے مرگیا ہوتا

مديث ثتلين

(1)"

أبو بكر عبدالله بن محمد بن ابوشيه عبسي "المصنف" ميس لكصة بين:

" ہم سے برید بن ہارون نے بیان کیا انہوں نے عوام بن حوشب سے انہوں نے اسعد بن مسعود ہے اورانہوں نے منظلہ بن خویلد عنزی سے روایت ک ہے، عنزی کہتے ہیں کہ میں معاویہ کے پاس بیٹھا تھا کددوآ دمی آئے جو ممار کے سر کے بارے میں جھگڑا کررہے تھے، دونوں ہی کہدرہے تھے کہ میں نے عمالا کونتل کیا ہے،عبداللہ بن عمر وعاص نے کہا: بہتر ہوتا کہا ہے کو قاتل عمار بتانے کے بجائے دوسرے کوقاتل عمار کہتے ،اس لئے کہ میں نے رسول خدا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ'' عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا'' معاویہ نے کہا اےعمروعاص اینے اس دیوانے سے ہماری جان نہیں چھڑاؤ گے؟ (پھرعبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا )تم کوہم ہے کیالینا دینا؟ عبداللہ نے کہا میں تمھارے ساتھ تو ہوں مگر جنگ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے باب نے رسول خدا ہے میری شکایت کی ، حضرتً نے فِر مایا: جب تک تمھارا باپ زندہ ہےاس کی اطاعت کرنا نافر مانی نہ کرنا،اس وجہ سے میں تھھار ہے ساتھ ہوں مگر جنگ نہیں کروں گا''(۲) احد بن عنبل اینی 'مسند' میں ' مسندعبدالله بن عمر و بن عاص' میں لکھتے ہیں: '' ہم سے ابومعاویہ نے بیان کیا انہوں نے اعمش سے انہوں نے عبد

۲\_المصنف ج۵ص۸۱

ا\_الطبقات الكبرى ج ساص ٢٥٩\_٢٥٣

نور الانوار (۲۷۳

تصيث ثقلير

الرحمٰن بن زیاد سے اور انہوں نے عبداللہ بن حارث سے روایت کی ہے، ابن حارث کا کہنا ہے کہ جنگ صفین سے واپسی پر میں معاویہ اور عمر عاص کے ساتھ آر ہا تھا، عبداللہ بن عمر و عاص نے اپنے باپ کے سامنے آکر کہا کہ میں نے رسول خدا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ: اے عمار تجھ کو باغی گروہ قل کرے گا، عمر و عاص نے معاویہ نے معاویہ نے جواب دیا تو ہمیشہ عاص نے معاویہ سے کہا کہ تم نے اس کی بات سی ؟ معاویہ نے جواب دیا تو ہمیشہ میرے لئے در دسرا یجاد کر تار ہتا ہے! کیا ہم نے عمار کوئل کیا ہے؟ میدان جنگ میں جوعمار کو لے کر آیا اس نے انہیں قبل کیا ہے، ہم سے ابو نعیم نے انہوں نے میں جوعمار کو لے کر آیا اس نے انہیں قبل کیا ہے، ہم سے ابو نعیم نے انہوں نے سفیان سے انہوں نے انہوں کے دورویت کی ہے،

احد بن منبل ابني "مسند" مين لكھتے ہيں:

" بہم سے بزید نے بیان کیاانہوں نے عوام سے انہوں نے اسود بن مسعود سے اور انہوں نے دو کہتے ہیں کہ ایک دن میں معاویہ کے پاس بیٹھا تھا دو آ دمی عمار کے بارے میں جھڑتے ہوئے دن میں معاویہ کے پاس بیٹھا تھا دو آ دمی عمار کے بارے میں جھڑتے ہوئے آئے اور ہرایک اپنے کو قاتل عمار بتار ہا تھا،عبداللہ بن عمرو بن عاص نے ان دونوں سے کہا کہ اس قضیہ کوتم ایک دوسرے پرچھوڑ دو، اس لئے کہ میں نے رسول خدا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کوایک باغی گروہ قبل کرے گا،معاویہ نے رسول کہا تم کو جمارے معاطع میں مداخلت کا کیا حق ہے؟ کہا میرے باپ نے رسول

(rzs)

خداً ہے میری شکایت کی ، حضرت نے فرمایا: جب تک تیراباپ زندہ ہاں کی اطاعت کرنا نافر مانی نہ کرنا، میں تمھارے ساتھ تو ہوں مگر جنگ نہیں کروں گا'' نیز احمد لکھتے ہیں:

''ہم سے فضل بن وکین نے بیان کیا انہوں نے سفیان سے انہوں نے میں انہوں نے عبدالرحمٰن بن ابوزیاد سے اور انہوں نے عبدالرحمٰن بن الوزیاد سے اور انہوں نے عبدالرحمٰن بن حارث سے روایت کی ہے، ابن حارث کا کہنا ہے کہ میں عبداللہ بن عمر و عاص اور معاویہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، عبداللہ بن عمر و نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قبل کرے گا، عمر و عاص نے معاویہ سے کہا سنو! میر ابیٹا کیا کہدرہا ہے، پھر بیٹے کی بات وہرائی، عاص نے معاویہ سے کہا۔ کیا ہم نے عمار کو آئی گاروہ تی کہا۔ کیا ہم نے عمار کو آئی تھا، اسی طرح کی روایت ابومعاویہ نے آئمش سے اور انہوں نے عبدالرحمٰن بن زیاد سے نقل کی ہے'

نيزاحمر لكھتے ہيں:

" ہم سے اسود بن عامر نے بیان کیا انہوں نے یزید بن ہارون سے
انہوں نے عوام سے انہوں نے اسود بن مسعود سے اور انہوں نے خطلہ بن
خویلد عبری سے روایت کی ہے کہ ایک دن میں معاویہ کے پاس تھا، دوآ دمی آئے
اور دونوں ہی عمار کوئل کرنے کے دعویدار تھے، عبداللہ نے کہا بہتر ہے کہاس کو

ایک دوسرے کی گردن پر ڈالو، اس لئے کہ میں نے رسول خدا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو باغی وسمگر گروہ قبل کرے گا معاویہ نے کہا: اے عمر وعاص! اپنے دیوانے کو روکو گے نہیں؟! پھر عبد اللہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا: تو ہمارے معاملات میں کیوں مداخلت کرتا ہے؟! عبداللہ نے کہا میرے باپ نے رسول خدا سے میری شکایت کی ،حضرت نے فرمایا: جب تک تیرا باپ زندہ ہے اس خدا سے میری شکایت کی ،حضرت نے فرمایا: جب تک تیرا باپ زندہ ہے اس محاسل کی اطاعت کرنا اور نا فرمانی نہ کرنا ، لہذا میں تمھارے ساتھ تو ہوں مگر جنگ میں شرکت نہیں کروں گا'

احداین اسی مند "میں لکھتے ہیں:

" ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا انہوں نے معمر سے انہوں نے طاؤس سے انہوں نے ابو بر بن محمہ بن عمر بن حزم سے اور انہوں نے اپ باپ سے روایت کی ہے کہ جب عمار قل ہوئے تو عمر و بن حزم ،عمر و عاص کے پاس آئے اور انہوں نے کہا عمار قل کر دیئے گئے اور رسول خدانے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہیں باغی گروہ قل کر ہے گا، عمر و عاص گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی نزبان پر انسا لیقہ و انسا الیدہ و اجعون جاری تھا، عمر و عاص ، معاویہ کے پاس کیا، معاویہ نے باس خدا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اسے (عمار کو) باغی گروہ قل کر ہے گا، معاویہ نے کہا: میں نے رسول خدا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اسے (عمار کو) باغی گروہ قل کر ہے گا، معاویہ نے کہا:

(rzz)

والوں نے قتل کیا ہے، کہ انہیں یہاں لا کر ہمارے نیز وں کے سامنے کھڑا کر دیایا بہکہا کہ ہماری تلواروں کے سامنے کھڑا کر دیا'' (1)

ابوعبدالرحمن احمر بن شعيب (امام) نسائى اپنى كتاب "الخصائص" ميس طرق حديث " فئة باغية "بيان كرتے موئے لكھتے ہيں:

ا۔ "ہم سے احمد بن سلیمان نے بیان کیا انہوں نے سلیمان سے انہوں نے بیان کیا انہوں نے سلیمان سے انہوں نظلہ بن بزید سے انہوں نے وہ کہتے ہیں: میں معاویہ کے پاس بیٹا تھا، دوآ دمی سر خویلد سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں: میں معاویہ کے پاس بیٹا تھا، دوآ دمی سر عمار کے بار بے میں نزاع کرتے ہوئے آئے، دونوں ہی اپنے کو عمار کا قاتل بتا رہے تھے ،عبد اللہ بن عمر و عاص نے کہا بھلائی اس میں ہے کہ قضیے کو ایک دوسرے کی گردن پر ڈالو، اس لئے کہ میں نے رسول خدا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ: اے عمارتم کوگروہ شمر کی گردن پر ڈالو، اس لئے کہ میں نے رسول خدا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ: اے عمارتم کوگروہ شمر کی گردن پر ڈالو، اس لئے کہ میں نے رسول خدا کوفر ماتے ہوئے سنا شعبہ نے عوام سے انہوں نے ایک شخص سے اور انہوں نے حظلہ بن سوید سے نقل کیا ہے۔۔

۲-ہم سے محد بن منی نے بیان کیا انہوں نے شعبہ سے انہول نے عوام بن حوشب سے انہوں نے حظلہ بن سوید حوشب سے انہوں نے حظلہ بن سوید سے روایت کی ہے کہ رسول خدائے فرمایا جم (عمار) کو باغی گروہ قبل کرے گا۔

ا ـ منداحدین طنبل ج ۲ص ۲۰۱۲،۳۰۳

سے مجھ سے محمد بن قدامہ نے بیان کیا انہوں نے جریر سے انہوں نے مش سے انہوں نے مشر سے انہوں نے مشر سے انہوں نے مشر سے انہوں نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول خدانے فرمایا: عمار کوگروہ شمگر قبل کرے گا (امام نسائی کہتے ہیں) اس روایت کو ابو معاویہ نے اعمش سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن ابو زیاد سے اور انہوں نے عبداللہ بن حارث سے قبل کیا ہے۔

سے ہم سے عمروبن منصور شیبانی نے بیان کیا انہوں نے ابوقیم سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن ابوزیاد سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے روایت کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں عبداللہ بن عمر و معاص اور معاویہ کے ساتھ ساتھ تھا، عبداللہ بن عمرو عاص نے کہا میں نے رسول خدا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ عمار کوگر و و شمگر قتل کر ہے گا، عمرو عاص نے معاویہ خدا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ عمار کوگر و و شمگر قتل کر سے کہا: سنویہ (عبداللہ) کیا کہتا ہے! معاویہ نے عمرو عاص کا ہاتھ پکڑ کراپی طرف کھینچا اور کہا: کیا ہم نے قتل کیا ہے؟ ان کوتو اس نے قتل کیا ہے جو یہاں انہیں نے کرآیا تھا تو اپنے جال میں ہمیشہ پھنستا ہے' (۱)

عبدالله بن مسلم بن تنبيه لكصة بين:

'' عمار اور ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا ، دوآ دمیوں نے ان پرحملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور سرقلم کر کے معاویہ کے پاس لائے ، وہاں دونوں جھکڑنے لگے ہرایک اپنے کو قاتل محار کہتا تھا، عمر وعاص نے کہا خدا کی تتم تم سوائے جہنم کے کی اور چیز پرنہیں جھٹر رہے ہو! کیونکہ میں نے رسول خدا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو شمگر گروہ قبل کرے گا، معاویہ نے کہا: اے بڈھے خدا تیرا منص جھلسائے! خودا پنے ہی جال میں پھنتا ہے! کیا ہم نے محار کوئل کیا ہے؟ انہیں تو اس نے قبل کیا جو یہاں انہیں لے کر آیا تھا، پھر شامیوں کی طرف رخ کر کے معاویہ نے حدیث پیغیم کوئو ڈمر وڑ کر اس طرح پیش کیا کہ گویا ہم ہی وہ گروہ ہیں جوخون عدیث کے انتقام کی سعی وکوشش میں ہیں'(ا)

طبری اپنی تاریخ میں معاویہ کے پاس حضرت علی کے بیسیجے ہوئے افراد کے بارے میں ایک طولانی روایت میں رقمطراز ہیں:

" نیزید بن قیس نے معاویہ سے کہا ہم تمھارے پاس صرف ایک پیغام لے کرآئے ہیں تا کہ جو با تیں تمھاری طرف سے بنی ہیں ان کی وضاحت کرسکوں اور محصیں کچھ بھی کروں اور وہی بات تم سے کہوں جن کو ججت جانتا ہوں تاکہ ان کے ذریعے الفت و جماعت کے سائے ہیں آسکو جمارے آقا ومولا (حضرے علی ) کی فضیلت سے تم بھی بخو بی واقف ہواور سارے مسلمان بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ تمھاری نظر میں علی کا نہ کوئی و پندار ہمطر از ہوگانہ ہی کوئی ان سے افضل اور تم میں اور علی میں تو کوئی مما ثلت ہی نہیں ہے، لہذا اے معاویہ خدا کا افضل اور تم میں اور علی میں تو کوئی مما ثلت ہی نہیں ہے، لہذا اے معاویہ خدا کا

ارالامامة والسياسة حاص ١٢٦

(m)

مديث ثقلين

نورالانوار (٠

خوف کھا وَاورعلی کی مخالفت نہ کرو،اس لئے کہ بخداعلی جبیبا نہ کوئی زاہد دیکھانہ ہی متقی اور نہ ہی ایبا جس میں ساری خوبیاں اکٹھا ہوگئی ہوں ،معاویہ نے حمد الہی کے بعد کہا:تم نے ہمیں الفت و جماعت کی طرف دعوت دی ہے، جماعت کی جو بات کہی تو جماعت ہمارے ساتھ ہے رہی بات تمھارے آ قاومولا کی پیروی کی تو ہم اس کونہیں مانتے کیونکہ تمھارے ہی آ قانے خلیفہ کونل کیا ، ہماری جماعت میں درار ڈالا اور ہمارے قاتلوں کو بناہ دیا ہے،تمھارے آقا تو کہتے ہیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا، ہم بھی اس کی رذہیں کرتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں، لیکن کیاتم ہمارےامیر کے قاتلوں کونہیں جانتے اور کیانہیں جانتے کہوہ تمھارے آقا ومولا کے اصحاب ہیں؟ تم انہیں ہمارے حوالے کر دوتا کہان سے قصاص لوں پھر جماعت کے ساتھ رہنے کی تمھاری دعوت قبول کروں گا ، ھبٹ نے کہا کہا تم عمار کونل کر کے خوش ہو گے؟ معاویہ نے کہامیر ہے لئے کوئی بات نہیں ہے، خدا کی تشم اگر فرزندسمیہ (عمار ) ہم کو ہاتھ لگ جائے تو اس کوعثمان کی وجہ سے تو قتل نہیں کروں گامگرعثان کےغلام'' ناتل'' کی وجہ سے ضرور قبل کروں گا، شبیف نے جواب دیا خدائے آسان وز مین کی شتم تم عدل وعدالت سے کامنہیں لو گے ، واللّٰہ تم عمار کونہیں یا سکتے مگریہ کہ سرول کا ٹال لگ جائے اور وسیع وعریض زمین چھوٹی ہوجائے ،معاویہ نے کہاا گرایسے حالات پیدا ہو گئے تو زمین تمھارے لئے بہت تنگ ہوجائے گی'' (M)

محد جربرطبری اپنی اس تاریخ میں عمار کے تل کے بارے میں عبدالرحمٰن سلمی سے منقول اس روایت کُفِقل کرتے ہیں کہ:

'' جب رات آئی تو میں نےلشکر معاویہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تا کہ دیکھوں کہ انہیں عمار کے قل کی خبر ہے پانہیں اوراس حاوثے کا جواثر ہم پر ہے ان پر بھی ہے کہبیں ، ہمیشہ ایبا ہوتا تھا کہ جب جنگ بند ہوتی تھی تو وہ ہم سے باتیں کرتے تھاورہم ان ہے، چنانجیرات کے سائے میں گھوڑے پرسوار ہو كرلشكرِ معاويه كي طرف ميں چلا، حارآ دميوں كو باتيں كرتے ہوئے ديكھا، جب نز دیک پهونیا تو دیکها که وه معاویه،ابواعورسلمی،عمروعاص،اورعبدالله بنعمرو عاص ہیں ،عبداللہ ان سب میں بہتر تھالہذا میں نے اپنا گھوڑ اان کے نز دیک کر لیا تا کہان کی باتیں سنوں ، میں نے عبداللہ کواینے باب سے کہتے ہوئے سنا کہ آج اس شخص (عمار) کوتم لوگوں نے قل کیا ہے،جس کے بارے میں رسول خدا نے بڑی اہم بات کہی تھی ! عمروعاص نے یو چھاوہ کونی بات ہے؟ عبداللہ نے جواب دیا کیاتم ہارے ساتھ ہیں تھے جب ہم سجد (معجد النبی ) بنارہے تھے، لوگ ایک ایک اینٹ اٹھار ہے تھے اور عمار دو دواینٹیں ،اور جب کام کی زیادتی کی جیہ سے عمار بے ہوش ہو کرز مین برگرے تورسول خداً سر ہانے آئے اوران کے چیرے سے گر دصاف کی اور فرمایا:''لوگ تو ایک ایک اینٹ اٹھا کیں مگرتم اخروی اجرکی خاطر دود واینٹیں اٹھاتے ہو، ان سب کے باوجوداے عمارتم کوایک

نورالأنوار (۲

حمييث ثقلين

باغی گروہ قبل کرے گا' یہ من کر عمر وعاص معاویہ کو کنارے لے گیا اور کہا تم نے عبداللہ کی باتی میں معاویہ نے پوراوا قعنقل کیا معاویہ نے پوراوا قعنقل کیا ،معاویہ نے کہا اے خرانٹ بڈھے تو ہمیشہ حدیث بیان کرتا ہے اور خود بھی اپنے جال میں پھنتا ہے! کیا ہم نے عمار کوتل کیا ہے؟ عمار کوتو اس نے قبل کیا جو انہیں میدان میں لے کرآیا ، پھر سارے لوگ کہنے لگے کہ عمار کواس نے قبل کیا جو میدان جنگ میں نہیں آرہا ہے کہ معاویہ کی بات پر تعجب کروں یا لوگوں کی باتوں پر'(۱)

ابوعمراحمه بن محمد بن عبدر بقرطبي مقتل عمار ميں لکھتے ہيں:

"جنگ صفین میں جب دونوں لشکروں میں صف آرائی ہوئی تو معاویہ نے ہاشم بن عتبہ جنہیں مرقال کہ جنہ سے کہ جواعور لیمی ایک آئھ والے تھے فرمایا:
جاتی ہے کہ رسول خدانے ان سے کہ جواعور لیمی ایک آئھ والے تھے فرمایا:
"ارقبل یا میمون "لیمی اے بابر کت مخلوق جلدی کرو) انہوں نے علم ہاتھ شی لیا اور بیر جزیر شا: اعد دید بعدی نفست محلاً ، قد عالج الحیاة شی لیا اور بیر جزیر شا: اعدور یب فی نفست محلاً ، قد عالج الحیاة میں ہے ، اب یا بتا ہے کہ اس سے خشہ ہوگیا ہے ، اب یا بتا ہے کہ ورسروں کو شکست کا کرشمائی کی زندگی گزارے ) معاویہ نے دوسروں کو شکست دے یا خود شکست کا کرشمائی کی زندگی گزارے ) معاویہ نے

ا\_تاریخ طبری جهس۳\_۳ جهس ۲۹\_۲۸

عروعاص سے کہاا ہے عمروا بیرم قال ہے خداکی قسم اگر علم اس کے ہاتھ میں رہاتو وہ دن اہل شام کا طولانی ترین دن ہوگا ، لیکن اس کے پاس زن سیاہ (سمیہ ) کے بینے عمار کو دیکے رہا ہوں جولڑ نے کے لئے بے چین ہے ، اس کی بے تابی اس کو موت کے گھا ف اتار سکتی ہے ، عمار کی زبان پر صرف بیہ جملہ تھا کہ اے عتبہ آگے برطواور عتبہ جواب دیتے تھے: اے ابویقظان میں تم سے زیادہ فنون جنگ سے واقف ہوں ، مجھے پیچھے ہی علم کو لئے رہنے دو ، مگر عمار انہیں برابر آگے بلاتے تھے ، واقف ہوں ، مجھے پیچھے ہی علم کو لئے رہنے دو ، مگر عمار انہیں برابر آگے بلاتے تھے ، کی وہ تھوڑ ا آگے برط ھے معاویہ نے عمار کے آل کو ''فتح الفتو ح'' کا نام دیا'' کے سات اتار دیا اور شام کے لوگوں نے عمار کے آل کو ''فتح الفتو ح'' کا نام دیا'' کے طبی '' العقد الفرید' ہی میں لکھتے ہیں :

"ابوذر نے محد بن یحی سے انہوں نے محد بن عبدالرحمٰن سے انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنی جدہ ام سلمی زوجہ نی سے روایت کی ہے کہ جب رسول خدا نے مدینہ کی مجد (مسجدالنبی) بنانا چاہا تو لوگوں سے اینٹیں اور دوسری تغییری ضروریات منگوا کیں اور پھرعبا اتار کر مسجد بنانے گئے، مہاجرین و انصار نے جب حضرت گواس حال میں ویکھا تو انہوں نے بھی اپنی عبا کیں اور لباس اتارد بے اور بیشعر پڑھے ہوئے مسجد کی تعمیر میں مشغول ہوگئے کہ: لئن قید نیا و النبی یعمل ذاك اذا لعمل مضمل یعنی اگر پنیمبرگام کریں اور ہم بیٹھے رہیں تو بیدایک گراہی ہے، ام سلمی کابیان ہے کہ عثمان صفائی کا بڑا

(r/r)

نورا النوار

حديث ثقلير

خیال رکھتے تھے، وہ اپنٹیں اٹھاتے مگرلیاس کوان سے دورر کھتے تھے اور جب انہیں زمین پررکھتے تو ہاتھ صاف کر لیتے تھے اور اگر لباس پر خاک نظر آتی تھی تو ال کوجھاڑ دیتے تھے علی نے ان کودیکھ کریشعر پڑھے: لا پستے ہی مین يعمر المساجد ، يد أب فيها راكعاً و ساجداً ، و قائما طور أ و طوراتقاعداً ، ومن يرى عن التراب حائدا . (يعني جُوْخُص مجد بناتا ہے اور ہمیشہ رکوع و سجود میں رہتا ہے اور بھی قیام کی حالت میں رہتا ہے تو بھی قعود کی حالت میں وہ برابرنہیں ہوسکتااس شخص کے جواینے کوخاک آلودہ ہونے سے بچاتا ہے ) عماران اشعار کو سننے کے بعد انہیں دہرانے لگے مگر وہ نہیں جانتے تھے کداس سے مراد کون ہے، عثمان نے جب سناتو کہاا ہے بسر سمید! میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس کو کہہ رہے ہو ،اور اپنی چھٹری اٹھا کر کہا: یا ان اشعار کو پڑھنا چھوڑ دوورنہاس سے تھھاری صورت بگاڑ دوں گا!رسول خدانے جود بوار کے سائے میں بیٹھے تھے جیسے ہی ان کی بات سی فر مایا: عمار میری آگھاور ناک کے ﷺ کی کھال ہے جس نے اس کو مارااس نے مجھ کو مارا ، بیس کرلوگوں نے کام سے ہاتھ روک لیا اور عمار سے کہا کہ رسول خداتم سے متعلق ہاتیں سن کر غضبنا ک ہوئے ہیں اور ڈر ہے کہ ہماری مذمت میں کوئی آیت نازل نہ ہوجائے عمار نے کہاا گررسول خداً غضبنا ک ہو گئے ہیں تو میں انہیں خوش بھی کر دوں گا، چروہ حضرت کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یارسول اللہ کیا میں نے آپ کے (ma)

اصحاب کا کچھ بگاڑا ہے! حضرت نے پوچھاوہ تم سے کیا جا ہتے ہیں؟ ممار نے جواب دیا ہمیں وہ مارڈ النا چا ہتے ہیں، خود تو ایک ایک این اٹھار ہے ہیں اور ہم سے دود وا بنٹیں اٹھوار ہے ہیں، رسول خدا ممار کا ہاتھ کپڑے مہور کے اطراف میں ٹہلنے لگے اور ان کے چہرے سے گر دصاف کر کے فرمایا: اے فرزند سمیہ تم کو میں ٹہلنے لگے اور ان کے چہرے سے گر دصاف کر کے فرمایا: اے فرزند سمیہ تم کو میں نے سامی اول کے گئے تو عبداللہ بن عمر و بن عاص نے بیھدیث (یعنی عمار تم کو ہائی گروہ تم کو ہائی گروہ تم کو ہائی گروہ تل کر ہے گئے تو عبداللہ بن عمر و بن عاص نے بیھدیث (یعنی عمار تم کو ہائی گروہ تل کر ہے گئے تو عبداللہ بن عمر و بن عاص نے بیھدیث کیا ہے کو بندی گئے ہو ہی ہم سے ان کی معاویہ کے اس جواب کی خرجہ علی بن ابی طالب تک پہو نچی تو آپ نے فرمایا: پھر حزہ کو بھی ہم نے قل خبر جب علی بن ابی طالب تک پہو نچی تو آپ نے فرمایا: پھر حزہ کو بھی ہم نے قبل کرا آئے تھے، معاویہ کے اس جواب کی کیا کے ونکہ انہیں بھی ہم میدان جنگ میں لے کر آئے تھے، معاویہ کے اس جواب کی کیا کے ونکہ انہیں بھی ہم میدان جنگ میں لے کرآئے تھے، معاویہ کے اس جواب کی کیا کے ونکہ انہیں بھی ہم میدان جنگ میں لے کرآئے تھے، معاویہ کے اس جواب کیا کے ونکہ انہیں بھی ہم میدان جنگ میں لے کرآئے تھے، دور ایا کینکہ انہیں بھی ہم میدان جنگ میں لے کرآئے تھے، دور ایک کو کو کھی ہم میدان جنگ میں لے کرآئے تھے، دور ایک کے کو کھی ہم میدان جنگ میں لے کرآئے تھے، دور ایک کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی

ابوعبدالله حاكم نيثا بوري "المستدرك" مين عمار كے حالات ميں لکھتے ہيں:

" بحصابوعبدالله محمد بن عبدالله صنعانی نے بتایا انہوں نے اسحاق بن ابراہیم بن عبد الله صنعانی نے بتایا انہوں نے اسحاق بن ابراہیم بن عبد سے انہوں نے ابن طاوس سے انہوں نے ابنے طاوس سے انہوں نے ابنے بار بن محمد بن عمر و بن حزم سے اور انہوں نے ابنے باب سے روایت کی ہے کہ جب عمار بن یا سرقل کردیئے گئے تو عمر و بن عاص سے عمر و بن حزم نے کہا: عمار قل کردیئے گئے اور میں نے رسول خدا کوفر ماتے سے عمر و بن حزم نے کہا: عمار قل کردیئے گئے اور میں نے رسول خدا کوفر ماتے

ا \_عقد الفريدج ٢ص٢ -٢٠٣

ہوئے سنا ہے کہ ان (عمار) کو باغی گروہ قل کرے گا ، عمر و عاص سن کر بہت رنجیدہ ہوا اور معاویہ کے پاس آیا معاویہ نے پوچھا تہہیں کیا ہوگیا ہے جومنھ بنائے ہوئے ہو!؟ عمر و نے کہا عمار بن یاسر مارڈالے گئے! معایہ نے کہا ہم نے کب انہیں قبل کیا، ان کوتو علی اور یا ران علی نے قبل کیا ہے کیونکہ ان ہی نے عمار کو میدان جنگ میں لا کر ہمارے نیز وں (یا پیکہا کہ ہماری تلواروں) کے سامنے لا کھڑا کیا، بیروایت بخاری اور مسلم کے شرائط پرچھے ہے، کین ان دونوں نے اس سیاق میں اس کوفل نہیں کیا ہے۔

اورہم (نیٹاپوری) کوابوزکریاعنری نے بتایاانہوں نے محمہ بن عبدالسلام
سے انہوں نے اسحاق سے اور انہوں نے عطابن مسلم حلبی سے روایت کی ہے،
ان کا کہنا ہے کہ میں نے اعمش کو کہتے ہوئے سنا کہ ابوعبدالرحن نے بیان کیا کہ ہم نے جنگ صفین میں شرکت کی اور جنگ جب رکق تھی تو طرفین کے پچھافراد
ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے، ایک دن میں نے معاویہ بن ابوسفیان، ابو
الاعور سلمی ، عمرو بن عاص اور اس کے بیٹے (عبداللہ بن عمرو بن عاص) کو شہلتے
دیکھا، میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کوا پنے باپ سے کہتے ہوئے سنا کہ تم
نے ایسے تحف (عمار) کو تل کیا ہے جس کے بارے میں رسول خدانے ایساایسا
فرمایا ہے، عمرو بن عاص نے پوچھاکون شخص ؟ جواب دیا عمار بن یا سر، کیا یا دہیں
ہے کہ ایک دن جب رسول خدا مسجد بنار ہے شھتو ہم لوگ ایک ایک اینٹ

اٹھاتے تھے اور عمار دودوا پنٹیں اٹھار ہے تھے، رسول خداادھر سے گزر بے تو عمار سے فرمایا: تم دو دوا پنٹیں اٹھار ہے ہو اور شراب بور ہو؟ آگاہ ہو جاؤ شمصیں عنقریب ایک باغی گروہ قل کر بے گا اور تم اہل بہشت سے ہو گے، بین کر عمر وعاص معابیہ کے پاس گیا اور کہا تم نے ایسے خص کو قل کر بے گا معاویہ نے کہا میں رسول خدا نے ایسا کہا ہے ( یعنی تم کو باغی گروہ قل کر بے گا) معاویہ نے کہا چپ رہوا خدا کی شم تم خودا پنے جال میں بھنستے ہو! کیا ہم نے ان کو قل کیا ہے؟! ان کو علی اور ان کے ساتھیوں نے قل کیا ہے کہ انہیں ہمارے مقابلے میں لا کھڑا ا

ابوالمؤيد موفق بن احمرخوارزى فصل قال شام مين لكھتے ہيں:

'' عمارکوابوغادید مزنی نے نیزہ مارکوتل کیا تھااس وقت وہ چورانو سے سال

کے تھے، جب وہ زمین پرگر ہے تو ایک شخص نے بڑھ کران کا سرتن سے جداکیا
اور پھر دونوں معاویہ کے پاس پہو نچے ، دونوں ہی اپنے کوعمار کا قاتل بتاتے تھے
،عمر و عاص نے کہا بخداید دونوں حصول جہنم پر جھگڑ رہے ہیں! معاویہ نے عمر و
عاص کی بات من لی ، جب دونوں واپس چلے گئے تو عمر و بن عاص سے کہا: جو
حرکت تم نے آج کی ہے اس سے پہلے تم سے ایسی حرکت نہیں دیکھی! جو ہم پر
جان دیں ان کے بارے میں تم کہو کہ حصول جہنم پر جھگڑ اکر رہے ہیں؟ عمر و بن
عاص نے کہا بخدا سے جات تو وہی ہے جو میں نے کہی ہے، اور تم بھی اس کو جانے

(raa)

ہو،خدا کی شم میں آج سے بیں سال پہلے مرجانا جا ہتا تھا' خوارزمی اسی فصل میں لکھتے ہیں:

'' جنگ صفین کےشروع ہونے کے چھبیسویں دن ابوالیقظان عمارین یاسر اوررسول خدا کے نقیب ابوالہیثم بن تیہان قبل کر دیئے گئے ، روایت میں ہے کہ عمار کے مقابلہ میں ذی الکلاع کا ہم پیان حارث بن باقور آیا اوراس کوعمار نے زمین پر مارگرایا پھر جوبھی سامنے آتا اس کو آپ تہ تینج کر دیتے مضاور بیر جز يرصة بات ته: نحن ضربناكم على تنزيله ، واليوم نصربكم على تاويله ، ضرباً يزيل الهام عن مقيله ، ويذهل الخليل عن خليله او يرجع الحق الى سبيله (ليني م في مم في مم تنزیل قرآن پر مارا تھا اور آج اس کی تا ویل پر مارر ہاہوں ایسی مارجس ہے سرتن سے جدا ہو جائے اور ایک دوست دوسرے دوست کو بھول جائے تا کہ حق اینے راستے پرآ جائے ) عمار پیاسے تھا یک پیالہ دودھ کا انہیں دیا گیا جب عمار کی نظر اس پریٹری تو تکبیر کہہ کراس کو پی لیا اور کہا کہ رسول ً خدا نے مجھ سے فر مایا تھا کہ اس د نیامیں میرا آخری رزق یانی میں ملا دودھ ہوگا اورتم کو باغی گرو قبل کرےگا ، اب ہماری عمرے آخری امام ہیں ، چرشامیوں پر حملہ کیا مگر انہوں نے عمار کوائے محاصرہ میں لے کران برحملہ کردیا. ابوالغاد بیفزاری نے عمار پر نیزہ مارااوراین جو فی نے سرکوتن سے جدا کر دیا ، ذوالکلاع نے عمر و بن عاص کو کہتے ہوئے سنا کہ

رسول خدانے عمار بن یاسر سے فر مایا تھا: اے فرزندسمیہ تجھ کو باغی گروہ قتل کرے گا ذوالکلاع نے جوساٹھ ہزار گھوڑ سواروں کا سیہ سالار تھا عمر و عاص سے کہا: وائے ہوتم یر! کیا ہم باغی گروہ ہیں؟اس کو دہنی پریشانی لاحق ہوئی ،عمرو بن عاص نے کہاوہ (عمار )عنقریب ہماری طرف آئے گا،اتفاق ایسا کہ جس دن عمار تل کئے گئے اس دن ذوالکلاع کا بھی خاتمہ ہو گیا ،عمر و بن عاص نے کہا اگر ذوالکلاع زندہ نچ گیا ہوتا تو اپنی پوری قوم کو منحرف کر کے ہمار سے شکر کو تباہ و برباوكرديتابه

جب عبدالله بن عمرو بن عاص نے ابوالہیثم اور چنداصحاب پیغیبر کوتل ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے باپ سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول گ خدا کوممارے فرماتے ہوئے ساہے کہ تجھ کو باغی گروہ قبل کرے گاعمرو بن عاص نے معاویہ سے کہارسول خدانے سے کہاتھا،معاویہ نے کہا کیا ہم نے عمار کوتل کیا ہے؟ قتل تو اس نے کیا ہے جس نے ہمارے نیز وں اور تلواروں کے سامنے عمار کو لاكفر اكبابه

عمار کے قتل سے شامی بہت خوش ہوئے تتھے معاویہ نے کہا ہم نے عبداللہ بن بدیل، ہاشم بن عتب اور عمار بن پاسر کوتل کیا ہے، نعمان بن بشیر نے کلمہ استر جاع (انا للّه وانا اليه راجعون) پرهااوركها فداك شم جب لات وعزیٰ کوہم پوج رہے تھے تو عمار خدا کی پرستش کررے تھے، مشرکین انہیں جملتی

زمین پر مخلف قسم کی ایذائیں پہونچارہے تھے اور وہ ایک خدا کی عبادت میں مشغول تھے، ان کے خاندان کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا: اے خاندان یاسراستقامت کر وتمھاری وعدہ گاہ بہشت ہے اور خودان کے بارے میں فرمایا: عمار تو لوگوں کو بہشت کی طرف دعوت دے گا اور لوگ اے جہنم کی طرف بلائیں گے۔

ابن جونی نے جوشام کارہنے والاتھا کہا: عمار کومیں نے قبل کیا ہے، عمر و بن عاص نے اس سے پوچھا جب تو نے انہیں زمیں پر گرایا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ جواب دیا کہ عمار نے کہا تھا آج میں محمد اور ان کے اصحاب سے ملوں گا، عمر و بن عاص نے کہا تھے کہتا ہے تو ہی ان کا قاتل ہے، خدا کی شم تجھے کامیا بی نہیں ملی ہے ملکہ تو نے اینے پرودگار کو غضبنا ک کیا ہے۔

سدی نے یعقوب بن اسباط سے نقل کیا ہے کہ عمار کوفل کرنے اور ان کا سامانِ جنگ چھینے پرصفین میں دوآ دمیوں میں اختلاف ہوا، حلِ اختلاف کے لئے وہ عبداللہ بن عمر و بن عاص کے پاس گئے ،عبداللہ نے کہاتم پروائے ہو! میرے پاس سے چلے جاؤ!اس لئے کہرسول خدانے فرمایا ہے: قریش عمار کے سلسلے میں کجاجت سے کام لیں گے ،عمار تو آئییں جنت کی طرف دعوت دے گا مگر وہ استے جہنم کی طرف بلائیں گے ، اس (عمار) کوئل کرنے والا اور اس کا سامان جنگ چھینئے والا جہنمی ہوگا''

سهيلي لكصة بين:

" جامع معمر بن راشد میں ہے کہ ممار مسجد بنانے میں دو دوا پنٹیں اٹھا کر دیتے تھے ایک اپنی طرف سے اور دوسری رسول خدا کی طرف سے ، حضرت نے ان سے فرمایا: لوگ ایک اجر پائیں گے اور تم دوہرا اجر پاؤ گے ، اور اس دنیا میں تمماری آخری غذا دو دھ ہوگا اور تم کو باغی گروہ قتل کرے گا ، چنا نچے صفین میں جب عمار قتل کر دیئے گئے تو عمر و بن عاص ملول چبرہ لئے معاویہ کے پاس گیا اور کہا ممار کر دیئے گئے امعاویہ نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ عمروبن عاص نے کہا میں نے رسول خدا کو ممار سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم کو باغی گروہ قتل کر ہے گا! معاویہ نے کہا تم خودا ہے بچھائے جال میں پھنس گئے ہو! باغی گروہ قتل کر ہے گا! معاویہ نے کہا تم خودا ہے بچھائے جال میں پھنس گئے ہو! اور پھر ہم نے کہ قتل کیا ہے؟ !قتل اس نے کیا ہے جوانہیں گھر سے میدان میں اور پھر ہم نے کہ قتل کیا ہے؟ !قتل اس نے کیا ہے جوانہیں گھر سے میدان میں الے کر آیا ہے '(۱)

ابن اشرجزری، معامیہ کے پاس حضرت علی کے بھیجے ہوئے افراد کے متعلق لکھتے ہیں:

"زید بن قیس نے معاویہ سے کہا ہم تمھارے پاس ایک پیغام لے کرآئے
ہیں اور جو با تیس تمھاری طرف سے تن ہے ان کی وضاحت کرنی ہے اور تم کو
تھیجت کرنے اور تم پراتمام جمت کرنے سے بھی درینج نہیں کریں گے ،تم کو ہم
الفت و محبت اور جماعت کے ساتھ دہنے کی تھیجت کرتے ہیں، ہمارا صاحب (

ا \_روض الانف جهم ٢٦٥ \_٢٢٣

(rar)

على ) وہ ہے جس کی فضیلت سے سارے مسلمان آگاہ ہیں اور تم پر بھی ان کی فضیلت پوشیدہ نہیں ہے،لہذاا ہے معاویہ خدا کا خوف کھا واوران کی مخالفت نہ کرو،خدا کی قشم میں نے لوگوں میں علی جیساز اہدو متقی اور سارے کمالات کا جامع شخص نہیں دیکھا ہے۔

معاویہ نے حمدالی کے بعد کہا تم نے جو جماعت کے ساتھ رہنے کے لئے

کہا ہے تو جماعت ہمارے ساتھ ہے اور تم نے اپنے صاحب کی پیروی کی طرف
دعوت دی ہے تو اس کوہم نہیں مانتے کیونکہ تمھارے ہی صاحب (علی ) کہتے

ہیں کہ ہم نے عثمان کو تل نہیں کیا ،ہم بھی ان کی بات مانتے ہیں مگر وہ عثمان کے
قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں تا کہ ان سے قصاص لوں اس کے بعد جماعت
کے ساتھ دینے کی تمھاری دعوت قبول کروں گا!

شبث بن ربعی نے کہا: اے معاویہ تم عمار کوتل کر کے خوشحال ہوگ ؟ جواب دیا ایسا کرنے میں میرے لئے کوئی مانع نہیں ہے۔ اگر ہم کو ابن سمیہ (عمار) ہاتھ لگ جائے تو عثمان کے بدلے انہیں قتل کروں گا! ہبث خدائے وحدہ لاشریک کی قتم ایسا تم نہیں کر سکتے مگر یہ کہ سروں کا انبارلگ جائے اور زمین و آسمان تگ ہوجا کیں۔ معاویہ نے کہا گرایسا ہوا تو تجھ پریہ چیزیں زیادہ تنگ ہو جا کیں گی مجولوگ معاویہ کے پاس سے چلے گئے'' ابن اشیر تاریخ کامل ہی میں' دمقتل عمار''میں تکھتے ہیں:

'' ممارین پاسرلوگوں کےسامنے آئے اور کہا: خدایا اگر میں جان جاؤں کہ تیری رضااس میں ہے کہایئے کودریا میں ڈال دوں تواس کوبھی کروں گا،خدایا تو جانتا ہے کہ اگر میں جان جاؤں کہ تیری رضا اس میں ہے کہ میں تلوار کی نوک اینے پبیٹ پررکھ کراس طرح د باؤں کہ وہ پیٹھ سے نکل جائے تو اس کام کو بھی انجام دول گا۔اس وقت ان فاسقول سے جہاد کرنے میں سب سے زیادہ تیری رضایا تا ہوں ،اگر کسی کام میں اس سے زیادہ تیری رضا ہوتی تواسی کوانجام دیتا۔ خدا کی قتم میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تم سے ایسی جنگ کریں گے کہ باطل پرست شک وشبہ میں پڑ جائیں گے۔خدا کی قتم اگر مجھے اتناماریں کہ مارتے مارتے مجھے''هجر'' (جو بحرین کامشہورشہراوراطراف مدینہ کے قریوں میں سے ایک ہے ) کے نخلتا نوں تک پہو نجادیں تب بھی ہم اپنے کوحق پر اور انہیں باطل سیمجھیں گے۔اس کے بعد کہا:تم میں کون ہے جوخدا کی خوشنودی کا خواہاں اور مال واولا د کی طرف پلٹنانہیں جا ہتا؟ ایک جماعت آ گے بڑھی اور اس نے کہاتم بھی ہمارے ہمراہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جوخون عثان کا انقام لينا حاييت ہيں۔عمار نے کہا خدا کی تتم پيلوگ خون عثان کا بدلہ لينانہيں جا ہتے صرف حصول دنیا کی سعی میں لگے ہوئے ہیں اور بیرجانتے ہیں کدا گرحق سے وابستہ ہو جائیں تو اُن کی خواہشات نفسانی دم توڑ لیں گی ۔ان کا کردار ایسا نہیں ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کرنے لگیں اور حکومت ان کے حوالے کروس، 191

حمدیث ثقلیر

نورالانوار (

لہذا وہ لوگوں کو بیر کہہ کر دھو کہ دے رہے ہیں کہ ہمارے مظلوم امام قتل کر دیئے گئے ہیں تا کہاس بہانے حکومت تک پہوٹچ جائیں ،ان ہی عیاری ومکاری سے وہ یہاں تک پہونچے ہیں،اگروہ ایبا بہانہ نہ کرتے تو دوآ دمی بھی ان کی پیردی نہیں کرتے ،خداونداتو ہماری نصرت فرما جیسا کہ تونے پہلے بھی نصرت کی ہے اوراگر وہ حکومت تک پہونچ جائیں تولوگوں میں بدعت گزاری کےسببان پر عذاب نازل کر۔ پھرعمار وہاں سے چلے اور وہ جماعت بھی ان کے ہمراہ ہوگئی اور جب وہ کسی درّہ پاصفین کے بیابان سے گزرے تو وہاں موجوداصحاب پنجبرٌ میں سے پچھاصحابان کے ہمراہ ہوگئے۔ پھر ممار، ہاشم بن عتبہ بن ابوو قاص کہ جنہیں''مرقال'' کہتے تھے اور وہ لشکر علی کے علمبر دار اور ایک آنکھ والے تھے کے یاس آئے اوران سے سوار ہونے کوکہا۔ ہاشم، عمار کے ساتھ بیر جزیر طقتے ہوئے آ گُرُ ہے: اعور يبغى اهله محلًا ، قد عالج الحياة حتى ملّا۔ لابدان يفل او يفلا، يتلهم بذى الكعوب تلا، عماركت بيناك ہاشم آ گے بردھو بہشت تلواروں کے سائے میں ہے اور موت نیزے کی انیوں میں۔آسان کے دروازے کھلے اور حوریں بھی ہوئی ہیں۔آج اینے دوستوں اور محمر اورآ ب کے اضحاب کا دیدار کروں گااس کے بعد عمرو بن عاص کے پاس ممار آئے اوراس سے کہا: اے عمروتو نے حکومت مصر کے عوض دین چے دیا ہے؟! تیرا برا ہو عمر و بن عاص نے جواب دیانہیں میں تو خون عثان کا بدلہ لینا جا ہتا ہوں!

عمار نے کہاجہاں تک میں تجھے بہچانتا ہوں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے گوائی دیتا ہوں کہ تو کسی بھی کام میں رضائے اللی کوسا منے بہیں رکھتا ہے، اگر تو آج قتل نہ کیا گیا تو کل تو تجھے مرنا ہی ہے، لہذا اس وقت کو یا دکر جب لوگوں کو اجران کی نیتوں کے مطابق ملے گا۔ تمہاری نیت کیا ہے معلوم ہے۔ لہذا اپنی نیت پر نظر کر لے۔ رسول خدا کے ہمراہ تین بار معاویہ سے میں نے جنگ کی ہے اب چوتھی مرتبہ اس سے جنگ کر رہا ہوں معاویہ کا پر چم سے سائے میں جنگ کر رہا ہوں معاویہ کا پر چم اس سے جنگ کر رہا ہوں معاویہ کا پر چم اس سے بیاک و پاکھ و نہیں ہے۔ پھر عمار نے جنگ کی یہاں تک کو تل کر دیئے گئے۔

ابن اثير بي لكھتے ہيں:

"عبدالرحل سلمی کابیان ہے کہ جب عمار قبل کر دیے گئے تو میں شکر معاویہ میں گیا تا کہ دیکھوں کہ ان پر قبل عمار کا کیا اثر پڑا ہے۔ جب بھی جنگ بند ہوتی تھی تو طرفین کے لوگ ایک دوسرے کے شکر میں جا کر دوسرے کے حالت سے باخبر ہوتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ معاویہ عمر و بن عاص ، ابوالاعور اور عبداللہ باخبر ہوتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ معاویہ عمر و بن عاص ، ابوالاعور اور عبداللہ کو ان سے بن عمر و بن عاص ایک ساتھ کہیں جارہے ہیں ، میں نے اپنے گھوڑ نے کو ان سے قریب کر دیا تا کہ ان کی پوری با تیں سنوں ، میں نے عبداللہ کو اپنے باپ سے ترب کر دیا تا کہ ان کی پوری با تیں سنوں ، میں نے عبداللہ کو اپنے باپ سے کہتے ہوئے سنا کہ اے بابا آتے تم نے ایسے شخص کو مار ڈالا جس کے بارے میں رسول خدانے ایسا ایسا فر مایا تھا عمر و عاص نے پوچھا کیا فر مایا تھا ؟ عبداللہ نے رسول خدانے ایسا ایسا فر مایا تھا عمر و عاص نے پوچھا کیا فر مایا تھا ؟ عبداللہ نے

rey.

**جدیث** ثقلیں

نورالانوار (۲۲

جواب دیا: جب مدینه کی مسجد بن رہی تھی اور لوگ ایک ایک این اٹھا رہے
تھے اور عمار دودوا بنیٹیں کہ عمار ہے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے تو رسول خداً ان کے
سر ہانے تشریف لے گئے اور چبرے سے گردصاف کر کے فرمایا: آہ اے عمار!
لوگ ایک ایک این اٹھا رہے ہیں اور تم اخروی اجر کی خاطر دو دو اینٹیں اٹھا
رہے ہو، اس کے باوجود تم کو باغی گروہ قتل کرے گا! عمر و بن عاص نے معاویہ
سے کہا ناتم نے عبداللہ نے کیا کہا؟ پوچھا کیا کہدر ہاہے، عمر و بن عاص نے پورا
واقعہ قل کیا، معاویہ نے جواب دیا: ہم نے کب عمار توتل کیا ہے؟ جولایا اس نے
قتل کیا ہے، (راوی کا بیان ہے کہ) میری سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ س کی بات پر
تجب کرتا اس بریاان بڑ'(۱)

محى الدين ابن عربي اندلى " وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا ..... " كَيْفِيرِ مِن لَكُمَّة بِي:

" دنیاوی میلان اور ہوئی و ہوں کے پورا کرنے کے لئے" اقتتال" ہوتا ہے اوراصلاح اس نفسانی عدالت کا متیجہ ہے جومحبت کے سائے میں وحدت کوجنم دیتے ہے، اس لئے خدا نے مونین کو حکم دیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو دھڑوں میں جنگ ہوجائے تو ان میں صلح کرا دیں ، اوراگران میں کوئی دوسرے پر تجاوز کر ہے تو اس سے جنگ کریں تا کہ وہ راہ حق پر آجائے اس لئے کہ دوسرے پر تجاوز کر ہے تو اس سے جنگ کریں تا کہ وہ راہ حق پر آجائے اس لئے کہ دوسرے پر

نورالانوار 🔵

تمديث ثقلين

تجاوز کرنے والاحق کے خلاف جنگ کرتا ہے، چنانچہ عمار نے اپنی کہنسالی اور پیری کے باوجود نشکر معاویہ سے جنگ کیا تا کہ بتا کیں کہوہ (لشکر معاویہ) باغی گروہ ہے'(1)

سبطابن جوزي لكھتے ہيں:

''ابن سعد نے اپنی طبقات میں عبد اللہ بن عمر و بن عاص سے حکایت کی ب كداس نے اسے باب سے كہا كہتم نے عمار كوتل كرديا جب كدرسول خدائے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ باغی گروہ قبل کرے گا!معاویہ نے جب بیجدیث سی تو (عبداللہ کے باب عمروعاص) سے کہا تو ایبا خراث بڑھا ہے جو ہمیشہ برى بى خبر لاتا ہے اور پھرخود بھى اينے جال ميں پھنس جاتا ہے! عمار كواس نے قتل کیا جوانہیں گھرے لے کرآیا تھا،اور دوسری روایت میں ہے کہ علی کومعاویہ کے اں جواب کی جب خبر ملی تو فر مایا: پھر حمزہ کو بھی ہم نے قبل کیا ، کیونکہ جنگ احد میں انہیں بھی ہم ہی لے کرآئے تھے!! ابن سعد ہی لکھتے ہیں کہ جب ذوالکلاع ال حدیث ہے آگاہ ہواتواں نے عمروبن عاص سے کہا: ہم ہی باغی گروہ ہیں! اوروہ جا ہتا تھا کہ شکرعلی ہے جاملے وہ ساٹھ ہزار سیا ہیوں کا سپہ سالارتھا،معاویہ نے اس کے قتل ہوجانے کے بعد کہا:اگر ذوالکلاع زندہ ہوتا تو علی کی طرف جھکا ؤکی وجہ سے ہمار نے شکر کے شیرازے کو بھیر دیتااور ہمیں تباہ و ہر باد کر دیتا''

ا يغيرابن عربي ج عص ١٩٥

۹۸)

تديث ثقلين

نيز و ولكصريين

نور الانوار

" واقدی کا کہنا ہے کہ جب ابوالغادیہ نے تمار پر نیزہ مارااور وہ زمین پر گرے تو ایک خص آگے بڑھااور اس نے سرجدا کر دیا ،تھوڑی دیر بعد دوآ دی جھڑتے ہوئے معاویہ کے پاس آئے اور دونوں ہی اپنے کو عمار کا قاتل بتارہ ہے! ان دونوں سے عمر و بن عاص نے کہا خدا کی شم تم جہم کے حصول پر جھڑ رہے ہو! معاویہ نے اس سے کہا ہے تو کہا کہدر ہاہے؟ لوگ تو مجھ پر جان دیں اور تو انہیں ایسا کہے؟ عمر و بن عاص نے کہا خدا کی شم حقیقت تو یہی ہے اور تو بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہے ، خدا کی شم حقیقت تو یہی ہے اور تو بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہے ، خدا کی شم میں آج سے بیں سال پہلے مرجانا جا ہتا تھا"

ما فظابن حجر عسقلاني لكصة بين:

" حدیث: تقتل عمارا گفتة باغیه (باغی گروه کے ہاتھوں کارتی کیا اللہ عمارا گفتة باغیه (باغی گروه کے ہاتھوں کارتی کی جائے گا) کی اصحاب کی ایک جماعت نے روایت کی ہے کہ ان بی میں قاده بن انعمان ہیں جیسا کہ بیان کیا ہے ، اور اسلمی سے مسلم نے ، ابو ہریرہ سے تر ندی نے ،عبداللہ بن عمر و بن عاص سے نسائی نے ،عثمان بن عفان ، حذیفه ، ابوالیوب، ابوالیوب، ابوالیسر اور خود ممار سے طبرانی ابور افع ،خزیمہ بن ثابت ، معاویہ ،عمر و بن عاص ، ابوالیسر اور خود ممار سے طبرانی وغیرہ نے روایت کی ہے ، ان میں اکثر روایت سے حروی ہیں ، ان کے علاوہ اور وں نے بھی اس حدیث کوقل کیا ہے جن کا بیان طول کا باعث ان کے علاوہ اور وں نے بھی اس حدیث کوقل کیا ہے جن کا بیان طول کا باعث

r99)

ہوگا، بیر حدیث نبی کی نبوت اور علی اور عمار کی فضیلت پر واضح ولیل ہے اور ان ناصبوں کا جواب ہے جو خیال کرتے تھے کہ جنگ کے سلسلے میں علی حق پر نہیں تھے''(1)

بدرالدین عینی اس حدیث " اذا تواجه المسلمان بسیفهما فکلاهما من اهل النار "(یعنی جب دومسلمان ایک دوسرے پرتلوارا شائیں تو دونوں ہی جہنی ہیں) کی تشریح میں لکھتے ہیں:

'' کرمانی کا کہنا ہے کہ علی اور معاویہ دونوں مجہد تھ مگر چونکہ معاویہ سے اجتھادیں غلطی ہوگئی اس لئے ان کوایک اجراور علی کو دواجر ملے گا، لیکن میں کہنا ہول کہ صدیث میں جو ہے کہ جب دومسلمان ایک دوسرے سے جنگ کریں ہول کہ صدیث میں جو ہے کہ جب جب کی دلیل اجتہادی کے بغیر جنگ کریں ، یہ تھا کرمانی کا بیان ، مگر میں (عینی) کہنا ہوں کہ معاویہ کے بارے میں کیے کہا جا سکتا ہے کہ ان سے اجتہادیلی ہوگئی؟ ان کو اجتھاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ ان کو گارے کو بارے میں رسول خدا کی بیے حدیث معلوم ضرورت ہی نہیں تھی کے ذفر زندسمیہ پرافسوس ہالی کو بارے میں رسول خدا کی بیے حدیث معلوم ختی کہ دونر زندسمیہ کی اور فرزندسمیہ مار والوں نے قتل کیا تھا ، اب اگر ہم معاویہ کے لئے ایک اجر کے قائل ہوجا کیں تو اس سے کیا وہ خوش نہیں ہوں گے' (۲)

۲ يندة القارى في شرح صحح ابخاري ج ۲۴ص ۱۹۲

ا فتح الباري في شرح ميح البخاري جساص٢٦

نور الأنوار 🔍

حصيث ثقلين

محمه بن خلفه وشتانی آبی''شرح صحیح مسلم'' میں حدیث قبل عمار کی تشریح میں لکھتے ہیں: '' بیرحدیث اس نظریئے کی حقانیت پر واضح دلیل ہے کیلی اوران کے لشکر والے حق پر تھے، گرچہ دوسروں نے اجتہا دکو بہانا بنایا ہے، اور''بغی'' کے اصل معنی حسد کے ہیں پھر پیلفظ لم کے معنی میں استعال ہونے لگا ،عبداللہ بن عمر و بن عاص نے عمار کے قل کے دن حدیث کواسی معنی میں بیان کیا تھا ، دوسروں نے بھی اس کی توجیہ کی ہے،معاویہ نے پہلے اس حدیث کی بیتوجیہ کی کہ'' عمار کا قاتل وہ مخص ہے جوانہیں میدان جنگ میں لے کرآیا تھا'' تا کہاس توجیہ سے اینے کوصفت''بغی'' سے بیا سکے، پھرمعاویہ نے اس کے معنی'' طلب'' کے لئے اوركها " نحن الفئة الباغيه " يعنى بم بى خون عثمان كطلب كرنے والے ہیں،اس نے حدیث میں لفظ''باغیہ'' کو''بغاء'' سے لیاجس کے معنی طلب کے ہیں کیکن میں کہتا ہوں کہ عرف میں ' دبغی'' کے معنی امام برغالب آنے کے قصد سے اس کی اطاعت سے خارج ہونا ہے ، اور ندکورہ دونو ں تو جیہوں کا حقیقت · سے دورر ہناکسی پر پوشیدہ نہیں ہے، پہلی تو جیہ ( لیعنی میدان جنگ میں لانے والا قاتل ہے) کا غلط ہونا تو بالکل واضح ہے اس طرح دوسری تو جیہ بھی غلط ہے اس لئے کہ علی نے قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے ارا دے کوتر کنہیں کیا تھا کہ معادیہ کالشکر قصاص لینے کے لئے اٹھ کھڑا ہو بلکہ علی نے اس کومنا سب موقع پر جِيورُ ديا تها،لهذا واقعاً معاوية ونعثان كالنقام نبيل ليناحا بهنا تها،فرض كرت

پیں کہ علی نے قصاص لینے میں تاخیر کی اور قصاص میں تاخیر کرنا ایک فعل مکر (
غلط کام) ہے اور فعل منکر سے رو کنا واجب ہے مگر بیاس صورت میں واجب ہے
جب اس سے کوئی بڑا مفسدہ وجود میں نہ آئے ، جب کہ انہوں (معاویہ) نے نہی
از منکر کی وجہ سے کہ وہ قصاص میں تاخیر ہے، خونی جنگ اور عظیم مفسدہ کوجتم دیا،
تیسرا اعتراض بیہ ہے کہ مجتمد کی رائے اس وقت قابل توجیہ ہے جب اس نے
سیرا اعتراض میں توجید کی ہو، لیکن اگر اس نے بیان کیا اور وہ غلط ہوتو پھر کس
طرح اس میں توجید کی جاسکتی ہے؟ خداشتے کو اجر دے کہ انہوں نے کہا کہ علی
سے جنگ کرنے کی وجہ سے صحابیت یرکوئی اثر نہیں ہیڑتا''

ابوعبدالله محمد بن یوسف سنوی نے ''شرح صحیح مسلم'' میں حدیث قتل عمار کی توضیح میں بعینہ یہی بات تحریر کی ہے۔

عماد الدین بحی بن ابو بکرعامری'' ریاض ستطابهٔ' میں جناب عمار کے حالات میں کھتے ہیں:

''عمار کی جے میں قبل کئے گئے تھے، وہ علی کے اصحاب میں سے تھے اور معاویہ کے اسکار کی جا نہت کو معاویہ کے اسکار نے ان کو قبل کے اس کے کا محاویہ کے اسکار نے ان کو قبل کے کہ رسول خدا نے عمار کے لئے ارشاد فرمایا تھا:''اے ابن سمیہ تھے کو باغی گروہ قبل کرے گا ''نیز فرمایا تھا:''افسوس ہے عمار پر کہ وہ تو انہیں (ایکرمعاویہ) اس کو انہیں (ایکرمعاویہ) اس کو

نور الإنوار

جہنم کی طرف بلائیں گے' عمار نے مرنے سے پہلے کہا کہ میرے لئے ایک
کائے شیر لاؤاس لئے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں سب کے آخر
میں جو چیز پو گے وہ دودھ ہے، وہ طویل القامت تھے اور ان کے جسم پر پیری کا
کوئی اثر نہیں تھا، خداان سے راضی ہواور ان پراپنی رحمت نازل کرئے'
نورالدین مہو دی ابن زبالہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

تديث ثقلين

"على بن الى طالب مدينه كى مسجد (مسجد النبى) بناتے وقت ان اشعار كو پڑھ رہے تھے ۔ لا يست وى مىن يعمر المساجد، يدأب فيها قائما و قاعدا، ومن

يرى عن الغبار حائدا"

نيز وه لکھتے ہیں:

''رسول خداً نے جب مدینہ کی معجد بنانی چائی تو اینٹیں اور دوسری چیزیں وہاں اکٹھا کرا کیں پھرعبا تارکرا پی جگہ سے اٹھے، مہاجرین اولین اور انصار نے بھی ایسا ہی کیا اور اپنی عبا کیں اتارکر ان اشعار کو پڑھتے ہوئے معجد کی تعمیر میں مشغول ہوگئے: لیڈن قعد نیا و النبی یعمل مشغول ہوگئے: لیڈن قعد نیا و النبی یعمل مستغول ہو گئے: لیڈن قعد نیا و النبی یعمل بن عفان بہت صاف تھرے رہے تھا ہی وجہ سے وہ اینٹیں اٹھاتے تو تھے مگر اپنی لیاس سے جدار کھتے تھے اور لباس پراگر گردنظر آتی تھی تو اس کو صاف کر ویت تھے لی نے ان کے اس عمل کود یکھا اور بیشعر پڑھے: لا یست وی من یعمر المساجد میں المساجد میں استعار کو یعمر المساجد میں المساجد ان اشعار کو

حديث ثقلين

سا تو وہ بھی انہیں پڑھنے لگے مگرنہیں جانتے تھے کہ اس سے مرادکون ہے،عثان ان کے باس گئے اور کہا میں خوب مجھتا ہوں کہتم کس کو کہدرہے ہو! عثمان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس کو دیکھا کر کہایاتم جیب ہو جاؤ ور نداس سے تمھاری یٹائی کروں گا،رسول خدا جوام سلمی علتے گھر کے آٹر میں بیٹھے تھے،عثان کی بات س كر غضبناك مو كئ اور فرمايا: عمار ميري آنكه اورناك كے بي كي كهال ہے، ایسے موقع پر جو ہونا چاہتے وہ ہوا اور رسول فدانے کام سے ہاتھ تھینج لیا اور لوگوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا اور ممار سے کہا: رسول خدا تمھار ہے بارے میں عثان کی بات پر ناراض ہوئے ہیں اور ڈر ہے کہ کہیں ہماری مذمت میں کوئی آیت نازل نه ہوجائے ،عمار نے جواب دیا حضرت جس طرح ہماری محبت میں ناراض ہوئے ہیں ای طرح ہم انہیں راضی بھی کرلیں گے اور حضرت کے باس آ كركها يارسول الله ميس نے اصحاب كا كيا بگاڑا ہے؟ حضرت نے يو چھا وہ كيا عاہتے ہیں؟ مُمار نے جواب دیا وہ ہمیں مار ڈالنا چاہتے ہیں خورتو ایک ایک اینٹ اٹھارہے ہیں اور ہم پر دو دو تین تین اینٹیں لا درے رہے ہیں! حضرت نے عمار کا ہاتھ پکڑااورمسجد کے اطراف میں ٹہلنے لگے، آپ عمار کے چہرے سے گردصاف کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے:اے فرزندسمیہ (عمار ) تجھ کومیرےاصحاب قل نہیں کریں گے باغی گروہ تجھے قبل کرے گا'' تہذیب'' میں ابن ہشام کے بقول ابن اسحاق نے اس واقعہ کو بعینہ نقل کرنے بعد کہاہے کہ میں نے شعری ذوق رکھنے والے کئی لوگوں سے ان اشعار کے بازے میں دریافت کیا، بھی نے کہا کہ بیاشعار علی بن ابی طالب نے ہی پڑھے تھے مگرنہیں معلوم یہ اشعار خودان کے ہیں یا کسی اور کے ، ان اشعار کو علی نے مزاح میں پڑھا تھا، جیسا کہ اجتماعی کام کرتے وقت لوگ مزاح کرتے ہیں، طزنہیں کیا تھا۔

ابن ابی شیبہ نے ابوجعفر ملمی سے روایت کی ہے کہ رسول خدا مدینہ کی مسجد بنا

رہے تھے اور عبد اللہ بن رواحہ نے بیم صرعہ بڑھا '' افسلے من یعالیہ
السساجد '' (یعنی کامیاب وہ مخص ہے جوم عبدیں بنا تاہے ) رسول خدانے
اس کے مصرعہ کو دہرایا، پھر ابن رواحہ نے بیم صرعہ پڑھا :'' بیتا القرآن
قائما و قاعد آ' (یعنی حالت قیام وقعود میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں)
حضرت نے اس مصرعہ کو بھی دہرایا، روایت صحیحہ میں مسجد کے تذکر سے میں ہے
حضرت نے اس مصرعہ کو بھی دہرایا، روایت صحیحہ میں مسجد کے تذکر سے میں ہے
کہ لوگ ایک ایک این اٹھاتے تھے جب کہ عمار دودوا بنیٹیں، رسول خداکی ان
پنظر پڑی آپ نے ان کے چہرے سے گردصاف کر کے فرمایا: عمار پرافسوی
ہے اس کو باغی گروہ قبل کرے گا، وہ تو آنہیں بہشت کی طرف دعوت دے گا اور
اس کو وہ جہم کی طرف بلا کمیں گے۔
اس کو وہ جہم کی طرف بلا کمیں گے۔

نیز بحی نے امسلمی سے روایت کی ہے کہ رسول خداً اور آپ کے اصحاب معجد بنار ہے تھے، ہر خص ایک ایک اینٹ اٹھا تا تھا اور عمار دودوا پنٹیں ایک اپنی طرف سے اور دوسری رسول خدا کی طرف سے ،حضرت ان کے پاس گئے اور

ان کی پیٹھ سے گردصاف کر کے فرمایا: اے پسرسمید (عمار )تم کودواجرملیں گے اورتم کو باغی گروہ قبل کرے گا،اور سہلی کی کتاب''الروض الانف'' میں ہے کہ معمر بن راشدنے اس بات کوائی'' جامع'' میں تھوڑے اضا فدے قل کیا ہے اور وہ بہ ہے کہ جنگ صفین میں جب عمار قتل کر دیئے گئے تو عمر و عاص پریثان ہو کر معادیہ کے پاس آیا اور کہا عمار قل کر دیئے گئے! معابیہ نے کہا تو کیا ہوا؟ عمر و نے کہا کہ رسول خدا کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ انہیں باغی گروہ قتل كرے كا،معاويہ نے كہا تو خودا ہے جال ميں پھنس كيا ہے! ہم نے كب انہيں قَلَ کیا ہے جوان کو یہاں (میدان جنگ میں ) لے کرآیا اس نے انہیں قل کیا

بیعی نے کتاب ' ولائل النبوة '' میں عبد الرحمٰن سلمی سے قتل کیا ہے کہ اس نے عبداللہ بن عمروبن عاص کوایتے باپ سے کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے اس شخص کونل کر دیا جس کے بارے میں رسول خدانے وہ بات کہی تھی!عمرونے یو حیما کو ن خض؟ کہا عمار بن یاسر، کیاشتھیں یا دنہیں ہے کہ جب مدینہ کی مسجد بن رای تھی اور ہم ایک ایک این اٹھار ہے تھے اور عمار دو دواینٹیں ، اور رسول خدا کا دہاں ہے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا: اے عمارتم دو دوا بنیٹس اٹھارہے ہو جب کہ پسینے میں شراب بور ہو؟ آگاہ ہو جاؤ عنقریب تخصے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اورتم اہل بہشت سے ہو گے ،عمر و بن عاص معاویہ کے پاس گیا اور کہا ہم نے ایسے

نوراً لأنوار (۲۰۰

مديث ثغلين

شخص کوتل کردیا جس کے بارے میں رسول خدانے ایبااییا فرمایا تھا، معاویہ نے

کہا خاموش رہ! خداکی سم تو ہمیشہ اپنے جال میں پھنستا ہے! ہم نے قبل کیا ہے؟

ان کوعلی اور ان کے اصحاب نے قبل کیا ہے کیونکہ ان ہی نے انہیں ہمارے
مقابلے میں لاکھڑا کیا، میں (سمہو دی) کہتا ہوں کہ حضرت نے عمار کے متعلق یہ

بات دوسری مرتبہ مجد بناتے وقت ارشاد فرمائی تھی ، اس لئے کہ عمر و بن عاص
معین مسلمان ہوا تھا جیسا کہ بیان کیا ہے '(۱)

سمهو دی''خلاصة الوفا''میں لکھتے ہیں:

توان کےجسم ہے گردصاف کر کے فرمایا: عمار پرافسوس ہے!اس کو باغی گردہ قتل کرے گا، وہ انہیں جنت کی طرف دعوت دے گا اور وہ اسے جہنم کی طرف بلائیں گے، چنانچے بیجی نے'' دلائل الدوۃ'' میں ابوعبدالرحمٰن سلمی سے روایت کی ہے کہ اس نے عبداللہ بن عمر و بن عاص کواینے باب سے کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے ایسے خف کوتل کر دیا ہے جس کے بارے میں رسول خدائے وہ بات کہی تھی ،عمرو نے یو حیصا کون مخض؟ کہا عمار بن ماسر، کیا شمصیں یا ذہیں ہے آیک دن جب رسول ا خدامسجد بنا رہے تھے اور عمار دو دو اینٹیں وہاں سے رسول خدا کا گزر ہوا ...(اس کے بعدروایت صحیح کی مانندروایت نقل کی ہے ) پھرعمرومعاویہ کے پاس آیا اور کہا ہم نے ایسے خص کوتل کیا ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے ایسااییا فرمایا ہے،معاویہ نے کہا حیب رہو،خدا کی شم تو ہمیشہ اسے جال میں پھنتا ہے! کیا ہم نے انہیں قتل کیا؟ انہیں تو علی اور ان کے اصحاب نے قتل کیا ہے کہ ہمارے سامنے انہیں لا کھڑا کیا ،عمر وعاص<u> ہے میں</u> اسلام لایا اورصرف دوسری مرتبہ سجد بنانے میں شریک ہواتھا''

ملامتقي هندي لكھتے ہيں:

" خالد بن ولیدنے دختر ہشام بن ولید بن مغیرہ جوعمار کی تیار داری کررہی تخصیں نے نقل کیا ہے کہ معاویہ عمار کی عیادت کے لئے آئے اور جب جانے

حديث ثغلير

نور الإنهار

لگےتو کہا خداوندا! ہارے ہاتھوں ان کوموت نہ و ہے اس لئے کہ میں نے رسول خدا کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ عمار کو باغی گروہ قبل کرے گا'(۱)

ملاعلی قاری ' شرح الفقه الا كبر' میں خلافت حضرت علی كے بارے میں لکھتے ہیں:

''علیٰ کی خلافت کے سیح ہونے برنہ کہ دوسروں کی خلافت کی صحت برجو چزیں دلالت کرتی ہیں ان میں ایک رسول خداکی پیشہور حدیث ہے کہ میرے

بعدتمين سال تك خلافت كاسلسله رہے گا پھرظلم وجور كى بإدشاہت شروع ہوگى اورعلی رحلت پغیبر کے ٹھیک تیسویں سال شہید کئے گئے علی کے اجتہاد کی صحت اورمعاویہ کے اجتہاد کے غلط ہونے پر جو چیز دلالت کرتی ہے وہ عمار کے متعلق

رسول خداً کی میچے حدیث ہے کہتم (عمار) کو باغی گروہ قبل کرے گا ،اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ معاویہ یا ان کے کسی جا ہے والے نے کہا تھا کہ ہم نے عمار کوقل

نہیں کیا علی نے انہیں قتل کیا ہے کیونکہ وہی انہیں میدان جنگ میں لے کرآئے تصقوعلی نے اس کا جواب دیا تھا کہ معاویہ کی بات کالاز مدیدہے کہ جناب جزہ کو

رسول خداً نے قبل کیا تھا ( کیونکہ حضرت ہی جناب حزہ کو جنگ احد میں لے کر آئے تھے)ال سےمعلوم ہوا کہ معاویہ اور ان کے بعد آنے والے افراد خلیفہ نہیں تھے امیراور بادشاہ تھے''

ملاعلی قاری ' شرح شفا'' میں فصل اخبار بالغیوب میں لکھتے ہیں:

'' حدیث میں ہے کہ ممار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کر ہے گا ،اس حدیث کو بخاری اورمسلم نے نقل کیا ہے ،مسلم کی عبارت بیہ ہے: رسول خدانے عمار سے فر مایا: تجھ کو باغی گروہ قبل کرے گا اور قاتل جہنمی ہوگا ،عمار کو جنگ صفین میں معاویہ کے نشکرنے قتل کیا تھا علی نے اپنے کیڑے میں کفن دے کر دفن کیا اس ونت ان کی عمرستر سال سے زیادہ تھی ،اس حدیث کی روثنی میں معاویہ ہی کا گروہ تجاوز کرنے والا اور علی برستم کرنے والا تھا، نیز حدیث میں ہے کہ '' جب بھی لوگ اختلاف کریں گے تو فرزندسمیہ (عمار) حق پر ہوگا'' اور عمار علی کے ساتھ تھے، اور معاویہ یا عمر و بن عاص کا ریہ کہنا کہ باغی علی میں کیونکہ عمار کے قتل کے موجب وہی تصلیداوہ قاتل کھہرے،تواس کا جواب وہی ہے جوعلی نے دیا تھا کہ معاویہ کی بات کالاز مہیہ ہے کہ رسول خداً جناب حمز ہ کے قاتل ہیں ( کیونکہ حفرت ہی انہیں جنگ احدمیں لے کرآئے تھے ) خلاصہ بیہ ہے کہ عبارت کے حقیقی معنی مجازی معنی میں اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کوئی واضح عقلی یا نفقی دلیل نہ ہو، جواس کے ظاہری معنی کو دوسر ہے معنی میں منتقل کر دے، معاویہ کے ماننے والوں کے پاس صرف ایک ہی بہانہ ہے کہ معاویہ نے اجتہا د کیا اور اس میں ان سے غلطی ہو گئ تھی اور'' باغیۃ'' سے مراد تجاوز کرنے والا ہے نہ کہ طلب كرنے والا ، جبيها كه اس دوسر مے معنى كوبعض اشخاص نے بيان كياہے'' ملاعلى قارى ' المرقاة شرح المشكواة ' 'ميں لکھتے ہیں: حمديث ثقلين

نورا النوار

'' مشہور صحابی ابو قیادہ سے منقول ہے کہ جب عمار خندق کھو در ہے تھے تو رسول خداً نے ان کے سرے غبارصاف کر کے فرمایا: " بے س ابس سسمیة تقة إلى الفئة الباغية "سميه عماركي مان تقيس جومكه مين اسلام لا كي تقيس، اسلام چیٹروانے کی خاطران پر بہت ستم ہوا تھا یہاں تک کہابوجہل نے نیز ہ مار کرانہیں موت کے گھاٹ اتار دیا ،ابن الملک نے ابوحذیفہ بخزومی کی بٹی کوان کی مان بتایا ہے 'بوس' کے عنی تحقیوں کے بیں اور 'فئة باغیة "اس گروہ کو کہتے ہیں جواینے وقت کے امام اوراینے زمانے کے خلیفہ برخروج کرے، طبی کا کہنا ہے کہ مماریر باغی گروہ کی طرف سے جو سختیاں ہوئی تھیں ان کی وجہ سے رسول ً خدا نے ان پرشفقت کیا تھا،اور باغی گروہ سے مرادمعاویداوران کے شکروالے ہیں کیونکہان ہی نے عمار کو جنگ صفین میں قتل کیا تھا، ابن الملک کا کہنا ہے کہ عمار کو معاویہاوران کےلشکر والوں نے قتل کیا تھا ،لہذا اس حدیث کی روشنی میں وہی طاغی اور تجاوز کرنے والے ہیں ،اس لئے کہ عمار کشکر علی میں تھے اور علی امامت کے لئے شائستہ تھے اور معاور یاوران کے لشکر والوں نے علی کی بیعت سے سر پہجی ک تھی اور بیان کیا جاتا ہے کہ معاویہ نے حدیث کے معنی میں تو جیہ کی تھی اور کہا تھا کہ ہم وہ ہاغی گروہ میں جوخون عثمان کے انتقام لینے والے ہیں کیکن برتو جیہ غیر مناسب ہےاس لئے کہ حضرت اس حدیث میں عمار کی فضیلت اوران کے قاتل کی ندمت کررہے ہیں کیونکہ حدیث میں لفظ'' ویج'' ہے اور اس لفظ کا استعمال

اس شخص کے لئے کیا جاتا ہے جس پر بغیر کسی جرم کے سختیاں کی جائیں اور اس لفظ'' ویچ'' سے اس سے اظہار ہمدردی کی جاتی ہے اور اس کے حالت زاریر مرثیه سرائی ہوتی ہے،اسی لفظ کے برخلاف لفظ'' ویل'' ہے جس کوایٹے خص کے لئے استعال کیا جاتا ہے جومشحق عقاب ہوتا ہے۔''الجامع الصغیر'' میں امام احمہ اور بخارى سے ابوسعيدى مرفوع مديث قل موئى بىك " ويى عمال تقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار" (ليخي افسوں ہے عماریراس کو باغی گروہ قتل کرے گا ، وہ تو انہیں جنت کی طرف دعوت دے گا اور وہ اسے جہنم کی طرف بلائیں گے ) کہ اس میں ' بغی'' کے وہی معنیٰ ذ بن میں آتے ہیں جو**قر آن کی اس آیت میں ذہن میں آتا ہے:''** ویسنہ عن الفحشاء و المنكر والبغي " (نحل - ٩٠) نيز ارشاد ، وتا ب: " فان بغت احداهما على الاخرى " (جمرات-٩) لهذا شرع لفظ على لغوی معنی مراد لینا عدالت سے انحراف اورظلم کی طرف رجحان ہے اس لئے کہ ایک شنی کواس کی جگہ ہے ہٹا کررکھناظلم ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ' بیغی '' کے شرعی اور عرفی معنی لغوی عام طلب کے معنی کو محدود کردے گا اور بیٹے نہیں ہے کہ اس سے مراد خلیفہ کوقت عثمان کے خون کا انتقام لیا جائے ، اور معاویہ کی اس سے گری توجیہ بیہ ہے کہ تمار کوعلی نے قبل کیا تھا کیونکہ وہی انہیں میدان میں لے کر آئے تھے ، اور ان ہی کی وجہ سے عمار قبل

ہوئے تھے چنانچہ اس توجیہ کا میہ جواب دیا گیا ہے کہ پھر حمزہ کے قاتل رسول گذا کھہرے کیونکہ وہی انہیں میدان جنگ میں لائے تھے، بلکہ (معاذ اللہ) خدا قاتل ہوااس لئے کہ اس نے مونین کومشر کین سے جنگ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس حدیث میں حضرت نے تین باتیں کہیں اے خقریب عمارتل کئے جا کیں گے۔ وہ مظلوم ہوں گے۔ ان کا قاتل متجاوز اور باغی ہے اور بیساری باتیں صحیح

شخ اکمل الدین کودیکھا کہ وہ کہ درہے ہیں: بید دفوں تو جہیں کہ ' ہم خون عثان کا بدلہ لینے والے ہیں' یا' جو میدان جنگ میں عمار کو لے کرآیا وہی ان کا قاتل ہے' 'معابیہ بن ابوسفیان پر تہمت ہے، پہلی تو جیہ تو حدیث میں تحریف ہے اور دوسری تو جیہ اس لئے غلط ہے کہ عمار جنگ صفین میں واجب کی ادائیگی کی خاطر خود سے گئے تھے کسی نے زبردی ان کو گھرسے با ہزئیں کیا تھا، لہذا بید ونوں فاطر خود سے گئے تھے کسی نے زبردی ان کو گھرسے با ہزئیں کیا تھا، لہذا بید ونوں تو جہیں ہم کومعاویہ پر تہمت نظر آتی ہیں ، کیونکہ اس جیسے تقلمند سے بعید ہے کہ وہ الی بات کہے جس کا غلط ہونا ہر خاص وعام پر واضح و آشکار ہے۔

میں (قاری) کہتا ہوں کہ جب ایسا ہے تو پھر انہیں (معاویہ کو) بغاوت وسر کشی چیسوڑ کرز مانہ کے امام اور رسول خدا کے خلیفہ کی پیروی کرنی چاہئے تھی اور علی بن ابی طالب کی مخالفت سے ہاتھ اٹھا لینا چاہئے تھا، مگر انھوں نے ایسانہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ باطن میں طاغی و باغی اور ظاہر میں خون عثمان کے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ باطن میں طاغی و باغی اور ظاہر میں خون عثمان کے

انقام کاشعارلگا کراپنے اصلی چہرے کو چھپائے ہوئے تھے، چنانچہاس مدیث نے ان کواس عمل سے منع کیا تھا، گرانہوں نے قرآن وصدیث کی بات کو بالائے طاق رکھ دیا تھا''(1)

نورالدين طبي 'انسان العيون' (معروف بهيرة حلبيه) مين لكهة بين:

'' جب عمار قتل کر دیئے گئے تو عمر و بن عاص ملول چېرہ بنائے معاویہ کے یاس آیا اور کہا عمار قتل کر دیئے گئے! معاویہ نے کہا عمار کے قتل ہوجانے سے کیا ہوا؟ عمر و بن عاص نے کہا میں نے رسول خدا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو باغی کرو قل کرے گا،معاویہ نے کہا تو خوداینے جال میں پھنستا ہے، کیا ہم نے ان گول کیا ہے؟ انہیں تو اس نے لل کیا ہے جومیدان جنگ میں لے کرآیا تھا،اور دوسری روایت میں ہے کہ معاویہ نے عمر و بن عاص سے کہا: حیب رہو! خدا کی قتم تو ہمیشہاینے جال میں پھنتا ہے!ان کوعلی اور ان کےاصحاب نے قتل کیا ہے کیونکہ ان ہی نے ہمارے مقابلے میں ان کولا کھڑا کیا تھا، روایت میں ہے کہ جب على بن الى طالب في معاويد كسامفيد مديث ( تقتلك فئة باغية) بیان کی اورمعاویداس حدیث سے انکار نہ کر سکے تو کہا : عمار کواس نے قتل کیا ہے جوانہیں گھرسے باہرلایا، بینی علی انہیں میدان میں لائے تھے علی نے معاویہ کے جواب میں کہا: پھر حمز ہ کورسول خداً نے قتل کیا کیونکہ حضرت میں حمز ہ کو میدان

ا\_الرقاة في شرح المشكواة ج٥ص ٢٣٣

(rir)

حصيث ثقلين

جنگ میں لے کرآئے تھے'

نورالانوار

نورالدين طبي اسي كتاب ميں لکھتے ہيں:

'' ذوالکلاع، معاویہ کے شکر میں تھااس نے معاویہ اور عمر وعاص سے کہا:
ہم کیسے علی اور عمار سے جنگ کر سکتے ہیں؟ ذوالکلاع سے کہا گیا: عمار ہماری
طرف آنا ہی چاہتے ہیں اور ہمارے ہی ہمر کاب ہو کر جنگ کرتے ہوئے آل
ہوں گے، عمار سے پہلے ذولکلاع قتل کر دیا گیا اور جب عمار قتل کر دیئے گئے تو
معاویہ نے کہا: اگر ذوالکلاع زندہ ہوتا تو آدھے شکر کوعلی کی طرف لے جاتا، اس
لئے کہ چار ہزار خانوادے اس کے اختیار میں تھے، دس ہزار کی بھی روایت ملتی
ہے''

عبدالحق دہلوی''اشعۃ اللمعات''میں تحریر کرتے ہیں:

''مشہور صحابی ابو قادہ سے مردی ہے کہ رسول خدا عمار کے ساتھ خندق کھودتے وقت ان کے سرسے گردصاف کرتے جاتے تھے اور فرماتے تھے''بؤس ابن سمیہ'' یعنی اے پسر سمیہ کو گھیر نے والی سختیاں'' سمیہ'' عمار کی والدہ کانام تھا جو مکہ میں مسلمان ہوئی تھیں اور اس قبول اسلام کی وجہ سے اذیتوں کا شکار بن تھیں یہاں تک کہ ابوالجبل نے ناف کے نیچ نیزہ مارکران کی زندگی کا خاتمہ کردیا تھا، آئخضرت عمار کی تختیوں کو یا دکر کے انہیں آ واز دیتے تھے۔

اس (ابن سمیه) سے مرادعار تھاس لئے کہاس کے بعدفر مایا: " تقتلك

الفئة الساغدة "يعنى تحقيه ايسا كروة قبل كرے كاجوباغي اورامام برحق كي اطاعت سے نافر مانی کرے گا،اور '' فئة باغیة ''سے مرادمعاوبداوران کے لشکر والے ہیں کیونکہ جنگ صفین میں عمار کی شہادت ہوئی تھی اور عمار امیر الموشین علی کے ساتھ تھاور جنگ صفین میں علی کے برحق ہونے کی دلیلوں میں ہے ایک دلیل یہی حدیث پیغمبر ہے، چنانچہ مروی ہے کہ عمر وبن عاص معاویہ کے پاس آیا اور اس نے کہا: بڑی مشکل ہوگئی عمار بن پاسر ہارے ہاتھوں مارے گئے! معاویہ نے کہااس میں مشکل کی کیا بات ہے؟ عمرو بن عاص نے کہامیں نے رسول فدا کو ممارے فرماتے ہوئے ساہے کہ 'تقتلك فيثة باغية "( یعنی تجھ کواہیا گرو قبل کرے گا جو ہاغی ہوگا اور امام برحق کی اطاعت نہیں کرے گا ) معاویہ نے کہا عمار کوہم نے کب قل کیا ہے کی نے ان کو آل کیا ہے اس لئے کہ وہی انہیں لے کرآئے تھے ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ معاویہ نے عمر و بن عاص سے کہا تو ایسا آ دمی ہے جوخودا ہے ہی جال میں پیس جاتا ہے، واللہ اعلم۔ بي مديث (تقتلك الفئة الباغية) ببت عطرق معقول بجوشمرت اورتواتر کی حدتک پہونجی ہوئی ہے جبیا کہ میں نے رسالہ 'وتعیم البشارة' میں ذ کر کیا ہے،اس حدیث میں حضرت نے غیب کی خبر دی ہےاورو قبل عمار ہے'' شہاب الدین خفاجی تحریر کرتے ہیں:

'' غیب کی جن باتوں کے بارے میں رسول خدا نے خبر دی ہان میں

(rit)

نورالانوار 🕥

حديث تغلين

ایک مشہور صحافی عمار بن پاسر کا باغی گروہ کے ہاتھوں قبل ہونا ہے۔لفظ ' باغیة '' "بغی" سے ہاوراس کے معنی بغیر کسی وجہ کے امام برخروج کرنا ہے۔ مسلم کی عبارت بيب: رسول فدأن عارس فرمايا: " تقتلك الفئة الباغية " ليني تجهوا في گروه قبل كرے گاورية جي مروى بي " و قياتيله في النار "اس ( عمار ) کا قاتل جہنمی ہے،عمار کومعاویہ کےلشکر نے قبل کیا تھا اور وہ جنگ صفین میں علی کے ساتھ تھے اور بیاس بات کی وضاحت ہے کہ خلیفہ برحق علی رضی اللہ عنه تقے اور معاویہ سے اجتہاد میں غلطی ہوئی تھی، جبیا کہ حدیث میں ہے کہ '' اذا اختلف الناس كان ابن سميه مع الحق ، العني جباوگ اختلاف کریں تو پسرسمیدق پر ہے اور پسرسمیہ عمار ہیں جوعلی کے ساتھ تھے۔اس وجہ ہے ہم علی کی حقانیت کے قائل ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ قاتلان عثان کوحوالے نہ کرنے کا ان کا فیصلہ برحق تھا جب کہ معاویہ ایسے مجته دیتھے جن سے اجتهاد میں غلطی ہوئی تھی لہذا قبل و قال سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حق کے بعد سوائے گمراہی کے کسی اور چیز کا تصور نہیں ہے، معاویہ جب حدیث ممارے ا نکارنہ کر سکے تو انہوں نے تاویل وتو جیہ کا سہارالیا اور کہا: ان کواس نے قل کیا جو انہیں گھرے میدان جنگ میں لے کرآیا اور جب اس توجیہ کی خبرعلی کرم اللہ وجهة تك يهو نجي توانهول نے جواب ديا: اس كامطلب بيہ ہے كہ حزه كورسول خدا نے قتل کیا کیونکہ ان کوآپ ہی ''احد'' میں لے کرآئے تھے، حضرت کے اس جواب کوابن دحیہ نے نقل کیا ہے عمار سر سال کی عمر میں صفین میں ابن العمادیہ کے ہاتھوں قبل کئے مابن جزیا نے ان کے سرکوتن سے جدا کیا اور علی نے انہیں وفن کیا تھا''(1)

حسین بن محد دیار بکری تحریر کرتے ہیں:

' عقا كديث ابواسحاق فيروزآ بإدى اورخلاصة الوفاميس ہے كه عمرو بن عاص، معادیہ کا وزیرتھا، جب ممار بن یا مرتل کئے گئے تو اس نے جنگ سے ہاتھ تھینچ لیا اور بہت سوں نے اس کی تاکسی کی ،معاویہ نے اس سے کہا تو کیوں جنگ نہیں كرتا؟ عمرونے جواب ديا ہم نے ال شخص كوتل كر ڈالا جس كے بارے میں رسول خداً کوفرماتے ہوئے سنا کہ انہیں (عمار کو) باغی گروہ قبل کرے گا،جس کا مطلب میہ ہوا کہ ہم باغی ہیں ،معاویہ نے کہا جیب رہو! خدا کی تتم تو ہمیشہ اینے جال میں پھنتا ہے! ہم نے کب قل کیا ہے ان کوعلی اور ان کے اصحاب نے قل کیا ہے کیونکہان ہی نے ان کو ہمارے مقابلہ میں لا کھڑا کیا ،اورا یک روایت میں ہے کہ معاویہ نے کہا ان کواس نے قل کیا جس نے انہیں ہم ہے جنگ كرنے كے لئے بھيجااور ہم نے اپناد فاع كيااوروہ قتل ہوگئے ، جب اس بات كى خرعلی تک پہونچی تو انہوں نے جواب دیا: اگر ہم نے عمار کوتل کیا تو پھر حمز ہ کو رسول خدانے قبل کیا کیونکہ حضرت نے ہی جزہ کو کفار سے اڑنے کے لئے بھیجا تھا

الشيم الرياض في شرح شفاالقاضي عياض جسوص ١٦٦

نورالانوار (۸

ىدىپ ئۆلىن

(1)"

محربن عبدالباقى زرقانى "شرح المواهب اللدنية "مين حديث" ويع عمار تقتله الفئة الباغية " كذيل مين لكهة بين:

" بیرحدیث متواتر ہے، قرطبی کا بیان ہے کہ جب معاویہ صدیث سے انکار نہ کر سکے تو انہوں نے کہاان (عمار) کواس نے قل کیا جو انہیں گھرسے میدان جنگ میں لے کرآیا، علی نے جواب دیا: اس روسے رسول خدانے حمزہ کوتل کیا کیونکہ ان ہی نے ان کو میدان جنگ میں بھیجا تھا، بیالیا جواب تھا جس کا کوئی جواب نہیں تھا، اورایی دلیل تھی جس پراعتراض کی تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں تھی

قرطبی کا کہنا ہے کہ معاویہ اپنی بات سے بلٹ گئے اور لفظ ' باغیة '' کو''
انقام' کے معنی میں بدل دیا اور کہا'' ہم گروہ باغی ہیں یعنی خون عثمان کا بدلہ لینے
والے ہیں' انہوں نے لفظ ''باغیہ '' کو'' بغاء' ' سے لیا جس کے معنی طلب
کے ہیں ، آبی کا کہنا ہے کہ عرف میں ''بغی'' کے معنی امام کی مخالفت اور ان پرغلبہ
حاصل کرنے کی نیت سے ان کی اطاعت سے سر بچی کرنا ہے معاویہ کی دونوں
تو جیہوں کا غلط ہونا کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ پہلی تو جیہ (یعنی لانے والا قاتل ہے
) کا غلط ہونا تو بالکل واضح ہے (کیونکہ عمارخود سے آئے تھے) اور دوسری تو جیہ (

ا\_تاریخ الخیس ج۲ص ۲۷۷

کہ ہم خون عثمان کا انتقام لینے والے ہیں ) اس لئے غلط ہے کہ علی نے قا تلان عثمان سے قصاص لینے کو جس کے وہ (معاویہ) خواہاں تصاوراس کو اپنے اجتہاد کی دلیل بتارہے تھے، بالکل سے ترکنہیں کیا تھا، بلکہ بعض مذکورہ وجوہات کی بناء پر وقتی طور پر روک دیا تھا تا کہ سب کے سب اطاعت کرنے لگیں اور پھر سب کو بلا کران سے قصاص لیں۔

آبی کابیان ہے کہ بیتے ہے کہ قصاص نہ لینا ایک برافعل ہے اور معاویہ کے لشکر والوں نے اس برائی کے مقابلے کو بہانہ بنا کر قیام کیا ، مگر برائی ختم کرنے کے لئے قیام اس وقت کیا جاتا ہے جب اس کی وجہ سے کوئی بڑا مفسدہ پیدا نہ ہو، نیز کسی جمہد کی رائے کے بارے میں اس وقت حسن ظن کیا جاسکتا ہے جب اس نیز کسی جمہد کی رائے کے بارے میں اس وقت حسن ظن کیا جا جہاد کی دلیل نے اجتہاد کی دلیل نہ بیان کی ہو، لیکن اگر اس نے اچنہاد کی دلیل بیان کی اور وہ غلط ہوئی تو اس صورت میں اس کے فتوی کے بارے میں حسن ظن نہیں کیا جاسکتا''

محمہ بن اساعیل بن صلاح امیر بمانی ''الروضۃ الند بہ' میں ناکٹین وقاسطین و مارقین کے ساتھ حضرت علیٰ کی جنگ کے متعلق بعض حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں: '' تنبیہ: میں کہتا ہوں کہ بید داستا نیں مجمزات نبوی، کرامات علوی اور خدا ک نظر میں پہندیدہ اخلاق پرمشمل ہیں،ان میں چند بیرہیں: آپ کے مجمزات میں سے ایک رسول گذا کا اپنے جانشین کو تین گروہوں سے جنگ کرنے کی خبر دینا 77•)

نور الانوار

حديث ثقلير

اوراس کا حکم دینا ہےاور یہی غیب کی خبر دینا آپ کے مجحزات میں سے ایک ہے، نیز حضرت ؓ نے تینوں گروہوں کے اوصاف بیان فرمائے کہوہ یمان شکن ،شمگر اورخروج کرنے والے ہوں گے،ہم نے ناکثین (جنگ جمل میں شربیا کرنے والوں ) کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں کچھ معجزات بیان کئے ہیں اور محدثین کی نظر میں قاسطین (صفین والوں ) کے ساتھ جنگ سے متعلق یہ حدیث متواتر ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا ، وہ ( عمار ) تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اوراس کووہ لوگ جہنم کی طرف،اس حدیث کی صحت پرسار مے محدثین کا اتفاق ہا ہے اور اس کے تواتر میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے ، اور بھی نے کہا ہے کہا اس باغی گروہ کے رأس ورئیس معاویہ بن ابوسفیان تھے،اسی دجہ سے انہوں نے اس حدیث سے اٹکارتو نہیں کیا غلط توجیہ کرنے کے بلکہ بیر کہدیا کہ عمار کومیدان جنگ میں لانے والا ان کا قاتل ہے جس کا مطلب پیہوا کہ جنگ احد میں حمز ہ کے قاتل رسول ٔ خداتھے. بدحدیث آپ کے نبی ہونے پرایک دلیل ہے،اس لئے کہ رسول خداً نے مدینہ پہو نچتے ہی مسجد بناتے وقت پیرحدیث ارشاد فرمائی تھی،سیرت وحدیث کی مشہور کتابیں اس کی شاہد ہیں،اس وقت میرے یاس وہ ماً خذنهیں ہیں ،جن کی من وعن عبارتیں نقل کروں ،البتہ واقعے کےمفہوم کو بیان کرر ہاہوں۔

جب مدینه کی مسجد بن رہی تھی تولوگ عمار کی پشت پرزیادہ سے زیادہ اینٹیں

رکھ دیتے تھے، عمار نے حضرت سے کہا: یا رسول اللہ بیاوگ ہمیں مار ڈالنا جاہ رہے ہیں کیونکہ میری توانائی سے زیادہ مجھ پر بار کررہے ہیں یا عمار نے کہا کہ دو آومیوں کے حصے کی اینٹیں جاری پشت برر کھدے رہے ہیں! رسول خداً نے ان کےجسم سے گردصاف کی اور فر مایا: پیمھارے قاتل نہیں ہیںتم کو باغی گروہ قتل کرے گا،حضرت کنے بیرجملہ جنگ بدر سے قبل، فتح مکہ سے پہلے اور باغی گروہ كرأس وركيس (معاويه) كے (بدظاہر) اسلام لانے سے يہلے ارشادفر ماياتھا ، جب ایک بالشت زمین مسلمانوں کے ہاتھ نہیں گی تھی۔

رسول خدا نے اس بات کو کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گائی مواقع پر بیان فر مایا تھا، عمار حضرت کے بزرگ صحابہ میں تھے، عامر کابیان ہے کہ حضرت نے انہیں بشارت ہو،خوش خلق اور پاک دامن جیسے الفاظ سے یاد کیا تھا،رسولؑ خدا نے فرمایا تھا: مرحبااے پاک و یا کیزہ ، نیز فرمایا: عمار میری آنکھاور ناک کے چھ کی کھال ہے، نیز فرمایا: عمار سے روش ہدایت سیکھو،حضرت ؓ نے ہی فرمایا: جس نے عمار سے دشمنی کی اس سے خدا نے دشمنی کی ،جس نے عمار سے کیپنہ رکھا اس سے خدا کینہ رکھے گا ،ان احادیث کوان کے فضائل میں فقیہ علامہ شافعی محدث يحيى بن ابو بكرعا مرى نے اپنى كتاب'' الرياض المستطابہ'' ميں ممار كےشرح حال میں نقل کیا ہے، عامری کا بیان ہے کہ عمار علی کے شکر میں تتھے اور معاویہ کے لشکر نے ان کولل کیا تھااوران کے ل سے اہلسدے علی کی امامت وخلافت کو بچے مانتے

(rrr)

**تدی**ث ثقلین

نهر الانهار

ہیں،حضرت کے ان کے بارے میں فرمایا:افسوس ابن سمید برہے!اس کو باغی گروة قل کرےگا، نیز فرمایا:افسوس عمار پر ہے وہ لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دے گا اور لوگ اس کوجہنم کی طرف بلائیں گے، بیتھاعا مری کابیان۔

میں کہتا ہوں :ابن عسا کراورابن سعد نے نقل کیا ہے کہ جب عمار قتل کئے كَ تُوعَلَى فِرْمَايا: " أن أمراء من المسلمين لم يعظم عليه قتل عمار بن ياسر و تدخل عليه المصيبة الموجعه بغير رشيد'' الله رحت نازل کرے اس دن پرجس دن وہ مسلمان ہوا، خدار حمت نازل کر ہے اس دن پرجس دن وقتل کیا گیااور *خدار حت نازل کرے اس دن پر*جس دن وہ مبعوث ہوگا ، میں نے عمار کواس دن ویکھا جب جاراصحاب پیغیبرگا ذکر ہوا تو چوتھا وہ تھا اوراگریا پنچ کا ذکر ہوا تو یا نچواں وہ تھا ،عمار کے جنتی ہونے میں کسی صحابی کوشک نہیں تھا،ان کے لئے کئی جگہوں پر جنت واجب ہوئی ،عمار کو جنت مبارک ہو،ان کے لئے کہا گیا ہے کہ تمار حق کے ساتھ تھے اور حق عمار کے ساتھ، جہاں کہیں بھی حق ہوتا تھاوہ اس کے گردگھو منے لگتے تھے، قاتل عمارجہنمی ہے ( عبارت تمام ہوئی)

میں کہتا ہوں کہ ممار کے قتل سے معاویہ کے جنگ میں باغی ،ظالم اور مجتہدنہ ہونے پراستدلال کیا جاتا ہے جبیا کہ بعض علمائے اہلسنت نے بھی کہا ہے کہ معاویہ مجتہد تھےاوران سے اجتہاد میں غلطی ہوگئ تھی ، عامری بھی اسی بات کے

قائل ہیں، مگر عامری کے خالفین نے معاویہ کے رفتار وکر دار کی تو جیہ کی ہے اس کو میں نے زبیر کے حالات میں بیان کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ جو بھی معاویہ کے حالات سے آشائی رکھتا ہوہ اس بات
کو بخو بی جانتا ہے کہ معاویہ کے رفتار وکر دار کا اجتہا دسے کوئی ربط نہیں تھا، وہ ایک
سیاستمد ارضے جو خون عثمان کے انتقام کے بہانے لوگوں کے ذہنوں کو گراہ کر
کے حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے، جب ان کے باغی ہونے پرنص موجود ہو تھراجتہا دکی گنجائش کہاں سے ہے اور جب علی کے بارے میں رسول خداکی یہ حدیث موجود ہے کہ وہ قاسطین (صفین والوں) سے جنگ کریں گے تو پھر اجتہا دکا یہ ونسا مقام ہے، میں نے اہلسنت کے امام المتاخرین حافظ ابن ججر سے اجتہا دکا یہ ونسا مقام ہے، میں نے اہلسنت کے امام المتاخرین حافظ ابن ججر سے مناہوں نے کہا کہ اس حدیث کی صحت نسائی کے نزدیک ثابت ہے، سانے ، انہوں نے کہا کہ اس حدیث کی صحت نسائی کے نزدیک ثابت ہے، انہوں نے اس کونسل کے اس کی تفسیر کی اور اس پرکوئی اعتر اض نہیں کیا ہے، یہ صحت مدیث متعدد طرق سے ثابت ہے۔

اور جب خود عمار نے تصریح کر دیا تھا اور قر آن کا کھلاتھم ہے کہ ہاغی گروہ سے جنگ کروتا کہ جاغی گروہ سے جنگ کروتا کہ تھم البی پورا ہوتو پھراجتہا دکرنا کیسا؟ اور صدیث عماراس بات کی توضیح ہے کہ ہاغی گروہ معاویہ کا گروہ ہے ، شاعر نے کیا خوب کہا ہے :

قال النواصب قد اخطاء معاویه فی الاجتباد و اخطا فیه صاحبه والعفو فی ذلك من حق لفاعله و فی اعان جنان الخلد راكبه قلنا كذبتم فلم قال النبی لنا فی النار قاتل عمار و سالبه

(rrr

مديث ثقلير

نور الإنوار

یعنی ناصبی کہتے ہیں کہ معاویہ سے اجتہاد میں غلطی ہوگئ تھی اسی طرح ان کے رفیق (عمر و بن عاص) سے خطائے اجتہادی ہوگئ تھی ، خداان کو معاف کر دے گا اور انہیں جنت کے بلند در جات عطا کرے گا ، میں کہتا ہوں کہتم جھوٹ بول رہے ہو! اگر ایسا ہوتا تو نبی کیوں فر ماتے کہ عمار کوتل کرنے والا اور اس کا سامان جنگ جھینے والا جہنمی ہے؟!

علی سے جنگ کے سلسلے میں معاویہ کا اجتہا دابن حزم کے بالکل اس دعویٰ جسیا ہے کہ اُشقی الآخرین ابن مجم نے اپنے اجتہا دکی وجہ سے علی تول کیا تھا، جسیا کہ ابن جحرنے اپنی ' تلخیص' میں اس کی حکایت کی ہے، اگر ایسا ہے تو پھر برخض اپنی خواہشات پوری کرنے کے لئے اجتہا دکوسپر بنا سکتا ہے اور دنیا میں کوئی کام فلطنہیں ہوگا، اس لئے کہ جب بھی کوئی شخص کسی کام کوانجام دیتا ہے پہلے اس کے فلطنہیں ہوگا، اس لئے کہ جب بھی کوئی شخص کسی کام کوانجام دیتا ہے پہلے اس کے فلطنہیں کرتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی پستش نہیں کرتے ہیں ان کو خدا سے نزدیک برتے ہیں ، نہ جانے کتے اس کے خضب کا احتجاجات و استدلال ہیں جو خدا کی خوشنودی کے بجائے اس کے خضب کا باعث بنے ہیں''

مولوی عبدالعلی بن ملانظام الدین سهالوی'' فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت' میں

لكھتے ہیں:

'' رہی معاویہ کے باغی ہونے کی بات تواس پر بھی اکثر علمائے اہلسنت کا

اتفاق ہے کہ ان سے اجتہاد میں غلطی ہوئی تھی الیکن اس سے ان کی عدالت ساقط نہیں ہوتی مگر یہ بات اس وجہ سے مخدوش ہوجاتی ہے کہ انہوں نے امیر المونین علی کے سامنے جوحق سے سب سے زیادہ قریب تھے، دلیل پیش نہیں کی ، اور علی علی کے سامنے جوحق سے سب سے زیادہ قریب تھے، دلیل پیش نہیں کی ، اور علی کے حق پر ہونے کی ایک واضح دلیل عمار کا قتل ہونا ہے، اور یہ بات تو حقیقت سے بہت دور کی ہے کہ جو عمار کو لے کرآیا تھا وہی ان کا قاتل ہے'

نیز وه'' فواتح الرحموت' ہی میں لکھتے ہیں: '' بعض حضرات کا کہنا ہے کہ معاویہ نے اپنے اجتہاد کی وجہ سے مخالفت کی

تقى ، مريد بات اس وقت درست موتى جب وه ايخ اجتهادير دليل ركت ہوتے اور جب امیر المونین علی نے جوحق کی تکییگاہ تھے معاویہ کے سامنے دلیل پیش کی تو معاویہ نے اس بر کان نہیں دھرااور عمار کی شہادت کے وقت کہا: ان کو علی نے قبل کیا ہے کیونکہ اس پیرمرد (عمار ) کو دہی لے کرآئے تھے ایکن معاویہ ک اس دلیل میں کوئی جان نہیں ہے، اس وجہ سے جب اس کی خبر علی تک پہونچی تو انہوں نے فرمایا: حمزہ کو بھی رسول خدا اور آپ کے اصحاب نے قبل کیا تھا ،ان سب باتوں سے قطع نظرخودمعاویہ کا اجتہاد مشکوک ہے، کیسے ہم ان کومجہد مان لیں جب کہصاحب کتاب''الھدایۃ''نے انہیں ظالم و جابر بادشاہ کہاہے،اگر ان کی با تیں از روئے اجتہاد ہوتیں تو پھرسلطان جور میں ان کا شارنہیں ہوتا ، ان کا ایک بھی فتو کی شرعی اصول کے مطابق نقل نہیں ہوائے'

شخ سلیمان بن ابراہیم بلخی نے '' بنائج المودة''باب ۴۴ میں لکھاہے:

'' جمع الفوائد میں عبد اللہ بن حارث سے منقول ہے کہ عمر و عاص نے معاویہ سے کہا جب مسجد بن رہی تھی تو کیا تو نے عمار سے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے بیں سنا تھا کہتم جہاد کے حریص ہو گے اور تم اہل بہشت سے ہو گے اور تم اہل بہشت سے ہو گے اور تم اہل بہشت سے ہو گے اور تم کو باغی گروہ قتل کر ہے گا؟! معاویہ نے کہا ہاں حضرت کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا! عمر و عاص نے کہا پھر تو نے کیوں ان کوتل کیا؟! معاویہ نے جواب دیا تو ہمیشہ اپنے جال میں پھنتا ہے! ہم نے کب انہیں قتل کیا؟ ان کوتو اس نے تل کیا جو یہاں لیے جال میں پھنتا ہے! ہم نے کب انہیں قتل کیا؟ ان کوتو اس نے تل کیا جو یہاں لیے جال میں کہنتا ہے! ہم نے کب انہیں قتل کیا؟ ان کوتو اس نے تل کیا جو یہاں لیے جال میں کا حمد نے روایت کی ہے

عبدالله بن عمر و عاص نے دوآ دمیوں کو عمار کے بارے میں لڑتے ہوئے دیکھاان میں سے ہرایک کہد ہاتھا کہ عمار کو میں نے قبل کیا ہے۔ عبدالله بن عمر و بن عاص نے کہا میں نے رسول خدا کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قبل کرے گا، یہ من کرمعاویہ نے کہا چرتو کیوں ہمارے ساتھ ہے؟! عبداللہ نے جواب دیا ایک دن میرے باپ نے رسول خدا سے میری شکایت کی حضرت نے فرمایا: جب تک تیرا باپ زندہ ہے تواس کی اطاعت کرنا نافر مانی نہ کرنا، اس وجہ نے میں تمھارے ساتھ ہول مگر تمھارے ہمر کا بہوکر جنگ نہیں کروں گا، اس کی بھی احمد نے روایت کی ہے'

10- بیحدیث (اهتدوا بهدی عمار) عمروبن عاص کی کھلی گراہی پردلالت کرتی ہے، اس لئے کہ عمروبن عاص نے عمار کی ہدایتوں سے استفادہ کرنے کے بجائے عمار کے قتل میں مدد کی تھی ، اور بیکوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پھر بھی اطمینان کی خاطر چندمتند علائے اہلسدت کی عبارتوں کوقل کرر ہاہوں جومیر ہے دعوے کو ثابت کریں گی۔

محمد بن سعد بصرى معروف به كاتب واقدى اپنى كتاب 'الطبقات الكبرى' ميں حالات عمار بن ياسر ميں لکھتے ہيں:

".....عمروعاص سے کہا گیا کہ رسول خدا تو تمہیں جا ہے تھے اور تم سے کام لیتے تھے ، عمر و عاص نے کہا بی تو خدا ہی جا نتا ہے کہ حضرت مجھے واقعا چاہتے تھے یا مجھے جذب کرنا چاہتے تھے لیکن ہاں ایک شخص کو دیکھا ہے جس کو رسول خدا واقعا چاہتے تھے لوگوں نے پوچھا وہ کون شخص ہے؟ جواب دیا عمار بن یاسر! لوگوں نے عمر و عاص سے کہا ان کو تو تم لوگوں نے قتل کیا ہے! عمر و عاص نے کہا بخد اانہیں ہم ہی لوگوں نے قتل کیا ہے؛

ابن سعد نے ''الطبقات'' میں اور احمد بن حنبل نے اپنی'' مند'' میں اس بات کا متعدد بار اعتراف کیا ہے، ابن اثیر تحریر کرتے ہیں:

" فوالکلاع نے عمروبن عاص کو کہتے ہوئے سنا کدرسول خدانے عمارے فرمایا تھا: تم کو باغی گروہ قبل کرے گااوراس دنیا میں تھاری آخری غذا دو دھ میں ملایا نی ہوگا۔ بین کر ذوالکلائ نے عمروبن عاص ہے کہاوائے ہوتم پراے عمرو! نورالانوار (

**تمدیث** ثقلیر

يتم كيا كهدر ہے ہو؟ أعمرونے جواب ديا عمار عنقريب ہم سے ل جاكيں گے، عمار کے تل ہے پہلے ذوالکلاع قبل کر دیا گیا وہ لشکر معاویہ میں تھااور عمار تل کئے گئے تو وہ لشکر علی میں تھے،اس برعمر و بن عاص نے معاویہ سے کہاتھا نہیں معلوم س کے قل کئے جانے پر میں زیادہ خوش ہوں عمار کے قل کئے جانے پر یا ذوالکلاع کے مارے جانے یر! خدا کی قتم عمار کے قل کئے جانے کے بعداگر ذ والکلاع زندہ ہوتا تو وہ شامیوں کو لے کرلشکرعلی سے جاملتا۔ چندلوگ معاویہ کے پاس آئے ان میں کا ہرایک کہدر ہاتھا کہ میں نے عمار کوٹل کیا ہے۔عمروعاص نے یو جھاعمار نے قل ہوتے وقت کیا کہاتھا،انہوں نے پچھ بھی جواب ہیں دیا! اتنے میں ابن جزء آگیا اور اس نے کہامیں نے عمار کوتل کیا ہے اور عمار اس وقت کہہ رہے تھے آج میں دوستوں سے ملاقات کروں گامجم سے بھی اوران کے اصحاب سے بھی ، عمروبن عاص نے اس سے کہا توضیح کہتا ہے ، تو ہی عمار کا قاتل ہے، پھر عمر و بن عاص نے کہا جلدی نہ کرو! تھوڑ اکٹرو! (اور میری بات دھیان سے سنو) خدا کی شم تم کامیاب نہیں ہوئے ہوتم نے اپنے عمل سے خدا کو غضبنا ک کیاہے'(۱)

نیز ملاحظه هیجئے تاریخ طبری جهص ۸۰۷ کنز العمال ج۲اص۱۳۵،۱۳۵،المستد رک لصحیحسین جهس ۳۸۷،۳۸۷ مروج الذهب جهس ۳۸۵،اسدالغابه جهم ۲۵۰

نورالأنوار (٢٩

ىمديث ثقلير

تذكرة الخواص ص ۹۲،۹۲، تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۲ کا

۱۱- بیصدیث (اهده و بهدی عمار) "ابوالغادیه" کے قعر مذات میں ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ ابوالغادیہ نی جناب عمار کوفل کیا تھا، ابن سعداین کتاب" الطبقات" میں عمار کے شرح حال میں لکھتے ہیں:

'' خزیمہ بن ثابت نے جنگ جمل میں شرکت کی مگر نیام سے تلوار نہیں نکالی ، جنگ صفین میں بھی شرکت کی مگر کہااس وقت تک تلوار نیام سے نہیں نکالوں گا جب تک عمار قل نہیں کردیئے جاتے تا کہ دیکھوں کہ کون انہیں قتل کرتا ہے، کیونکہ رسول خدانے فرمایا ہے کہ نہیں باغی گروہ قبل کرے گا ،راوی کا بیان ہے کہ جب عار قتل کردیئے گئے تو خزیمہ نے کہااب ہم پر گمراہی آشکار ہوگئ ( کہ گمراہ کون ہے)اور پھر ملوار نیام سے نکال کر جنگ کی یہاں تک کفتل کر دیئے گئے، عمار کو ابوغاد بيمزني نے نيزه مار كرفل كيا تھااس وقت وہ تخت رواں پر بيٹھے تھے اور ان ی عمر چورانو بے سال کی تھی ، جب عمارز مین برگرے تو ایک دوسرے تحض نے ان کے سرکوتن سے جدا کیا اس سے بعد بید دونوں معاویہ کے پاس پہونچے مگر دونوں و ہاں جا کر جھکڑنے گئے ہرا یک اپنے کوعمار کا قاتل بتا تا تھا ،عمر و بن عاص نے ان سے کہا بخداتم حصول جہنم پر جھگڑ رہے ہو! معاویہ نے جب عمر و بن عاص کی زبان سے بیہ جملہ سنا تو ان دونوں کے جانے کے بعد کہا کہ اے عمر وجیسی حركت تون ق ت كى باس سے يہلے ميں فينہيں ديھي تقى إجوہم يرجان

نورالانوار (۳۳۰

قربان کررہے ہیں ان سے تو کہدرہا ہے کہ جہنم کے حصول پر جھڑا کررہے ہو؟ عمروبن عاص نے کہابات تو وہی ہے جو میں نے کہی ہے اور تو بھی اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہے، میں تو آج سے ہیں سال پہلے مرجانا جا ہتا تھا''(۱) اس سلسلے میں ابن سعد نے ''الطبقات' میں اور بھی روایتیں نقل کی ہیں۔ ابن عبدالبر''استیعاب' میں لکھتے ہیں:

''ابوالغادية چني كے نام كے بارے ميں اختلاف ہے بعض نے بيا بن سبع بتایا ہے بعض نے بار بن از هراور بعض نے مسلم ۔ وہ شام کارینے والا تھا اور واسط چلاآ یا تھا مگراس کا شارشامیوں میں ہوتا تھاءاس نے نبی کو درک کیا تھا اور آپ کاوہ غلام تھااس نے حضرت کو پیفر ماتے ہوئے سناتھا کہ: میرے بعدتم لوگ ( اصحاب ) کفر کی طرف نہ ملیث جانا اور ایک دوسرے کی گردن نہ اڑانا ۔ ابو الغادبيعثان كے طرفداروں میں سے تھااس نے عمار بن پاسر کوتل كيا تھااور جب وہ معاویہ کے پاس جاتا تھا تو دروازے پر کھڑے ہو کر کہتا تھا: قاتل عمار در وازے پر ہےاور جب لوگ اس سے قبل عمار کے بارے میں سوال کرتے تھے تو وہ بے جھک ساری باتیں بیان کرتا تھا ،علاءاور دانشوروں کواس کی داستان پر حیرت ہوتی ہےاس لئے کہ حضرت سے ندکورہ حدیث سننے کے باوجوداس نے عمارين ياسرگول كيا تھا''(۲)

ا\_الطبقات جساص ٣٥٩

٢-استيعاب جهم ١٧٢٥

معیث ثقلیر

771)

ابن اثيرلكهة بين:

"ابوالغادية منى نے رسول خدا كے ہاتھ بربیعت كى تھى،اى نے مسلمانوں کے مال و جان کی حرمت والی حدیث کی روایت کی تھی ، وہ عثمان کے طرفداروں میں تھا اور اس نے عمار بن ما سر کولل کیا تھا اور وہ جب بھی معاویہ یا دوسروں سے اذن ورود لیتاتھا تو کہتاتھا: قاتل عمار دروازے پر کھڑا ہے قبل کی حرمت سے متعلق حدیث کواسی نے قتل کیااس کے باوجودعمار کواسی نے قتل کیا ہے۔ ابن الی الدنیا نے محمہ بن الی معشر سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ ایک دن حجاج بیٹا ہوا تھا ایک شخص آ ہستہ قدموں سے داخل ہوا ، جماح نے اس کو د مکھ کر کہا: خوش آ مدیداے ابوالغا دیہ! اس کوایئے تخت پر ہیٹھا لا اور یو چھا کیاتم نے ہی پسر سمیہ کوتل کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں ، حجاج نے شامیوں ے مخاطب ہوکر کہا: جو تحض جا ہتا ہے کہ قیامت کے دن عظیم مرتبے پر فائز شخص کو دیکھیے اس کو حیا ہے کہ اس شخص ( ابوالغادیہ ) کو دیکھیے ، پچھ دنوں کے بعد ابو الغاديد، خجاج كے ياس آيا اور اس نے كسى چيز كى درخواست كى ، حجاج نے اس كى درخواست ردکردی ، ابوالغادید نے کہا ہم نے تو دنیا کی راہ ان کے لئے ہموار کی اور جب ان سے کسی چیز کی درخواست کرتے ہیں تو ہماری درخواست رو کر دی جاتی ہے! اور کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن میرا بہت بلندمر تبہ ہے! خدا کی قتم جس کے دانت کوہ احد جیسے ہیں ،جس کی رانیں کوہ ورقان جیسی ہیں اور جس کی

نورا النواء

نشست گاهدیند سے دیزہ تک کی مسافت کے برابر ہے اس کا مرتبہ قیامت کے

مديث ثغلير

دن عظیم ہوسکتا ہے! خدا کونتم عمار کے قتل میں اگر تمام اہل زمین شریک ہوتے تو سبھی جہنم میں جاتے''

ان کے علاوہ جن متند کتابوں نے ابوالغادیہ کو قاتل عمار بتایا ہے یہ ہیں: بخاری کی''

التّاريخ الصغير'' ابن قنيبه ك'' المعارف' جسم ٢٥٧ ،مسعودي ك''مروج الذهب' ج٢ ص ۱۳۸۱، حاکم نیثایوری کی''المتد رک علی الیجسیں ''ج ۳۳ س ۳۸۱، یعقوب بن شیبه کی

''مند'' طبري ک'' ذيل المذيل'' ( حالات عمار ) ، ملامتقي هندي کي'' کنز العمال''ج١٦

ص ۱۳۹،۱۳۹ ـ ۱۳۵، سبط ابن جوزي کي " تذكرة الخواص" ص۹۴ سبيلي کي " الروض

الانفِ''جے مص ۲۸، زبیدی کی'شرح شفا''اور'' تاج العروس''وغیرہ۔

## چوتھی معارض حدیث کا جواب

مخاطب (دہلوی) نے کہا ہے: نیز حدیث سیح میں ہے " تمسکو ا بعهدابن ام عبد " یعنی عبداللہ بن مسعود کی وصیت کومظبوطی سے تھام لو۔

میں (حامد حسین ) کہتا ہوں کہ ناطب کا فد کورہ حدیث سے احتجاج کرنا چندوجو ہات کی بناء پر غلط ہے۔

ا۔ بیحدیث صرف اہلسنت کی کتابوں میں موجود ہے، جب کہ حدیث تقلین شیعہ اور سی دونوں کی معتبر کتابوں میں موجود ہے ، لہذا اس متفق علیہ حدیث کی فدکورہ حدیث معارض نہیں بن عتی۔

۲- ندکوره حدیث (تمسکوا .....) کو بخاری اور مسلم نے نقل نہیں کیا ہے اور اکابر علائے اہلسنت کی نظر میں شیخین (بخاری اور مسلم) کاکسی حدیث کونقل نہ کرنا اس کے ضعیف ہونے کی علامت ہے۔

(rrr)

مدیث ثقلیں

نورالا نوار

سوخودسند کے لحاظ سے بیر صدیث ضعیف ہے ملاحظہ کیجئے ابن اثیر کی بیروایت جس کو انہوں نے ابن مسعود کے شرح حال میں نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

''ہم کو ابو البرکات صن بن محمہ بن صن بن صبۃ اللہ دشق نے بتایا انہوں نے ابوالعاسم علی بن محمہ بن ابوالعثار محمہ بن خلیل بن فارس قیسی سے انہوں نے ابوالقاسم علی بن محمہ بن علی مصیصی سے انہوں نے ابومحم عبد الرحمٰن بن عثمان بن قاسم بن ابونصیر سے انہوں نے ابوالحسن خثیمہ بن سلیمان بن حبیرۃ اطرابلسی سے انہوں نے ابوعبیدہ سہری بن تحیی سے کوفہ میں انہوں نے قبیصہ بن عقبہ سے انہوں نے سفیان ثوری سے انہوں نے عبد الملک بن عمیر سے انہوں نے غلام ربعی سے انہوں نے ربعی سے انہوں نے مذیقہ سے روایت کی ہے کہ پیغمراً سلام نے فرمایا کہ: عبد الله بن مسعود کی وصیت کو مظبوطی سے تھام لو ، اس حدیث کو سلمہ بن کہیل نے ابو الزعراء سے اور انہوں نے ابن مسعود کی وصیت کو مظبوطی سے تھام لو ، اس حدیث کو سلمہ بن کہیل نے ابو

راديان حديث پرايك نظر

اس حدیث (تمسکوالسنت کے بزرگ نقاد حدیث "ابن معین" نے فرار دیا ہے۔ دہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

"ابن معین کا کہنا ہے کہوہ موثق ہیں سوائے حدیث توری کے" (لیعنی توری

ہے اگروہ صدیث نقل کریں تو بھروسے کے لائق نہیں ہیں )

نیز ذہبی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

'' ابن معین کابیان ہے کہ وہ قوی نہیں ہیں اور یہ بھی ( ابن معین نے ) کہا ہے کہ وہ قوی نہیں ہیں اور یہ بھی ( ابن معین نے ) کہا ہے کہ وہ ہر ایک سے نقل صدیث میں بھروسے کے لائق ہیں مگر سفیان سے نقل صدیث میں اطمینان کے قابل نہیں ہیں' ( ا )

جب کہ مذکورہ حدیث (تمسک واسب) کوقبیصہ نے سفیان توری سے قتل کیا ہے۔ ہے لہذا ابن معین کے بقول اس روایت میں وہ غیر ثقہ ہیں۔

اس حدیث کے سلسلۂ سند میں''سفیان توری'' ہیں جن کی رکیک حرکتوں اور حدیث کے سلسلے میں ان کی خیانتوں کوعبقات الانوار حدیث مدینہ کی جلد دوم میں تفصیل سے بیان کیا ہے (لہذا ریبھی اعتماد کے لائق نہیں ہیں )

اں حدیث کے سلسلہء سند میں ''عبد الملک بن عمیر'' ہے جس کے ضعیف ہونے کو عبقات الانوار حدیث طیر میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

اس حدیث کے سلسلۂ سند میں ربعی کا غلام ہے جومجہول اور ناشناحتہ ہے۔

اسی حدیث کو ابن اثیر نے دوسرے سلسلۂ سند سے بطور معلق نقل کیا ہے لیکن میہ بھی ضعیف روایت ہے،اس لئے کہاس میں''ابوالزعراء'' ہے جو کئی لحاظ سے ضعیف ہے، ذہبی

اس کے بارے میں لکھتے ہیں:

ا\_ميزان الاعتدال جسم ٣٨٣

نورالانوار (۳

( مدیث ثقلیں

"ابن مسعود کے دوست ابوالزع اعبداللہ بن ہائی کے بارے میں بخاری کا کہنا ہے کہ صدیث کے سلسلے میں ان کی پیروی نہیں کی جاستی ہے، شفاعت کے سلسلے میں سلمہ بن کہیل نے ان سے ابن مسعود کی میرصدیث کی کہ" چوتھی مرتبہ مسللے میں سلمہ بن کہیل نے ان سے ابن مسعود کی میرصدیث کی کہ" چوتھی مرتبہ مسللے میں شفاعت کرے گا" جب کہ جی جانتے ہیں کہ حضرت پہلے شفاعت کرنے والے ہیں ، یہ بات بخاری نے کہی ہے اور نسائی نے اس حدیث کو اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے" (ا)

ابن حجران کے شرح حال میں لکھتے ہیں:

''عبداللہ بن ہانی کندی از دی ابوالزعراء الکبیر کندی کوفی نے عمر و بن مسعود سے اور ان سے ان کے بھانج سملہ بن کہیل نے روایت کی ہے بخاری کا کہنا ہے کہ حدیث میں ان کی پیروی نہیں کی جاسکتی ہے''(۲)

ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر'' جامع تر فدی' کے باب منا قب ابن مسعود پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس حدیث کے رادی سلمہ بن کہیل ہیں اور ان سے بیٹی بن سلمہ بن کہیل نے ان سے ان کے بیٹے اساعیل نے اور ان سے ان کے بیٹے ابراہیم نے اس کی روایت کی ہے اور بیسب کے سب اہلسنت کے ناقد بین حدیث کی نظر میں ضعیف ہیں جیسا کہ عبقات الانوار کی حدیث طیر میں تفصیل سے اس کو ثابت کیا ہے اور اس جلد (حدیث مقالین) میں بھی اس پر بحث کروں گا خاص طور سے بیٹی بن سلمہ جوسب سے زیادہ ضعیف شعلین) میں بھی اس پر بحث کروں گا خاص طور سے بیٹی بن سلمہ جوسب سے زیادہ ضعیف

٢\_ تهذيب التبذيب ج٢ص ٢١

حدیث ثقلیر

نورالانوار حلد (۲۲۰ دوم

ہے، چنانچر ندی ان کی حدیث کوفل کرنے کے بعدان کے بارے میں لکھتے ہیں:

بیحدیث ابن مسعود کی غریب حدیثوں میں سے ہے جس کوصرف یحی بن

سلمہ بن کہیل نے قل کیا ہے اور بحی بن سلمہ فل حدیث میں ضعیف ہے'(۱)

الیی ضعیف حدیث کاسہارالیما مخاطب (دہلوی) کی لاجارگی کی دلیل ہے۔

نور الإنوار رحم

## يانچويں معارض حديث كاجواب

تصيث ثقلين

مخاطب (دہلوی) نے کہا ہے: اور سی میں ہے کہ حضرت نے فرہایا: "
دضیبت لکم ما رضی به ابن ام عبد" یعنی جس بات پرعبداللہ بن مسعودتم سے
خوش ہوں میں بھی اس پرخوش ہوں۔
میں (میر حامد حسین ) کہتا ہوں کہ شیعوں کے سامنے اس حدیث سے چند دجو ہات کی

بناء پراستدلال نہیں کیا جاسکتا ہے۔

ا۔ بیرحدیث خبر واحد ہے ، جب کہ حدیث ثقلین متواتر ات میں سے ہے اور خبر واحد حدیث متواتر کی معارض نہیں بن سکتی ہے۔

ال مدیث کو صرف اہلسنت نے قتل کیا ہے، شیعوں کے یہاں بیر مدیث نظر نہیں آتی ہے، لہذا مناظرہ میں ایسی حدیث پیش کرنا شاہ صاحب کا اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنا ہے (کیونکہ انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ میں متعدد جگہوں پر لکھا ہے کہ اس کتاب

میں صرف وہ ہاتیں پیش کی جائیں گی جن کوفریقین تسلیم کرتے ہیں اوروہ ان کی معتبر کتابوں

rra)

میں موجود ہیں)

سا۔ بخاری اور سلم نے اس مدیث کونقل نہیں کیا ہے اور اس کے ذکر سے پٹم پوٹی کی ہے، اور بزرگ علمائے اہلسدت کی نظر میں بخاری اور سلم کا کی مدیث کونقل نہ کرنا اس کے ضعیف ہونے کی علامت ہے۔ چنا نچہ مدیث غدیر جس کے تو اتر تک کم ہی مدیث پہونچی ہوگی اس کوبعض متعصب علمائے اہلسدت نے صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ بخاری اور مسلم نے اس کونقل نہیں کیا ہے، لہذا مدیث ' رہندت لکم مسلم نے اس کونقل نہیں کیا ہے، لہذا مدیث ' رہندت لکم مسلم نے اس کونقل نہیں کیا ہے، لہذا مدیث ' رہندت لکم مسلم نے اس کونس سے کہ اس سے احتجاج واستدلال کیا جا سکے۔

۳ بخاری اور مسلم کے علاوہ ابوداؤد، ابن ماجه، ترفدی، اور نسائی نے بھی اس حدیث کو نقل نہیں کیا ہے، تو جب بخاری اور مسلم کے سی حدیث کے نقل نہ کرنے کی وجہ سے وہ حدیث معیف ہو سکتی ہے تو پھر جس حدیث کو جملہ ارباب صحاح ستیقل نہ کریں وہ بدرجہ اولیٰ لائق احتجاج نہ ہوگی سمجھ میں نہیں آتا کہ جس حدیث ( رضعیت لکم .....) کو ارباب صحاح ستہ میں ہے سی نے نقل نہیں کیا اس سے س طرح مخاطب نے استدلال کرلیا

۵۔بالفرض اس حدیث کوسی مانیں تب بھی بیحدیث، حدیث تقلین کی معارض نہیں بن کتی ، کیونکہ حدیث تقلین اہلیت کی خلافت ، امامت ، عصمت ، طہارت ، اعلیت اور افضلیت پر دلالت کرتی ہے جسیا کہ اس سے قبل تفصیل سے بیان کیا ہے ، جب کہ ذکورہ حدیث ذکورہ کمالات میں سے کی آیک کمال کوبھی ابن مسعود کیلئے ٹابت نہیں کرتی ، بلکہ ان

نورالأنوار (٣٠

تعییث ثقلیر

کے عالم ہونے کی بھی نشاندہی نہیں کرتی ہے، سیاق وسباق کو مدنظرر کھتے ہوئے ارشاد پیغیبر اسلام سے صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جس چیز سے خدا اور رسول راضی ہیں اس سے ابن مسعود بھی راضی ہیں ، اس بات کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے جس کی حاکم نیشا یوری نے ''المستدرک'' میں روایت کی ہے، وہ لکھتے ہیں:

'' ہم سے ابوالفضل حسن بن یعقوب بن پوسف عدل نے بیان کیا انہوں نے محمد بن عبد الوهاب عبدی سے انہوں نے جعفر بن عون سے انہوں نے مسعودی سے انہول نے جعفر بن عمر و بن حریث سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے عبد اللہ بن مسعود سے فرمایا: قرآن براهو، ابن مسعود نے کہا میں قرآن پر معول جب کہوہ آپ پر نازل ہوا ہے؟! حضرت نے فرمایا: میں جا ہتا ہوں اس کو دوسروں کی زبان سے سنوں ، راوی کابیان ہے کہ ابن مسعود نے سورہ ءنساء کی تلاوت شروع کی یہاں تک کہ وہ اس آیت پر هـ قلاء شهددا " (نساءآیت ۲۱) رسول خداگر برکرنے کی، ابن مسعود نے تلاوت روک دی، حضرت نے فرمایا کچھ بولو، ابن مسعود نے خدا کی حمہ وثنا کی، رسول خداير درود بهيجااورت كى شهادت دى اوركها: " رصيف با الله رباً وباالاسلام دينا و رضيت لكم ما رضى الله و رسوله " ( لینی خدا کے پرودگار ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اور تمھار ہے

لئے اس چیز کو پیند کرتا ہوں جس کو خدا اور اس کا رسول پیند کرتے ہیں ) جب رسول خدانے ان کلمات کو سنا تو آپ نے فرمایا: " رضیت ما رضی لکم ابن ام عبد "(یعنی جن چیزوں کو ابن ام عبد (ابن مسعود) نے تمھارے لئے پیند کیا ان کو میں بھی تمھارے لئے پیند کرتا ہوں) یہ حدیث سے جمر بخاری اور مسلم نے قان نہیں کیا ہے' (ا)

بدروایت بتاتی ہے کہ رسول خدانے ایک دن عبداللہ بن مسعود کو قرآن کی تلاوت رنے کا حکم دیا، ابن مسعود نے بیہ کہتے ہوئے عذر خواہی کی کہ قرآن تو نازل آپ پر ہواہے اور پڑھوں میں؟! حضرت ؓ نےمصلحت کی خاطر کہا کہ میں دوسروں کی زبان سے سننا جا ہتا ہوں،ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت کی یہاں تک کہآیت '' فیسکیف اذا جسئین ا ... '' تک پہو نچے تو حضرت گریہ کرنے لگے ، یہ دیکھ کر ابن مسعود نے تلاوت روک دی،حضرت نے ان سے کہا کچھ بولو،ابن مسعود نے قبل حکم لئے زبان سے خدا كى حدوثناكى اور حضرت يردرود بهيجااورت كى شهادت دى اور پهركهان حضيا با الله رباً و باالاسلام دينا و رضيت لكم ما رضى الله و رسوله " چوتكانن مسعود کی بیہ بات صحیح اور نصیحت برمشمل تھی لہذا حضرت نے بھی تائید کرتے ہوئے فرمایا:'' رضيت لكم ما رضى لكم ابن ام عبد "است حضرت كى مراديقى كه خداو رسول کی جس پیندکوابن مسعود نے تمھار ہے لئے پیند کیااس کو میں بھی پیند کرتا ہوں ۔

ا ـ المستد رك على المحجمسين ج ١٩٣٠

نورالانوار راس

تديث ثقلير

خلاصہ بیہ ہے کہ اس صدیث کی شان صدور سے بیات واضح ہوجاتی ہے کہ ابن مسعود کی صرف بیات کہ " رضیت لیکہ ما رضی الله و رسدوله " کی حضرت نے تائید کی شی اور اس کو آپ نے پند کیا تھا نہ بید کہ ابن مسعود آئندہ جس چیز کولوگوں کے لئے پند کریں وہ بھی حضرت کی پند ہے۔

بڑے تعجب کی بات ہے کہ شاہ صاحب (مؤلف تحفہ) صدیث ''تسمسہ کے وا بعدہ ابن ام عبد '' سے تو تمسک کریں اور اس کو صدیث تقلین کا معارض قرار دیں اور یہ بھول جا کیں کہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی کو خلیفہ ٹانی نے فتوا دینے سے منع کیا تھا، چنا نچہ دارمی این ''مند'' میں روایت کرتے ہیں کہ:

''ہم سے محد بن صلت نے بیان کیا انہوں نے ابن مبارک سے انہوں نے ابن عون سے اور انہوں نے میں عود سے کہا ابن عون سے اور انہوں نے محمد سے روایت کی ہے کہ عمر نے ابن مسعود سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم فتواد سے ہو، جب کہ تم امیر نہیں ہو؟ لہذا پی زحمتوں کو ان کے حوالے کر دوجن کے ذھے تھا رہے آسان کام ہیں' (1)

اسی روایت کوشاہ ولی اللہ دہلوی نے'' ازالیۃ الخفا'' (عمر کا رعابیہ کی تربیت کے باب ) میں اور'' قرق العینین'' (شیخین کاصحابہ کی تربیت کے باب ) میں نقل کیا ہے۔

ظاہری بات ہے کہ حضرت عمر کی اس حرکت کا صدیث " تسمسکو ا بعهد ابن ام عبسد " سے کوئی ربط نہیں ہے بلکہ قضیراس کے برعکس ہے، لہذا حضرات اہلسنت یا اس

المستدداري جاص ١١

حدیث ( تسمسکوا ......) کوچھوڑ دیں یاخلیفہ دوم پرتھم پیغبر کی خالفت کا تھم نگائیں ( کسی ایک ہی کا بھرم رکھ سکتے ہیں ) بلکہ ابن مسعود کوعمر نقل حدیث ہے منع کرتے تھے اور دیگر اصحاب کی طرح ان کو بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ مدینہ سے باہر جائیں ( کہ وہاں جا کر کہیں حدیث بیان نہ کرنے لگیں ) چنانچہ ابن سعدانی'' الطبقات'' میں ان

کہ دہاں جا کر ہمیں حدیث بیان نہ کرنے لکیں ) چنانچیدائن سعدا پنی'' الطبقات'' میں ان لوگوں کے ذکر میں جومدینہ میں فتوادیتے تھے لکھتے ہیں :

" جم کوجاج بن محمد نے بتایا انہوں نے شعبہ سے انہوں نے سعد بن ابراہیم سے اور انہوں نے سعد بن ابراہیم سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ عمر بن خطاب نے عبد اللہ بن مسعود ، ابو در دا اور ابو ذر سے کہا یہ کوئی حدیث ہے جس کوتم لوگ رسول خدا سے نقل کرتے ہو؟! راوی کا بیان ہے کہ جب تک عمر زندہ رہے ان لوگوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ مدینہ سے باہر جا کیں " (ا

اسى روايت كوحاكم نيشا پورى نے''المتد رك على الحيحسين ''ميں نقل كيا ہے۔ ذہبی'' تذكرة الحفاظ''ميں حالات عمر ميں لکھتے ہيں:

''ما لک نے عبداللہ بن اور لیس سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے سعید بن ابراہیم سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ عمر نے تین آ دمیوں کو میس کر رکھا تھا ابن مسعود کو، ابودر دا کواور ابومسعود انصاری کواور ان سے عمر نے کہا تھا کہ تم لوگ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے لگے ہو''(۲)

اربلطبقات جهص ۲۳۲

نور الانوار راس

تديث ثقلين

لہذا حضرات اہلسدت بیا حدیث '' تسمس کے اسس، 'اوراس جیسی حدیثوں کوچھوڑ دیں اوران سے استدلال نہ کریں ، یا ابن مسعود جیسے صحابیوں کوجس کرنے کی وجہ سے حضرت عمر کے ظالم ہونے کا اعتراف کریں ،جس بات کو بھی تسلیم کریں بلیہ ہمارا

ہی بھاری رہے گااور کامیا بی ہمارے ہی قدم چوہے گی۔

اس سے بڑھ کر تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ بدلوگ ابن مسعود کے فضائل تو بیان کرتے ہیں گریہ بیس سوچتے کہ خلیفہ سوم (عثمان بن عفان) اور ان کے ہم نوالوں کا کیا ہوگا جنہوں نے ابن مسعود کے فرامین پرعمل کرنے کے بجائے ان کے ساتھ بہت براسلوک کیا تھا۔

يعقو بي اپن تاريخ مين لکھتے ہيں:

"عثان نے ہرطرف سے قرآن جمع کروایا اور ان کوایک ایک کر کے نذر آت کو گاہ وہ اس وقت کو فہ میں سے اور ان کوعبد اللہ عامر کوقر آن دینے سے منع کیا ……عثان مسجد میں آئے اور ابن مسعود سے بخت لہجے ہیں گفتگو کی اور پھر عثان نے ابن مسعود کو پکڑ نے کا تکم ابن مسعود کے بیا گفتگو کی اور پھر عثان نے ابن مسعود کو پکڑ نے کا تکم دیا اور ان کے تکم سے ابن مسعود کے بیاؤں کو پکڑ کر اس طرح کھینچا گیا کہ ان کی دیا اور ان کے تکم سے ابن مسعود کے بیاؤں کو پکڑ کر اس طرح کھینچا گیا کہ ان کی پلیلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں ……جب ابن مسعود بستر سے لگ گئو عثان ان کی عیادت کوآئے اور کہاتم ہمارے بارے میں کیا کیا کہ درہے ہو؟ ابن مسعود نے کہا جوتم نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کو بیان کرتا ہوں تم ہی نے جمعے یا مال

کرنے کا تھم دیا تھا جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا اور نماز ظہر وعصر نہ پڑھ سكا، دوسرا كام تم نے بيركيا كه جو وظيفه مجھے بيت المال سے ملتا تھا اس كوتم نے روک دیا ،عثان نے کہا جوتم کہو گےوہ میں دوں گا مگر جو میں کہوں وہ سمصیں انجام دینا ہوگا ابن مسعود نے کہا میں خلیفہ سے قصاص لینے میں پہل نہیں کرنا جا ہتا ، عثان نے کہا بیانیا حصہ لوءابن مسعود نے کہا جب مجھے اس کی ضرورت تھی تو تم نے نہیں دیا اور آج جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو تم دے رہے ہوا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ، بیس کرعثمان وہال سے اٹھ کھڑے ہوئے ، ابن مسعود مرتے دم تک عثمان سے ناراض رہے،ان کے مرنے کے بعد عمار نے ان کی نماز جنازه پر هائی ،اس دن عثمان و مان نہیں تھے اور ان سے اس واقعے کو پوشیدہ رکھا گیا تھا، جب عثمان واپس آئے اور انہوں نے ایک نئ قبردیکھی تو یو جھا بیس کی قبر ہے؟ لوگوں نے بتایا پی عبداللہ بن مسعود کی قبر ہے ،عثان نے پوچھا مجھے بتائے بغیر کیوں وفن کر دیا گیا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ابن مسعود نے وصیت کی تھی کہ ان کے مرنے کی خبرعثان کو نہ دی جائے اور عمار بن یاسر نے کفن و فن کا انتظام کیا تھا ،تھوڑ بے دنوں کے بعد مقداد کا انقال ہو گیا اور حسب وصیت ان کی بھی نماز جناز ہ عمار نے پڑھائی اوراسکی بھی خبرعثان کونہیں دی گئی، یہی یا تیں عمار کے سلسلے میں عثمان کے غصے کی موجب بنتی گئیں اور انہوں نے غصے میں کہا: وائے ہو زن

تصريث ثقلي

نورالانوار

سیاہ کے بیٹے (عمار) پراس کو میں اچھی طرح پیجانتا ہوں'(۱)

ابن تنبيد ايني كتاب "المعارف" مين خلافت عثان بن عفان كے ذيل مين بهت سارے واقعات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"عثان يرجواعتراضات موئ بين ان مين سايك بيه كه فالدبن

اسید کی درخواست برعثان نے انہیں جارلا کھ دینار بیت المال سے دیجے جس پر ابن مسعود نے اعتراض کیااوراس اعتراض کی وجہ سے ابن مسعود کوا تنا مارا مماکہ ان کی پہلی کی بڈیاں ٹوٹ گئیں اور ابوذ رکور بذہ اور عامر بن عبدالقیس کو بھر ہے

شام بھیج دیا گیا''(۲)

اس سلسلے میں مزید معلومات کے لئے ملاحظ سیجئے مسعودی کی "مروج الذمیب" حوادث ۵۳ه مطری کی " تاریخ طبری" جساص ۳۱۱،۳۲۵،۳۲۱ ابن عبدر به کی " العظد

الفريد'' ج٢ص١٩٢،١٨٢ ، ابو ہلال کی'' الاوائل'' ص١٥٢ ، فخر الدين رازي کي'' خلية

العقول'' بحث جواب مطاعن عثان ،عز الدين ابن اثير كي'' تاريخ كامل'' ج ١٩٥٣ اور'' اسدالغابه ' ج٣ص ٢٥٩ ، ابن ابي دم کي ' تاريخ مظفري ' محت الدين طبري کي ' الرياض

النضره "ج ٢ص١٦٣، ديار بكرى كي" تاريخ الخميس"ج ٢ص٢٦، سيوطى كي" تاريخ الخلفائي

ص ۱۵۸ ، ابن حجر کلی کی''الصواعق الحرقہ'' جمال الدین محدث شیرازی کی'' رو**مدۃ** الاحباب " ملامحن تشميري كا رساله " نجاة المونين" شاه ولي الله د بلوي كي " ازالة الخفا" (٣/2)

مديث ثقلير

نورالانوار

خاطب کی' د تحفه اثناعشریهٔ 'اور مفتی مکه احمه زینبی کی' فتح مبین'

ندکورہ ساری کتابیں ابن مسعود پرعثان بن عفان کے طلم کی نشاندہی اور ان کے کرتوت کو بیان کرتی ہیں ،گر چہ بعض علمائے اہلسنت نے عثان کے اس کرتوت کی توجید کی ہے مگر والد ماجدا حلہ الله دار السلام نے ''تشکید المطاعن'' میں تفصیل سے ان کا جواب دیا ہے ، جو شخص بھی اس کتاب کا مطالعہ کرے گا اس کے دل میں ذرہ برابرشک باقی نہیں رہے گا اور

حقیقت اس کے سامنے آشکار ہوجائے گی۔

(rm)

نور الأنوار

**دمای**ث ثقلین

جهمثى معارض حديث كاجواب

مخاطب نے کہا ہے: نیز صدیث سے "اعلمکم با الحلال والحرام معاذبن جبل معاذبن جبل طال وحرام کازیادہ جانے والا ہے۔

میں (میر حامد حسینؓ) کہتا ہوں کہ مخاطب کا اس حدیث سے استدلال کرنا کئی لحاظ سے

ا۔ بیشیعوں کی حدیث نہیں ہے لہذا اس کوان کے سامنے پیش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔

۲- کاطب کے والد کے بقول اس حدیث سے احتجاج کرنا درست نہیں ہے کیونکہ انہوں نے شیعوں سے مناظرہ کرتے وقت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں سے احتجاج کرنے سے منع کیا ہے بیس کس طرح الیمی حدیث سے استدلال کیا جاسکتا ہے جو نہ صحیح

بخاری میں موجود ہے نہ ہی صحیح مسلم میں۔

نورالانوار (۴۹

مديث ثقلين

سرشیعوں کے سامنے اس حدیث (اعلمکم .....) ہے احتجاج کرنا خود مخاطب کا اپنے عہد کی خلاف ورزی کرنا ہے جسیا کہ اس کے پہلے کئی مرتبہان کے تعہد کو بیان کیا گیا ہے (کیونکہ شاہ صاحب نے تخدا ثناعشریہ میں متعدد جگہوں پراس بات کاعہد کیا

یں یہ یہ جہ رید کہ معتبر کتابوں میں موجود حدیثوں سے استناد کروں گا جب کہ بیحدیث خودان کی معتبر کتابوں میں موجود حدیثوں سے استناد کروں گا جب کہ بیحدیث خودان کی معتبر کتاب میں نظر نہیں آتی ہے)

۳- بیحدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے ، کیونکہ بیحدیث اس طویل حدیث ' ارجہ امتی با متی اب بیونکہ یہ حدیث ہونے کو عبقات الانوار حدیث مدینہ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

۵-ابن تیمید جنہوں نے بہت سارے کبارعلائے اہلست کواپنے جال میں پھنسارکھا ہے نے''منھان النة'' میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اعلمیت معاذ والی حدیث کو بعض علائے اہلسنت نے ضعیف قرار دیا ہے، چنانچہ وہ حدیث' اقد صناکم علّی '' کے جواب میں لکھتے ہیں:

''وہ حدیث جس میں معاذ اور زید کا نام ہےاس کو بعض علاء نے ضعیف قرار دیا ہے اور بعض نے حسن''(1)

البتہ جن علاء نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے ان کی دلیلیں اتن کھوس ہیں جو متعصبین کے منھ بند کرنے کے لئے کانی ہیں ، اور ابن تیمیہ کے بقول جنہوں نے اس

إ\_منعاج النةج ٢٩ ١٣٨

نورالأنوار (۲۵۰

حصيث ثقلين

حدیث کوسن کہا ہے ان کے لئے علامہ ابن عبد الهادي كا جواب كافى ہے۔

۲۔ مذکورہ اعلمیت معاذ والی عدیث جس کی بعض علماء نے تحسین کی ہے بلکہ اس کو سیح کہا

ہے،علامہ ابن عبد الهادی نے اپنی کتاب "تذکرہ" میں نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ:"اس کے متن ہی سے اس کاضعیف ہونا ثابت ہوتا ہے"ان کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیالی

حدیث ہے جس کے ضعیف ہونے کو محققین اہلسدت نے ثابت کیا ہے ، اس کے باوجود مخاطب کا اس حدیث کوحدیث ثقلین کامعارض قرار دینا بڑے تعجب کی بات ہے۔

، ۷۔علامہ ابن عبدالھادی نے اپنی کتاب'' تذکرہ''میں اپنے استاد سے اس کے ضعیف

ہونے کونقل کیا ہے بلکہ کہا ہے کہ میرے استاد نے اس حدیث کوجعلی بتایا ہے ،ان با توں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا مخاطب کے لئے سزار وارتھا کہ وہ اس حدیث کوحدیث ثقلین کا معارض

قراردیں؟

٨ ـ علامه منس الدين ذهبي نے جن كى باتوں سے مخاطب ( دہلوي ) نے حديث طير

کے جواب میں سہارالیا ہے اپنی کتاب' میزان الاعتدال' میں سلام بن مسلم کے شرح حال

میں اس حدیث کوضعیف بتایا ہے جبیسا کرآئندہ بیان ہوگا۔

9 مناوی نے ''فیض القدیر'' میں اس حدیث پراعتر اض کیا ہے ، کیونکہ اس کے سلسلہ ء سند میں '' ابن بیلمانی'' ہے جس کو ناقدین حدیث نے ضعیف کہا ہے ، مناوی نے اپنی بات

کی تائید میں علامہ ابن عبد الهادی کے نظریئے کو پیش کیا ہے ، مناوی ،معاذ بن جبل کے

متعلق طويل حديث كي شرح ميں لکھتے ہيں:

"اس حدیث کوابویعلی نے ابن بیلمانی کے طریق سے اور انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے ابن بیلمانی سے تو باپ سے اور انہوں نے ابن عمر بن خطاب سے نقل کیا ہے، ابن بیلمانی سے تو سجی واقف ہیں (کہ ضعیف ہے) کیکن اس حدیث کی ترفدی، ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ نے انس اور جابر سے روایت کی ہے، مگر ان لوگوں کی روایت میں "اراف "کے بجائے" "ارم" ہے اور اس حدیث کوتر فدی نے حسن سیح کہا ہے اور حاکم نے کہا ہے کہ بغاری اور مسلم کی شرط پر بیحدیث سے جی معلوم ہوتا ہے کہ بیہ اپنی کتاب " تذکرہ" میں کہا ہے کہ متن حدیث سے بی معلوم ہوتا ہے کہ بیہ حدیث معیف ہوتا ہے کہ بیہ حدیث معیف ہوتا ہے کہ بیہ حدیث معین بیا ہے۔ اور اس حدیث کو ابن عبد الها دی کے استاد نے بھی ضعیف کہا ہے۔ اور اس حدیث کو ابن عبد الها دی کے استاد نے بھی ضعیف کہا

واضح رہے کہ اس حدیث کی ابن بیلمانی اوران کے باپ نے ابن عمر سے روایت کی ہے اوران دونوں باپ بیٹے کاضعیف ہونا اظہر من اشمس ہے، اسی وجہ سے مناوی نے'' ابن بیلمانی'' کے بارے میں کہا کہ' ان کے ضعیف ہونے سے توسیحی واقف ہیں'' اوراس سلسلے میں اقوال نقل کر کے کلام کوطولائی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی ، مگر ہم یہاں اتمام جمت میں اقوال نقل کرکے کلام کوطولائی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی ، مگر ہم یہاں اتمام جمت کی خاطر باپ بیٹے کے ضعیف ہونے کو اہلسنت کے چند ناقدین حدیث کی کتابوں سے پیش کررہے ہیں۔

ابن بیلمانی اوران کے باپ کے بارے میں ناقدین حدیث کی رائے

الفيض القدريج اص ٣٦٠

نورالانوار (۳۵۲

(الف) بخاری لکھتے ہیں:

المعال بمارن کے بین

''محمد بن عبدالرحمٰن بیلمانی نے اپنے باپ سے روایت کی ہے اور یہ منکر الحدیث ہے، حمیدی نے بھی اس پراعتراض کیا ہے''(1)

(ب) نسائی کہتے ہیں:

''محمر بن عبدالرحمٰن بیلمانی نے اپنے باپ سے روایت کی ہے اور وہ منکر الحدیث ہے''(۲)

(ج) محمد بن طاہر بن احمد مقدی اپنی کتاب'' تذکرۃ الموضوعات' میں متعدد جگہوں پر

ان کی تضعیف اوران کی کئی جعلی صدیثوں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں:

''حدیث: جب آخری زمانہ آئے گا اور لوگوں کے نظریات مختلف ہوجا کیں گے تو تم بادیہ نشینوں اور عور توں کے دین کی پیروی کرنا ، کے سلسلہ ءسند میں محمد بن عبد الرحمٰن بیلمانی ہے جس کے بارے میں ابن معین نے کہا ہے کہ وہ معتبر نہیں ہے''(۳)

مقدی نے اپنی اس کتاب کے صفحہ ۲۲، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۳۳۱ ور ۱۳۱ پر ابن بیلمانی کی حدیثوں کونقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کے سلسلہء سند میں محمد بن عبد الرحمٰن بیلمانی ہے جومعتز نہیں ہے۔

ا- بخاري كي الضعفاء والمتر وكين ص٣٠١

٣\_ تذكرة الموضوعات ص ٢٥

٢\_نسائي كى الضعفاء والمتر وكين ص٩٣

حديث ثقلين

( د ) ابن جوزی نے اپنی کتاب''الموضوعات'' میں متعدد مقامات پر ابن بیلمانی پرطعن كيا باوران كوضعف ثابت كياب، چنانجدوه (باب ما يصدنع عدد حدوث الاختلافيس) لكصة بين:

" ہم سے ابن خیرون نے بتایا انہوں نے جو ہری سے انہوں نے دار قطنی سے انہوں نے ابو حاتم سے انہوں نے محد بن ایعقوب بن اسحاق خطیب سے انہوں نے عبداللہ بن محمد حارثی سے انہوں نے محمد بن عبدالرحمٰن بیلمانی سے انہوں نے اینے باب سے اور انہوں نے ابن عمر سے روایت کی ہے کدرسول خدا صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب آخری زمانه آئے گا اور نظریات مختلف ہوجائیں گے توشمصیں بادبیشینوں کے دین کواختیار کرنا جا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ بادینے نتینوں اورعورتوں کے دین کواختیار کرنا جا ہے ،کیکن مصنف کہتا ہے کہ رسول خداصلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب بیرحدیث سیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے سلسلہ ء سند میں محمد بن حارث اور محمد بن عبدالرحلٰ ہیں جومعترنہیں ہیں اور ابو ماتم کابیان ہے کہ محد بن عبد الرحمٰن نے اینے باپ کی ایک ایس کتاب سے حدیثیں بیان کیں جس میں تقریباً دوسوحدیثیں تھی اور وہ سب کے سب جعلی تھیں ،ان سے نہ تو احتجاج واستدلال کیا جاسکتا ہے نہ ہی انہیں کتابوں میں نقل کیا جا سكتاب، مراظهار تعجب كي خاطر' (1)

ا \_ الموضوعات ج اص اس

(ror)

نعلیر علیہ ثغلیر

نورالانوار

نیزابن جوزی اپنی اس کتاب''الموضوعات'' کے بافضل جدہ میں لکھتے ہیں: ''ہم کومحمہ بن عبدالملک نے بتایا انہوں نے اساعیل بن مسعدہ سے انہوں نے حمز ہ سے انہوں نے ابواحمہ بن عدی سے انہوں نے محمد بن ابراہیم دبیلی سے انہوں نے عبدالحمید بن سبیج سے انہوں نے صالح بن عبدالجیار سے انہوں نے محد بن عبد الرحمٰن بیلمانی سے انہوں نے اپنے باب سے اور انہوں نے ابوحاتم لبتی سے انہوں نے محمد بن مسیتب سے انہوں نے اساعیل بن مالک سے انہوں نے تحاج بن خالد سے انہوں نے عبد الملک کے دا دا (عشرہ) سے اور انہوں نے علی سے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کے جار دروازے دنیا کی طرف کھلتے ہیں ان میں کا ایک اسکندر ہے، عسقلان اور قزوین کی طرف اوران سب پرجدہ کواسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح بیت اللہ کو سارے گھروں پر ۔مصنف کہتا ہے کہ بید دونوں حدیثیں صحیح نہیں ہیں ۔ پہلی اس لئے کہاس کے سلسلہ سند میں محمد بن عبدالرحمٰن ہے جس کے بارے میں بھی نے کہاہے کہ وہ معترضیں ہے اور ابن حبان نے کہاہے کہ اس نے اپنے باپ کی الیم کتاب سے حدیث بیان کی جس میں تقریباً دوسو حدیثیں تھیں اور وہ سب کی سب جعلی تھیں جن سے احتجاج نہیں کیا جاسکتا

(ھ)زہبی لکھتے ہیں:

" محمد بن عبدالرحمٰن بن بيلماني نے اپنے باپ سے روایت کی ہے اور اس کو

raa)

ناقدین حدیث نے ضعیف کہا ہے، بخاری اور ابوحاتم نے منکر الحدیث بتایا ہے اور دار قطنی نے ضعیف کہا ہے اور ابن حبان نے کہا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی کتاب سے حدیث بیان کی جس میں تقریباً دوسو حدیثیں تھیں اور وہ سب کی سب گڑھی ہوئی تھیں (پھر ذہبی اس کی چند جعلی حدیثوں کونقل کرنے کے بعد کسے بین کہ ) ابن عدی کا بیان ہے کہ جس حدیث کی ابن بیلمانی روایت کرے اس میں ضعف خودای کی وجہ سے پیدا ہوجا تا ہے' (۱)

ان کے علاوہ اور بھی ہزرگ ناقدین حدیث نے ابن بیلمانی کو واضح الفاظ میں ضعیف کہا ہے، ملاحظہ سے جے ذہبی کی' المغنی فی الضعفاء' ج۲ص۳۰۰، زین الدین عراقی کی' المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار' حیثی کی'' مجمع الزوائد' ج۲ص۳۰، نین الدین عراقی کی' تا مخمی کی '' الدیشف الدیثیت عمن رمی بوضع الحدیث ' ابن جرعسقلانی کی' تلخیص الحبیر' جاص۸ ۱۹ اور تہذیب العہذیب' ج۲ص۱۸ المال الدین محمد بن عبد الواحد سیوائی معروف بدابن ہام کی' فتح القدیر' ج۲ص۱۳ سخاوی کی' القاصد الحسنة' ص۱۹۳ معروف بدابن ہام کی' فتح القدیر' ج۲ص ۱۹۳ سندھی کی' مختصر تنزیدالواحد سیوائی خزرجی کی ' خلاصة الذهبیب' ج۲ص ۱۹۳ سندھی کی' مختصر تنزیدالواحد کی نشر کی خواص ۱۹۳ می موانی کی ' شیل الاوطار' جاص ۱۹۲ می مرتضی زبیدی کی' شرح الحباء العلوم' شوکانی کی' شیل الاوطار' جاص ۱۹۷ می ۱۹۲ می ۱۹۳ مید ای ۱۹۳ می ۱۹

ابن بیلمانی کے باب عبدالرحن بن بیلمانی کوبھی ناقدین حدیث نے کھلے لفظول میں

ا \_ميزان الاعتدال جسوم ١١٧

نورالانوار (۲۵۲)

<u> ددیث ثقلین</u>

"جهن ۸۸۵ ، د جبی کی"میزان الاعتدال"ج ۲ص ۱۵۵ ور" المغنی"ج ۲ص ۳۷۷ اور"

الكاشف'' ج٢ص١٥٨ اورتلخيص المستد رك'' جاص٩٧٨ ،خزرجي كي' مختصر تذهبيب الهاشف''

التهذيب 'ج٢ص ١٦٤ ، ابن امير الحاج کي' التقرير والتحيير ' جاص ١٩٧ ، ملامتقي هندي کي' ' کنز العمال ' ج٢ص ١٣٦ ، شو کاني کي' نيل الاوطار ' جاص ١٩٧ ، مناوي کي' فيض القدير '

جاص۱۹۳ اورز بیدی کی'' تاج العروس''ماده''بلم''۔ ند

•ا علامه مناوى نے 'فض القدر'' میں صدیث' معاذبن جبل اعلم الناس بحلال الله و حرامه '' كی شرح میں لکھا ہے:

"بیحدیث ابوسعید خدری سے مروی ہے گراس کے سلسلۂ سند میں زیدعی " ہے جس کے ضعیف ہونے کواس کے قبل بیان کر چکے ہیں اور سلام بن سلیم ہے

، علی میں این عدی نے کہا ہے ان کی روایت لائق عمل نہیں ہے'' جس کے بارے میں ابن عدی نے کہا ہے ان کی روایت لائق عمل نہیں ہے''

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اس حدیث کے سلسلۂ سند میں زیدعمی ہے جوضعیف ہے اور سلام بن سلیم ہے جس کی روایت بڑمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مناوی نے صرف اسنے ہی س

اکتفا کیاہے مگرہم اور ناقدین حدیث کو پیش کریں گے جنہوں نے زیدعمی کوواضح لفظوں میں

ضعیف کہا ہے، پھرسلام بن سلیم کے بارے میں علمائے کی آرافقل کریں گے۔

نسائی کا کہنا کہ:''زیدمی ضعیف ہے'(ا)

ا\_نسائي كي الضعفاء والمتر وكيين ٠٠٠

عبدالرحمٰن بن ابی حاتم رازی کابیان ہے کہ ' زید عمی ضعیف الحدیث ہے' (۱)

ان کے علاوہ اور بھی کبار ناقدین حدیث نے ان کوضعیف کہا ہے، ملاحظہ تیجئے ابن جوزی کی'' الموضوعات' جسص ۳۱۵ ، ذہبی کی'' میزان الاعتدال' اور'' الکاشف' جا ص ۳۳۸ ،عبد الرحیم بن حسین عراقی کی'' المغنی عن حمل الاسفار'' ابن حجر عسقلانی کی '' تقریب التہذیب'' جسم ۴۰۸ ،محمد طاہر گجراتی کی'' قانون الموضوعات' اور سندھی کی'' مخضر تنزیدالشریعہ' ۔

سلام بن سلیم کوبھی کبارعلائے اہلسنت نے ضعیف اور متروک الحدیث کہا ہے، ملاحظہ کیجئے بخاری کی'' الضعفاء والمحر وکین' ص ۲۵، ابن ابی حاتم کی'' الضعفاء والمحر وکین' ص ۲۵، ابن ابی حاتم کی' العلل'' جاص ۱۹۳، ابونیم اصفہانی کی' صلیۃ الاولیاء' جہص ۱۳۳۹، ابن جوزی کی'' الموضوعات' جہص ۸۹، ذہبی کی'' میزان الاعتدال' جاص ۱۹۵ اور'' المغنی' جاص ۱۹۰، نوبی کی'' میزان الاعتدال' جاص ۱۹۵ اور'' المغنی' حاص ۱۹۳ ، ابن ترکمانی کی'' الکشف الحسثیث عمن رمی بوضع ص ۱۷۰ اور'' الکاشف الحسثیث عمن رمی بوضع الحدیث' ابن حجر کی'' تہذیب العہذیب' (حالات سلیم) اور'' تقریب العہذیب' جاص ۱۳۳۳ مندھی کی'' خضر تنزید الشریعة' محمد بن طاہر فتنی کی'' قانون الموضوعات' زبیدی کی'' تا تی سندھی کی'' مخضر تنزید الاحوال فی العروس' شوکانی کی'' شف الاحوال فی العروس' شوکانی کی'' شف الاحوال فی نقد الرجال'

ا\_العلل ج اص۵۳

**ددی**ث ثقلیں

نورالأنوار

اا۔علامہ مناوی''تیسیر شرح جامع صغیر'' میں معاذین جبل کی اعلمیت والی حدیث کو

نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:'' بیرحدیث ابوسعید سے مروی ہے مگراس کی سندضعیف ہے''

(۱) المحققین کا حدیث کوضعیف قرار دینا مخاطب کے جواب کے لئے کانی ہے۔

۱۲۔ علامہ علی بن احمد بن محمد بن ابراہیم عزیزی نے بھی اعلیت معاذ والی حدیث کو

ضعیف بتایا ہے، چنانچہوہ''سراج منیرشرح جامع الصغیر'' میں لکھتے ہیں: رین

''اس حدیث کوابونعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ابوسعید سے قبل کیا، گراس کے اسناد ضعیف ہیں''(۲)

المعاذی اعلیت سے متعلق حدیث کی خودمعاذ نے اپنے عمل سے تضعیف کی ہے کی درام کے مسئلے کی انہوں نے ایسے مال میں تصرف کیا تھا جوان کانہیں تھا (اگروہ حلال وحرام کے مسئلے

میں اعلم ہوتے تو ایسا کبھی نہیں کرتے) چنانچہ ابن سعد' الطبقات' میں لکھتے ہیں:

"جم سے عبید اللہ بن موی نے بیان کیا انہوں نے شیبان سے انہوں نے اعمش سے اور انہوں نے شقیق سے روایت کی ہے کدرسول خدانے معاذ کو یمن کا

گورنر بنایا مگر کچھ ہی دنوں میں اس دنیا سے رحلت کر گئے ، اس وقت معاذیمن ہی میں تھے، اور اس سال عمر حاجیوں کے امیر تھے، معاذ اینے

خاص خدمتگزاروں اور غلاموں کے ہمراہ مکہ آئے ،عمر نے کہا اے معاذیہ خدمتگزارکس کے ہیں؟ معاذ نے جواب دیا میرے ہیں ،عمر نے یوچھا یہ کس

٢\_السراج المنيرج ٣٥٥

طرح تمھارے ہیں؟ معافے جواب دیا مجھے یہ بدیددیئے گئے ہیں۔عمر نے کہا میری اطاعت کرواور انہیں ابو بکر کے پاس بھیج دو،ا گرانہوں نے شمصیں واپس کر دیا تو پیمھارے ہیں،معاذ نے جواب دیا: میں تمھاری بات نہیں مانوں گا، جو چیز مجھے بدیے میں ملی ہے اس کو کیوں ابو بکر کے پاس جھیجوں؟ راوی کا بیان ہے کہ معاذ رات میں سوئے اور صبح کے وقت عمر کے پاس گئے اوران سے کہااے پسر خطاب میں تمھاری اطاعت کرتا ہوں ، میں نے شب میں خواب میں دیکھا کہ مجھے جہنم کی طرف لے جایا جارہا ہے اور تم میری کمریکڑے ہو کہذاتم مجھے اورمیرےان خدمتگزاروں کوابو بکرکے پاس لے چلو،عمرنے کہاتم ہی ان سب کو لے کر جاؤ ، معاذ ان خدمتگزاروں کوابو بکر کے پاس لے گئے ، ابو بکرنے کہا بیہ سبتمهارے ہیں ، بین کرمعاذ ان سب کو لے کرآئے پھرغلاموں نے معاذ کے پیچیے نماز پڑھی، نماز کے بعد معاذ نے ان سب سے یو چھاکس کے لئے تم نے نماز روسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا خدائے تبارک وتعالی کے لئے ،معاذ نے کہاتم سبآ زادہوتم سب خدا کے لئے ہو'(۱)

اسی واقعے کو دوسرے الفاظ میں ابن سعد نے '' الطبقات'' میں معاذین جبل کے عالات میں ، ابن عبد البر نے '' استیعاب'' جسم میں میں پر (حالات معاذ میں ) ، ملامتی ھندی نے '' کنز العمال'' ج ۵ص ۳۳۳ پر (کتاب الخلافة میں )شاہ ولی الله دہلوی نے ''

نورالأنوار (۲۰۰

ازالية الخفا''اور'' قرة العينين''مين نقل كياہے۔

بدروایت مسکلہ طال وحرام میں معاذ کے جہل پر دلالت کررہی ہے اور بتارہی ہے کہ وہ

تصريث ثقلين

اموال کی جمع آوری میں دفت نہیں کرتے تھے اور حلال وحرام کا خیال نہیں رکھتے تھے،ان

باتوں کو مدنظرر کھتے ہوئے معاذ کوشر بعت پیغمبر کے حلال وحرام کاعالم کہنا خلاف واقع بات ہے جہا تکیدان کو حلال وحرام کا اعلم کہیں! اور اس سے برداظلم بیہ ہے کہ اس جعلی حدیث کو

ہے چین بیدن رعن رو اہا ہے۔ حدیث ثقلین جیسی متواتر حدیث کامعارض قرار دیں۔

بعض متعصب علمائے اہلنست نے معاذ بن جبل کی وکالت کرتے ہوئے پیغیبر اسلام

ک مصب ملاح اہمست سے معاو بن بن ک وہ ست رہے ہوئے مہر اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے جس کا تفصیلی جواب میں نے عبقات الانوار حدیث مدینہ میں دیا ہے۔

نورالانوار (۱

ر جمعیث ثقلیب

## ساتوس معارض حدیث کا جواب

مخاطب (دہلوی) نے کہا ہے کہ خاص طور سے بیصدیث " اقتدوا باللّہ ین من بعدی ابی بکر و عمر " (یعنی میر بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرو) تو شہرت و تو اتر کی صدتک پہونچی ہوئی ہے۔

میں (میر حامد حسین) کہتا ہوں کہ مخاطب کا اس حدیث کو تیجے کہنا ان کا صرف جھوٹا دعویٰ ہے۔ کیونکہ میں نے عبقات الانوار حدیث طیر میں اس حدیث کے جعلی ہونے کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد جس کسی میں تھوڑی ہی بھی حیا ہوگی وہ اس حدیث کے صحیح ہونے کو ثابت نہیں کرسکتا ، اس کے تواتر کو ثابت کرنا تو دور کی بات ہے ، پھر بھی ہم یہاں اس حدیث کے باطل ہونے کو چند دلیلوں سے ثابت کررہے ہیں۔

ا۔ ابوحاتم محمد بن ادریس خطلی رازی جواہلسنت کی نظر میں حافظ تبحر، نقاد ماہر اور بخاری اورمسلم کے ہم بلیہ ہیں انہوں نے اس حدیث کوضعیف کہاہے چنانچی علامہ مناوی لکھتے ہیں: "اس حدیث کوابوحاتم نے ضعیف کہاہے اور برزار نے ابن حزم کی طرح کہا ہے کہ بید حدیث سے اور ربعی سے اور ربعی سے اور ربعی نے کہ بید حدیث سے کہ بیٹ کے کہ بید حدیث سناہے جب کہ شواہداس کے برخلاف ہیں "(۱) احوال وآثار

اہلسنت کی نظر میں علم حدیث کے حوالے سے ابوحاتم رازی کی جوعظمت ہے وہ بیان سے بالاتر ہے ، پھر بھی قارئین کی معلومات کی خاطر ان کے بارے میں چند جید علائے اہلسنت کے نظر سے پیش کررہے ہیں۔

سمعانی لکھتے ہیں:

''ابوحاتم امام، حافظ ، فہیم اور مشاہیر علماء میں سے تھے ، انہوں نے حصول حدیث کی خاطر شام ، مصراور عراق کا سفر کیا تھا۔ کے <u>سامی</u> میں ان کا انتقال ہوا ''(۲)

سمعانی ہی لکھتے ہیں:

ا فيض القدير في شرح الجامع الصغيرج ٢ص ٥٦

''شهررے میں ایک دروازہ ہے جو'' درواز ہُ خظلہ'' سے مشہور ہے، یہیں پر آبو حاتم محمہ بن ادریس بن منذر بن داؤد بن مہران رازی خطلی رہتے تھے جو اپنے زمانہ کے امام تھے اور مشکلات حدیث میں ان ہی کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ یہ بزرگ عالم ، بافضیلت ، حافظ اور حصول حدیث کی خاطر بہت زیادہ سفر

٢-الانساب ماده "الجزئ"

کرنے والے تھے، انہوں نے کبار علماء سے ملاقاتیں کی تھیں اور محمہ بن عبداللہ انصاری ، ابوزید خوی ، عبیداللہ بن موسی ، ہوذہ بن خلیفہ ، ابومسہر وشقی ، عثمان بن بیثم مؤذن ، سعید بن ابومریم مصری اور ابوالیمن حصی جیسے محدثین سے حدیثیں سی تھیں اور ان سے بھی یونس بن عبدالاعلی اور ربیع بن سلیمان مصریان جیسے بزرگ انکہ حدیث نے استماع حدیث کیا تھا کہ یہ دونوں عمر میں ابوحاتم سے بڑے اور ساع میں مقدم تھے ......ابوحاتم کا شعبان کے کتا ہے میں شہررے میں انقال ہوا ساع میں مقدم تھے .....ابوحاتم کا شعبان کے کتا ہے میں شہررے میں انقال ہوا ''(1)

ابن ثيروقالع كريم بين لكهية بين:

''اس سال ابوحاتم رازی نے انقال کیا ،ان کا نام محمد بن ادریس بن منذر تھا وہ بخاری اورمسلم کے ہم مرتبہ تھے''(۲)

ذہی 'سیراعلام النبلاء' میں ابوحاتم کے حالات میں لکھتے ہیں:

"ابوحاتم رازی اوران کے بیٹے محمد بن ادریس بن منذر بن داؤد بن مہران امام، ناقد حدیث اور شخ المحد ثین شخے، وہ قبیلہ تمیم بن حظلہ بن بر بوع سے شخص اور خظلی سے اس لئے مشہور ہوئے کہ بیشہررے کے دروازے خظلہ میں رہتے سے وہ علم کے دریا اور حصول حدیث کی خاطر شہروں کا چکر لگاتے تھے، حدیث کے متن ،اس کی اسناد، اس کی جمع آوری ،اس کی جرح و تعدیل اور اس کے سجح و

۲\_تاریخ کامل جهس ۲۷

نورا النوار

حديث ثقلين

ضعیف کی شناخت میں مکتاتھ۔ 199ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۰۹ھ سے (تیرہ سال کی عمر میں ) کتابت حدیث کا آغاز کیا ، وہ بخاری کے مثل اوران کے ہم طبقه تصر مر بخاری کے بعد بیس سال تک زندہ رہے، انہوں نے عبید اللہ ، محمر موسی ، محمد بن عبد الله انصاري ، العمى ..... سے استماع حدیث کیا تھا ، ان کے سارے مشائخ واساتید کا احصاءاوران کو بیان کرنے سے انسان معذور ہے۔ حافظ ابوحاتم ابان نے مجھ سے بیان کیا کہ جب میں نے ان لوگوں کی فہرست تیار کی جن سے ابوحاتم رازی نے روایت کیا تھا تو ان کی تعداد تقریباً تین ہزار تک پہونچ گئی ان سے ان کے بیٹے حافظ امام ابو محمد عبدالرحمٰن بن ابی حاتم ، پونس بن عبدالاعلی ،ان کےاستادر بیج بن مؤ ذن ،ان کے دوست اور رشتہ دارا بوزرعہ رازی،ابوزرعه دمشقی،ابراهیم حربی،احدر مادی،موسی بن اسحاق انصاری،ابوبکر بن ابی الدنیا ، ابوعبداللہ بخاری ، ابو داؤد اور ابوعبد الرحمٰن نسائی نے اپنی سنن میں ان کے علاوہ ابن صاعد اور ابوعوانہ اسفرائنی وغیرہ نے روایت کی ہے

ذہبی نے اپنی اس کتاب میں کئی جگہوں پر نیز''الکاشف''جسم ۱۸''دول الاسلام'' جاص۱۳۲''العمر''جسم ۵۸ اور تذکرۃ الحفاظ''جسم ۲۶مس ۲۶۲ پران کے محامد بیان کئے ہیں۔۔

ىيں۔

ان كے علاوہ عبدالوھاب سبكى نے'' طبقات الثافعيہ'' ميں ، يافعى نے'' مرأة البنان''

وقا کئ*ے سے <u>۲۳ھ</u> میں ، ابن حجر عسقلانی نے'' تقریب التہذیب''ج۲ص۲۲ ایراور سیوطی نے''* الطبقات الحفاظ"ص ٢٥٥ يرابوحاتم كعلم فضل اور حفظ والقان كي تعريف وتجيد كي بـــــ ۲۔ ترمذی جوارباب صحاح ستہ میں ہے ہیں نے گر چہ حدیث اقتدا کو بروایت حذیفیہ کی باراین' مجامع'' (صحیح ترندی) میں نقل کیا ہے اور ضعیف ہونے کے باوجوداس حدیث کوحسن کہا ہے،مگر جب ابن مسعود ہےاس روایت کونقل کیا تو اس کے بعض راویوں کوضعیف کہاہے چنانچہوہ لکھتے ہیں:

" بم سے ابراہیم بن اساعیل بن یحیی بن سلمہ بن کہیل نے بیان کیا انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے باپ سلمہ بن تہمیل سے انہوں نے ابوالزعراء سے اور انہوں نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کدرسول خدانے فر مایا: میرے بعداصحاب میں سے ابو بکراور عمر کی اقتدا کرو، اور عمار سے روش ہدایت سیکھوا در این مسعود کی وصیت کومضبوطی سے تھام لو۔ ابن مسعود سےاس سند سے بیحدیث غریب ہے، میں نے اس حدیث کویخی بن سلمہ بن کہیل کے طریق کے علاوہ کسی اور سے نہیں سنا اور حدیث کے سلسلے میں یحیی بن سلمه بن تهمل ضعیف ہے، اور اس کے سلسلہ و میں ابوالزعراہے جس کا نام عبد الله بن ہانی ہے اور جس ابوالز عرائی سے شعبہ، توری اور ابن عینیہ نے روایت کی ہےاس کاعمرو بن عمرد ہے،اور وہ ابوالاحوص کا بھتیجاا ورابن مسعود کا دوست ہے نورا لأنوار (۲۲

(I)...

اس عبارت سے درج ذیل باتیں معلوم ہوئیں۔ا۔ تر مذی نے اس حدیث کو بہروایت

تديث ثقلين

ابن مسعود غریب جانا ہے۔ ۱۔ بیرحدیث صرف از طریق بحی بن سلمہ بن کہال نقل ہوئی ہے۔ ۔ ۱۔ اس بات کی تر مذی نے تصریح کی ہے کہ حدیث کے سلسلے میں محدثین نے سحی بن سلمہ

کی تضعیف کی ہے۔ ۲- اس خیال سے کہ کہیں لوگ اس صدیث کے راوی کے بارے میں

دھو کے میں نہ پڑجائیں وضاحت کردی کہ ابوالزعراء جوراوی حدیث ہے اس کا نام عبداللہ بن بانی ہے اور جس ابوالزعرائی سے شعبہ، توری اور ابن عینیہ نے روایت کی ہے اس کا نام

عمروبن عمروہے۔

تر ندی نے تو صرف چند ہی راویوں کے ضعیف ہونے کو بیان کیا ہے، مگر میں کہتا ہوں

کہاس حدیث کے سارے راوی ضعیف ہیں ملاحظہ بیجے۔

راویان حدیث پرایک نظر

ابراہیم بن اساعیل

ابوزرعہ نے اس کی تضعیف کی ہے اور ان کے بقول وہ ایک وفت میں ایک

صدیث کواپنے باپ سے نقل کرتا تھا اور پھراس حدیث کو دوسرے وقت اپنے چپا کی طرف منسوب کرتا تھا، ابوزرعہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے ناقدین حدیث ہیں جنہوں نے اس

كوضعيف كهاہ، چنديہ بيں۔

الصحح ترزي ج۵م ۲۷۲ (حديث نمبر۳۸۰۵)

مديث ثقلين

و ہی کہتے ہیں:

"ابراہیم بن اساعیل بن بحی بن سلمہ بن کہیل کو ابوزرعہ نے لین کہا ہے (
کہ اس لفظ سے بھی راوی کی تضعیف کی جاتی ہے ) اور ابو حاتم نے اس کی حدیثوں سے صرف نظر کیا ہے، اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے اور وہ مناخرین میں سے ہے'(۱)

نيز زهبي لکھتے ہيں:

''ابراہیم بن اساعیل بن بحی بن سلمہ بن کہیل کی حدیثوں سے ابوزرعہ نے چیٹم پوشی کی ہے اور ابوحاتم نے اس کی حدیثیں چھوڑ دی ہیں''(۲) ابن جرعسقلانی کابیان ہے:

''ابراہیم بن اساعیل بن یحیی بن سلمہ بن کہیل حضر می ابواسحاق کوئی نے اپنے باپ اور ابونغیم سے روایت کی اور اس سے ترفدی نے ، اسکے بیٹے سلمہ بن ابراہیم ، ابن صاعد ، یعقوب بن سفیان ، ابن وار ہ اور سراج وغیرہ نے روایت کی ابراہیم ، ابن ابی حاتم کا بیان ہے کہ میرے باپ نے اس سے حدیثیں تکھیں تو گر انہیں اپنی کتاب میں نقل نہیں کیا ، میں نے ابوزرعہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ وہ ایک حدیث کواپنے باپ سے منسوب کر کے بیان کواپنے باپ سے منسوب کر کے بیان

\_\_\_ ٢ \_المغنى في الضعفاء ج اص١٠

ا\_ميزان الاعتدال جاص٢٠

کرتا تھا، کیونکہ اس کا چھالوگوں کی نظر میں معززتھا عقیلی نے مطین سے قتل کیا ہے کہ ابن نمیراس کو پہندنہیں کرتے تھے بلکہ اس کی تضعیف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ مشکر حدیثوں کی روایت کرتا تھا، عقیلی کا بیان ہے کہ اس کی حدیثیں معتبر نہیں ہیں، مطین کے بقول ۲۵۸ھ میں اس کا انتقال ہوا، ابن حبان نے اپنی '' شہیں ہیں اس کا انتقال ہوا، ابن حبان نے اپنی '' الثقات'' میں اس کا ذکر تو کیا ہے مگر کہا ہے کہ اس نے اپنے باپ سے بعض مشکر حدیثوں کی روایت کی ہے'' (1)

خزرجی کا کہناہے کہ:

"ابراہیم بن اساعیل بن تھی بن سلمہ بن کہیل حضر می ابواسحاق کوفی نے اپنے باپ اور ابونعیم سے روایت کی ہے اور ابراہیم سے ترفدی نے ،ابوز رعد نے ضعیف کہا ہے اور مطیّن نے مرنے کاس ۲۵۸ھے بتایا ہے "(۲)

اساعيل بن يحيي

ان کی حدیثیں دارقطنی کے نز دیک متر وک ہیں یعنی وہ قابل عمل نہیں ہیں ،ابن جوزی کا بھی ان کے بارے میں یہی نظریہ ہے ملاحظہ کیجئے۔

ذہبی کہتے ہیں:

"اساعیل بن یحی بن سلمه بن کہیل نے اسینے باپ اور چیا سے روایت کی

التهذيب التبذيب عاص ١٠١ ٢٠ ٢ مخقر تذهيب تبذيب الكمال عاص ١١٠

ہے اور ان سے ابراہیم نے اور دارقطنی نے ان کی حدیثوں کو متر وک کہاہے'(ا) اسی بات کو ذہبی نے ''دلمغنی''میں نقل کیاہے''(۲)

ابن جرعسقلانی کہتے ہیں:

"اساعیل بن بحی بن سلمہ بن کہیل حضری کوفی نے اپنے باپ اور چپامحمہ سے روایت کی ہے اور اساعیل سے اس کے بیٹے ابراہیم نے اور ابوالعوام احمہ بن یزیدریاحی نے نقل روایت کیا ہے ، دار قطنی نے متر وک کہا ہے جیسا کہ اس کے بیٹے کے حالات میں میں نے بیان کیا ہے ، میں کہتا ہوں کہ ابن جوزی نے از دی سے نقل کیا ہے کہ ان کی نظر میں بیمتر وک ہے " (۳) خزرجی نے "مختصر تذھیب الکمال" میں یہی بات کہی ہے۔

يحيى بن سلمه بن كهيل

تر ندی نے ان کی قدح میں صرف اتنا کہا ہے کہ ''حدیث کے سلسلے میں ان کی تضعیف کی گئی ہے'' لیکن رجالی کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، ابن معین نے انہیں ایک جگہ' لیہ س بیشٹ " کہا ہے تو دوسری جگہ' فعیف الحدیث' کہا ہے، بخاری کا کہنا ہے کہ ان کی بیان شدہ حدیثوں میں مشرحدیثیں ضعیف الحدیث' کہا ہے، بخاری کا کہنا ہے کہ ان کی بیان شدہ حدیثوں میں مشرحدیثیں بھی ہیں، اور بخاری نے اپن " تاریخ اوسط' میں کہا ہے کہوہ' مشکر الحدیث' ہیں، ابو حاتم کا بیان ہے کہوہ مشکر الحدیث ہیں قوی نہیں ہیں، نسائی نے غیر تقد اور متروک بتایا ہے، عباس بیان ہے کہوہ مشکر الحدیث بیں قوی نہیں ہیں، نسائی نے غیر تقد اور متروک بتایا ہے، عباس

الميزان الاعتدال جام ۲۵ م م المغنى في الضعفاء جام ۸۹ سم تبذيب المتبذيب خاص ۳۳۷

نور الأنوار رح

تديث ثقلير

نے کہاہے کہان کی حدیثیں ککھی نہیں جاتیں ،ابن حبان نے گرچہاپئی ثقات میں ان کا ذکر

کیا ہے مگر کہا ہے کہان کے بیٹے کے توسط سے ان کی منکر حدیثیں نقل ہوئی ہیں۔

ظاہری بات ہے کہ حدیث ''اقتدا ،''کونچی بن سلمہ سے ان کے بیٹے اساعیل بن سختی نے نظام کی اساعیل بن سختی نے سے بیا سختی نے نقل کیا ہے لہذا ابن حبان کے قول کی روشنی میں اس حدیث کے ضعیف ہونے میں

کسی شک کی گنجائش نہیں ہونی جا بیئے ، بڑے تعجب کی بات میہ کہ ابن حبان نے یحیی بن سلمہ کا ذکر اپنی کتاب'' الضعفاء'' میں کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ منکر الحدیث ہیں اور ان کی

حدیثوں سے احتجاج نہیں کیا جاسکتا ہے، ابن نمیر کا کہنا ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی حدیث کسی جا کیں ہیں کہ ان کی حدیث کسی جا کیں ، دارقطنی نے انہیں متر وک اورضعیف کہا ہے، عجلی نے ضعیف الحدیث

بتایا ہے، ابن سعد نے کہا ہے وہ بہت زیادہ ضعیف ہے، یعقوب بن سفیان نے انہیں ان

لوگوں کی فہرست میں بتایا ہے جن کی حدیثوں سے چیٹم پوٹی کی جاتی ہے اور کہا ہے کہ میں فہرست میں بتایا ہے کہ میں ف نے اپنے اسا میذکوان کی تضعیف کرتے دیکھا ہے، اپنی بات کی تائید میں علمائے اہلسدے کی غارتیں نقل کرر ماہوں۔

بخاری'' تاریخ صغیر'' میں لکھتے ہیں:' دیمجی منکرالحدیث ہے''

نيزوه ''الضعفاءُ''مين لكصة بين:

" تحیی بن سلمہ بن کہیل نے اپنے باپ سے حدیثیں نقل کی ہیں اس کی حدیثوں میں منکر حدیثیں ہیں'(۱)

ا ـ بخارى كى الضعفاء ص١١٩

(121)

نسائی تحریر کرتے ہیں:

«پیچی بن سلمہ بن کہیل متر وک الحدیث ہے' (1)

عبدالغنى مقدى "الكمال في اساءالرجال" ميں لکھتے ہيں:

"ابن معین نے ضعیف کہا ہے، ابو حاتم نے کہا ہے کہ وہ توی نہیں ہے،
بخاری نے اس کی حدیثوں کو منکر حدیثیں کہا ہے، نسائی نے کہا ہے وہ ثقنہیں ہے
، تر ندی نے ضعیف کہا ہے لیکن ابن حبان نے اپنی ثقات میں اس کا ذکر کیا ہے،
مطین کے بقول الے اچ میں انتقال ہوا''

زهبی کہتے ہیں:

'' بی بن سلمہ بن کہیل نے اپنے باپ اور بیان بن بشر سے روایت کی ہے اور اس سے قبیضہ اور بحی حمانی نے ، وہ ضعیف ہے تا کے ابھے میں انتقال ہوآ ''(۲)

ذہبی نے''میزان الاعتدال''میں ابو حاتم اور نسائی وغیرہ سے اس کے ضعیف اور متروک الحدیث ہونے کفقل کیا ہے۔

ابن جرعسقلانی تحریر کرتے ہیں:

'' دوری نے ابن معین سے نقل کیا ہے کہ وہ ضعیف الحدیث ہے ،مضر بن محمد فی الحدیث ہے ،مضر بن محمد نے ابن معین سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس کو'' لیس بشنشی '' سے تعبیر کیا

٢١ الكاشف ج ١١٥٠

ا\_نسائي كي الضعفاء والمتر وكين ص٩٠١

(rzr)

خمدیث ثقلیر

نورالانوار (۲

ہے، ابوحاتم نے مکر الحدیث اورضعیف کہاہے، بخاری نے اس کی حدیثوں میں منکر حدیثوں کی نشاندہی کی ہے، تر مذی نے ضعیف کہا ہے، نسائی نے غیر ثقہ کہا ہے، ابن حبان نے اپنی ثقات میں اس کا ذکر کیا ہے مگر کہا ہے کہ اس سے اس کے بیٹے نے منکر حدیثیں نقل کی ہیں۔ 9 کاچ میں انقال ہوا، مطین نے اے ایون وفات بتایا ہے۔ میں (ابن حجر) کہتا ہوں کہ ابن حبان نے اپنی'' ضعفاء'' میں اس کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہاس کی حدیثیں اتنی منکر ہیں جن سے احتجاج نہیں کیا حاسکتا۔نسائی نے''اکئی'' میں اس کومتر وک الحدیث بتایا ہے، ابن نمیر نے کہا ہے کہ بیان لوگوں میں سے ہے جن سے حدیثیں نہیں کھی حاسکتیں ، دار قطنی نے ایک جگه متر وک تو دوسری جگه ضعیف کہا ہے، عجلی نے ضعیف الحدیث کہا ہے، ابن سعد نے ضعیف ترین فروبتایا ہے، بخاری نے منکر الحدیث قرار و ماہے، يعقوب بن سفيان نے ان لوگوں ميں اس كوشار كيا ہے جن كى حديثوں سے چثم یوشی کی جاتی ہے،خود میں نے محدثین کی زبان سے اس کی تضعیف کرتے ہوئے سا، آجری کابیان ہے کہ ابوداؤدنے اس کوغیر معتبر کہاہے'(۱) خزرجی نے''مخضر تذھیب التہذیب'' میں ابن معین سے ان کی تضعیف کوفل کیا ہے۔

ابوالزعراء

صدیث" و تمسکو ا بعهد ابن ام عبد " کے جواب میں میں نے بیان کیا ہے

نور الأنوار

(rzr)

کہ بخاری نے ان کی تضعیف کی ہےاوران کی حدیث کولائق احتجاج نہیں مانا ہے۔

"الوبكراحد بن عمر بن عبدالخالق بصرى معروف به 'نيزّ از' نے جواہلسنت كے عظیم محدث اور نا قد حدیث ہیں حدیث اقتدائے بارے میں کہاہے که 'میرحدیث ہیں ہے' ان كى اس بات كومناوى نے ''فیض القدیر' (۱) میں نقل كہا ہے۔

تعجب کی بات ہے کہ مخاطب نے حاشیہ تحفہ میں بز آر کی اس حدیث سے استدلال تو کیا ہے جس کو انہوں نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ ابو بکر، امیر المومنین سے زیادہ بہا در تھے، گر اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ خود بر آر نے حدیث اقتداء کو غیر سے کہا ہے، اور اس پر طر " ہیں کہ انہوں نے حدیث اقتداء کے تواثر اور شہرت کا دعوی ٹھوک دیا، جب کہ تحفہ کے باب ہفتم میں بر آر کو انہوں نے محدثین اہلست کی تکیہ گاہ قرار دیا ہے اور معاویہ وغیرہ کی خلافت کی رد میں بر آر سے مردی حدیث سے تمسک کیا ہے۔

اس بناء پرمخاطب (مؤلف تحفد) کوکیا میہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ الیمی حدیث سے استدلال کریں جس کوالیٹے خص (برّ ار) نے ضعیف کہا ہے جو محدثیں اہلسنت کی تکمیہ گاہ ہے؟ برّ ارکی عظمت کے لئے صرف یہی کافی ہے کہ خاطب نے انہیں''محدثین اہلسنت کی تکمیہ گاہ'' کہا ہے پھر بھی ان کے بارے میں ناقدین حدیث کے نظر سے ہدیۃ قارئین ہیں۔ ابونعیم کھتے ہیں:

'' حافظ ابو بکر احمد بن عمر و بن عبد الخالق بصری (معروف به ) برّ ار دومر تبه

الفيض القديرج عص ٥٦

تديث ثقاير

نورالانوار

اصفہان آئے تھے'(ا)

سيوطي كهتي بين:

«مشہور علامہ و حافظ ابو بکر برّ ارکی کتاب ' المسند الکبیر المعلل '' ہے، آخری عمر میں انہوں نے اصفہان اور شام کا سفر کیا تھا اور وہاں علم حدیث کی نشر اشاعت کی تھی، رملہ میں ۲۹۲ھ میں انقال کیا''(۲)

محداميرز بري مالكي اينية 'رسالهُ اسانيد' مين لكهة بين:

" حافظ ابو بكراحد بن عبدالخالق برّ ارك' "سنن بزاّر" ہے انہوں نے رملہ مين ٢٩٢ يدين انقال كياتهاءان كوابن خشيه نے اسلام كاايك ركن كها ہے، وه زېد وورع میں احد بن حنبل سے بہت مشابہ تھے،ان کی'' المسند الکبیر'' ہے،زندگی کے آخری ایام میں شام اور اصفہان کا سفر کیا تھا اور وہاں کے لوگوں کو اپنے علم ہے بہرہ مند کیا تھا''

الم عقیلی نے جن کا شار کبار حفاظ اہلسدت میں ہوتا ہے، حدیث اقتداء کو بروایت ابن

عمراینی کتاب''الضعفاء'' میں نقل کیا ہے (جواس حدیث کے ضعیف ہونے کی علامت ہے ) اوراس کوجعلی بتایا ہے (ملاحظہ سیجئے ابن جمرعسقلانی کی لسان المیز ان ج ۵ص ۲۴۷)

ظاہری بات ہے کہ قیلی کی تضعیف حدیث کے بعد عقلمندی کی بات نہیں ہے کہ اس حدیث سے استدلال کیا جائے اور اس کے بارے میں مشہور اور متواتر ہونے کا حجوثا دعویٰ

٢\_طيقات الحفاظ ص ٢٨٥

r20)

کیاجائے۔

احوال وآثار

اسی حدیث کی تضعیف کرنے والے عقبلی کی عظمت حضرات اہلسنت کی نظر میں ڈھکی چھپی نہیں ہے، صرف اتمام جمت کی خاطر چند ناقدین حدیث کے نظریئے پیش کرر ہا ہوں۔ ذہبی لکھتے ہیں:

" حافظ امام ابوجعفر محمد بن عمر وبن موی بن حماد عقیلی" الضعفاء الكبير" كے مؤلف ہیں،انہوں نے اپنے نانایز بدبن محمقیلی سے اور محد بن اساعیل صائغ، ابوئي بن ابومسره ، محمد بن احمد بن وليد بن بردانطاك ، يحيى بن ايوب علاف ،محمد بن اساعیل تر مذی ، اسحاق بن ابراهیم دیری علی بن عبدالعزیز بن بغوی مجمد بن خزیمہ، محمد بن موسی بلخی اور بہت سارے محدثین سے حدیثیں سی تھیں ، اور ان ہے ابوالحن محمد بن نافع خزاعی ، یوسف بن برحیل مصری اور ابو بکر بن مقری جیسے یشار محدثین نے حدیثین نقل کی ہیں ،سلمہ بن قاسم کا بیان ہے کے قیلی بڑے جلیل القدر عالم تھے میں نے ان جیساعالم نہیں دیکھاءان کی بہت ساری کتابیں ہیں ، ان کے پاس جب بھی کوئی محدث آتا تھا تو اس سے وہ کہتے تھے کہ جو حدیث تم نے لکھی ہے اس کوسناؤ اصل کو کھول کرند دیکھو، ایک مرتبہ ہم لوگول نے آپس میں کہا کہان (عقیلی) کا حافظہ یا توسب سے زیادہ ہے یاوہ بہت بڑے جھوٹے ہیں ، چنانچدایک دن ہمارے ہمراہ کئ آ دمی ان کے یاس گئے اوراین

(124)

حمديث ثقلير

نور الأنوار

کتاب سے میں نے عمداً کم وزیاد کر کے حدیث ان کے سامنے پڑھی ، وہ فوراً اس طرف متوجه ہوئے اور میری کتاب لے کر حدیث کی اصلاح کی ، جب ہم لوگ دہاں سے واپس ہوئے تو بہت خوش تھے اور پھریقین ہوگیا ہے یقیناً وہ احفظ الناس ہیں۔ حافظ ابوالحسن بن مہل قطان کا کہنا ہے کہ ابوجعفر ثقة اور حدیث کے جليل القدرعالم بين اور حفظ مين سب يرمقدم بين ٢٣٢٠ هيين وفات يا كي '(1) عقیلی کی مزیدتعریف وتمجید کے لئے ملاحظہ سیجئے ذہبی کی'' العبر'' ج۲ص ۱۹۸ اور سيوطي كي" طبقات الحفاظ"

۵۔ ابو بر محد بن حسن موصلی معروف به ' نقاش' ' نے بدروایت ابن عمراس حدیث کے ''وائی''ہونے کی تصریح کی ہے، چنانچہ ذہبی ، احمد بن محمد بن غالب با ہلی کے شرح حال مين لكصة بين:

''اس کی غلط حدیثوں میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم سے محمہ بن عبداللَّهُ عمري نے بیان کیا انہوں نے مالک سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسولؓ خدانے فر مایا: ''میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو''اس حدیث کو مالک سے چیکایا گیا ہے،جس کوابو بکر نقاش نے وائی حدیث کہاہے"(۲)

نقاش کا اس حدیث کو' واہی'' کہہ دینااس کےضعیف ہونے برمحکم دلیل ہے ، کیونکہ

۲\_ميز ان الاعتدال جاص١٣٢

(rzz)

جعلی حدیثوں کی جمع آوری میں نقاش کو پدطولی حاصل تھا، اور ان کی تفسیر جعلی اور گڑھی ہوئی حدیثوں سے پُر ہے جیسا کہ سیوطی نے '' طبقات الحفاظ' 'ص اے سر اس بات کی تصریح کی ہے ، اب آگرالیا شخص کی حدیث کو' وائی' کہد ہے تو پھراس کو کس خانے میں رکھیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ نقاش کے تضعیف حدیث کے بعداس حدیث اقتداء میں کوئی دم خم باتی نہیں رہ جاتا ہے۔ باتی نہیں رہ جاتا ہے۔

۲ ۔ دار قطنی نے جومشاہیر حفاظ اور کبار ناقدین اہلسنت میں سے ہیں اس حدیث کو بہ روایت ابن عمر ضعیف کہا ہے، اس بات کو ابن حجر عسقلانی کی'' لسان المیز ان'' (ج۵ص ۲۳۷) کی عبارت جوآگے بیان ہوگی ثابت کرےگی۔

احوال وآثار

دار قطنی جنہوں نے اس حدیث کوضعیف کہا ہے، ان کی ذات مختاج تعارف نہیں ہے، ان کی تعریف وتمجید سے رجال و تاریخ کی کتابیں پُر ہیں، بطور نمونہ چند کتابوں کے نام پیش کرر ہاہوں۔

سمعانی کی'الانساب' ماده' داقطنی' ابن اثیر کی' تاریخ کامل' وقائع ۱۳۸۵ میروی ک''القریب والتیسیر' ابن خلکان کی' وفیات الاعیان' ج۲ص ۹۵۹ ، ذہبی کی''العمر ''ج ۳ص ۱۹۸ در' تذکرة الحفاظ' ج ۳ص ۱۹۹ اور' سیر اعلام النبلاء' ابن تیمید کی' منهاج السند' سبکی کی' طبقات الثافعیہ' ج ۳ص ۲۹۲ ماسنوی کی' طبقات الثافعیہ' ج اص ۸۰۸ کہ جزری کی' طبقات الخاظ ط' ص ۳۹۳ کہ ان

تديث ثقلب

نورالانوار

میں سے اکثر کتابوں کی عبارتیں عبقات الانوار حدیث طیر میں پیش کی گئی ہیں ، چند کی عبارتیں خو داسی جلد میں نقل ہوئی ہیں۔

ے۔ ابن حزم ظاہری جوا کا برمحققین اور اعاظم منقدین اہلسنت میں سے ہیں ، نے حدیث افتداء کے غیر محیح ہونے کی تصریح کی ہے، اور اس حدیث سے احتجاج کرنے پر خدا

سے پناہ مانگی ہے، چنانچہوہ (بزعم خود) خلافت ابو بکر کی حقانیت کے سلسلے میں لکھتے ہیں: "نيزراويت صحيح ميں ہے كه ايك عورت نے رسول خداسے يو جھا اگر ميں

مدينه پلني اورآب كونبيس يايا (لعني آپ كا انقال هو گيا) تو ميس كيا كرول گي؟ حضرت کے فرمایا ابو بکر کے پاس جاتا ، بدروایت ابو بکر کی خلافت کی حقامیت پر واضح دلیل ہے نیز دوسری روایت میں ہے که رسول خدانے مرض الموت میں عا کشہ سے فر مایا: میں تمھار ہے باپ اور بھائی کے پاس کسی کو بھیجنا جا ہتا ہوں تا کہ ان کے بارے میں ایسی چزلکھ دوں اور ایسی وصیت کر دوں کہ پھرکوئی نہ کیے کہ خلافت کے لئے میں سز وار ہوں ، خدا اور مونین ابو بکر کی خلافت کے علاوہ کسی اور کی خلافت سے راضی نہیں ہول گے ، نیز روایت میں ہے کہ خدا اور اس کا

رسول صرف ابو بكركو حياستے ميں \_ پس بيرحديث ابو بكر كے جانشين پيغمبر مونے اورآ پ کے بعدان کے ولی امت پرواضح ولیل ہے۔

ابو محد ( نعنی خود ابن حزم ) کہتا ہے کہ اگر ہم تدلیس حدیث کو جائز جانتے تو اس حدیث ہے بھی استدلال کرتے کہ'' میرے بعدابوبکراورعمر کی اقتدا کرو نورالانوار (۲۵) تصيث ثقلين

'' مگر کیا کروں کہ بیرحدیث سیح نہیں ہے،اور جوحدیث سیح نہ ہواس کےاحتجاج پر

خداہے پناہ ما نگتے ہیں'(ا) ابن حزم کی عبارت ہے کئی ہاتیں سامنے آئیں ا۔ابن حزم نے جمہور اہلسدت کے

ابن رم ی عبارت سے ی بایل ساتے ہیں۔ اس کا ایک ہورہ میں انظریئے کے برخلاف ابو بکر کی خلافت کونصی پنجیبر سے ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس

کے باوجود حدیث اقتداء سے نہ یہ کہ استدلال نہیں کیا بلکہ اس بات کی تصریح کی کہ اس سے احتجاج واستدلال نہیں کیا جا ابن حزم نے بصراحت کہا ہے کہ اگر میں تدلیس کو

جائز سمجھتا تو حدیث اقتد اسے ضرورا حتجاج کرتا جس کا مطلب میہ ہوا کہ مخاطب اور دیگر کبار

علائے اہلسنت نے جواس حدیث سے استدلال کیا ہے انہوں نے بدلیس کیا ہے۔ ابن حزم نے واضح لفظوں میں کہدیا کہ حدیث اقتراع چے نہیں ہے، کہ اس تصریح نے مخاطب کی

حزم نے واضح تفظوں میں کہد یا کہ حدیث افتداء ہے ہیں ہے، کہا کی تصرت کے محاطب ف عمارت ِتد لیس متلبیس کوخاک میں ملا دیا ہم۔ابن حزم کی نظر میں حدیث افتداءاتن غیر معتبر

ہے کہاس سےاحتجاج کرنے پرخداسے پناہ مانگی ہے۔

ان باتوں سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ نخاطب اور دیگر علمائے اہلسنت نے حدیث اقتد اء سے تمسک کر کےالیے فعل کوانجام دیا ہے جس سے ابن حزم خداسے پناہ ما تکتے ہیں۔ ابن حزم کی اس بات کو کہ حدیث اقتد اعصے نہیں ہے، مناوی نے '' فیض القد میرشر ح

جامع الصغير' ج عص ٥٦ پنقل كيا ہے۔

احوال وآثار

ا\_الفصل في أملل وأفحل جهيم ٨٨

نوراً إنوار

ابن حزم جنہوں نے حدیث اقتداء کوغیر مجھے کہا ہے اور اس سے استدلال کرنے پرخدا

ىدىد ئۆلىر

سے پناہ مانگی ہے،اہلسنت کے بہت بڑے حافظ و ناقد حدیث ہیں،ان کے بارے میں جو کچھلکھا جائے کم ہے، اختصار کو مدنظر رکھتے ہوئے صرف چندعلاء کی آراء پراکتفا کر رہے

سمعانی لکھتے ہیں:

'' ابومحمرعلی بن احمد بن سعید اندلی معروف به ابن حزم حافظ حدیث تھے انہیں بزیدی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے جداعلی بزید بن ابوسفیان کے موالی میں سے تھے، ابن حرام اندلس اور بلا دمغرب میں اینے ہم عصروں میں سب سے

انضل تھے،ان کی کتابیں بہت مفید ہیں، وہ حدیث کے حافظ اور ظاہری مذہب

کی طرف جایل رکھتے تھے، انہوں نے اندلسیوں کی ایک بوی جماعت سے استماع حديث كيا تفاءعراق اورخراسان مين ان كي حديثين اورتصنيفين حافظ ابو

عبدالله محد بن ابی نصر کے توسط سے پہونچی تھیں'(۱)

زميي لكھتے ہيں:

''وه ذ کاوت و زبانت میں اپنی آپ مثال تھے قر آن وحدیث ، مذاہب و ملل ونحل ،عربی ادب اورصنعت شعر کی وسیع معلومات رکھتے تھے ،صدافت و

امانتداری و دینداری کا دامن باتھ میں تھا..............(۲)

الانساب ماده "اليزيدي" ٢\_العمر جسص ٢٣٩

نیز ذہبی نے'' دول الاسلام'' (وقائع مھیم چے)جاص ۲۰۷ پران کا ذکر کیا ہے۔ سیوطی تحریر کرتے ہیں:

''ابن حزم امام ،علامه ، حافظ اور فقیه سے ، پہلے وہ شافعی سے پھر ظاہری ہو گئے ، وہ شاقعی اللہ بھر ظاہری ہو گئے ، وہ شقی وزاہد سے اور مختلف علوم وفنون پر دسترسی رکھتے سے ،سارے اندلسیوں میں ان کی ذات علوم اسلامی کی جامع تھی ،عقائد میں ''اور اس کی شرح'' الحلی '' لکھی ، اس کتاب میں اپنے اجتہا دی نظریات پیش کے ہیں ۔ ان کے علاوہ'' الملل وانحل'''' الایصال فی فقہ الحدیث' وغیرہ ان کی تالیفات ہیں ، علاوہ'' الملل وانحل'''' الایصال فی فقہ الحدیث' وغیرہ ان کی تالیفات ہیں ، جمادی الاولی ہے میں انقال ہوا''(۱)

مرزامحمہ بدخشانی نے'' تراجم الحفاظ'' اورصدیق حسن خان نے'' اتحاف النبلاء'' میں تفصیل سے ان کے حالات تحریر کئے ہیں۔

۸ علامه بربان الدین عبید الله بن محمد عبری فرغانی نے جواہلست کے ائمہ حدیث میں سے ہیں ، واضح لفظوں میں اس حدیث اقتداء کوجعلی اور گردھی ہوئی بتایا ہے، چنانچہوہ'' شرح منصاح بیضاوی''میں لکھتے ہیں:

"کہا گیا ہے کہ اجماع شیخین جمت ہے کیونکہ رسول خدانے فرمایا ہے" میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرو" پس رسول خدانے ان کی بیروی کا حکم دیا ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، لہذا آپ کے مکم کی خلاف ورزی حرام ہو

نور الأنوار (۲۸۳

گی، اور ان دونوں کے اجماع کی جمیت سے مرادیمی ہے، کیکن اس کا جواب سے
ہے کہ بیرحدیث اقتد اعجعلی ہے جبیبا کہ میں نے ''شرح المطالع'' میں اس بات کو
ثابت کیا ہے، اور اگر اس حدیث کوضیح مان بھی لیس تو بیرحضور کی اس حدیث کی
معارض ہوگی،'' احد بابی کالذجوم بایھم اقتد بیتم اهتد بیتم "جو
سارے اصحاب کی پیروی پر دلالت کر رہی ہے، جب کہ اجماعاً سب کی پیروی

**تد**یث ثقلیر

واجب نہیں ہے۔'' احوال وآ <del>ن</del>ار

اسنوى لكھتے ہیں:

"شریف بر ہان الدین عبیداللہ ہاشمی سینی معروف بے"عبری" علم کلام اور معقولات کی مشہور شخصیت ہیں ، وہ سلطانیہ میں تصے پھر تبریز چلے گئے اور وہیں سار جب ۲۰۰۱ کے وان کا انتقال ہوا تھا" (۱)

کے بعدان کی توثیق کی ہے۔

9۔علامہ ذہبی نے جواہلسنت کے مشہور ناقد حدیث اور رجالی ہیں اور جن کو مخاطب نے حدیث طیر کے جواب میں'' امام الحدیث'' کے لقب سے یا دکیا ہے، ابن عمر سے منقول حدیث اقتد اء کوغلط بتایا ہے اور کئی جگہوں پراس پر جرح و بحث کی ہے، وہ لکھتے ہیں:

"احد بن سلے نے ذی النون مصری سے انہوں نے مالک سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے بان عمر سے صدیث" اقتد وا با الّند بن من بعدی "کی روایت کی ہے، مگر بی صدیث غلط ہے کیونکہ احمد بھروسے کا آدمی نہیں ہے "(۱)

نيز ذهبي لكصة بين:

"اس حدیث کی احمد بن محمد بن غالب با بلی غلام خلیل نے اساعیل بن اولیں اور شیبان اور قرہ حبیب سے روایت کی ہے اور اس سے ابن کامل اور ابن ساک اور ایک جماعت نے روایت کی ہے ، وہ بغداد کے بزرگ زاہدوں میں سے تھا، ابن عدی کا بیان ہے کہ ابوعبداللہ نہاوندی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں (نہاوندی) نے خلام سے بوچھا میٹھی میٹھی با تیں کہاں سے کہدر ہے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں میں نے اپنی طرف سے گڑھا ہے تا کہ لوگوں کے دلول کورم کروں۔

ابوداؤد کا کہنا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ بغداد کا دجال نہ ہو، دارقطنی نے اس کومتر وک کہا ہے، اس کی غلط حدیثوں میں سے ایک بیہ ہے جس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ ہم سے محمد بن عبداللہ عمری نے بیان کیا ہے انہوں

ا ـ ميزان الاعتدال ج اص ١٠٥

نورالإنوار (٣

مديث ثقلير

نے مالک سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فر مایا: میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرو، مگر اس نے اس حدیث کو حدیث کی مالک کی طرف غلط نسبت دی ہے اور ابو بکر نقاش نے اس حدیث کو ''داہی'' کہا ہے۔

ابوجعفر بن شعیری کا کہنا ہے کہ جب غلام خلیل نے ابوعوانی کی روایت کو بکر
بن عیسی کے توسط نے قل کیا تو اس سے میں نے کہا: اے ابوعبداللہ یہ کون شخص
ہے! یہ تو وہ ہے جس سے احمد بن خنبل نے روایت کی ہے اور تم سے پہلے کا ہے!

یہ کن کر وہ سو چنے لگا، میں نے کہا کوئی اور نام ہے؟ وہ چپ رہا اور دوسرے دن
مجھ سے کہا اس کوعیسی بن بکر کہتے ہیں، جب میں نے مطالعہ کیا تو دیکھا کہ اس نام
کے ساٹھ آدی ہیں'(1)

نيز ذہي تحريركرتے ہيں:

"محر بن عبدالله بن عمر بن قاسم بن عبدالله بن عبیدالله بن عاصم بن عمر بن خطاب عدوی عمری کے بارے میں عقیلی نے کہا ہے کہ اس کی حدیث سے نہیں ہے اور وہ بعنوان ناقل حدیث نہیں بہچانا جاتا ہے، چنانچہ احمد بن خلیل نے ابرا بیم بن محمد علی سے انہوں نے محمد بن عبدالله بن عمر بن قاسم سے انہوں نے مالک سے انہوں نے مالک سے انہوں نے مرفوعاً ابن عمر سے قبل کیا ہے کہ (

منده کا کہنا ہاس کی حدیثیں منکر ہیں'(۱)

آپ نے دیکھا کہ ذہبی نے واضح لفظوں میں اس حدیث کوجعلی کہا ہے ، ذہبی نے'' تلخيص المستدرك' ميں بھی حديث اقتد ا كوضعيف بتايا ہے، چنانچيوه لکھتے ہيں:

د پیچی بن سلمہ بن کہیل نے اپنے باپ سے انہوں نے ابوالزعراء سے اور انہوں نے ابن مسعود سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ (رسول خدانے فرمایا) میرے بعدابو بکراورعمر کی افتذا کرو، اورعمار سے روش ہدایت سیکھو، اور ابن مسعود کی وصیت کومضبوطی ہے پکڑو ،لیکن میں ( ذہبی ) کہتا ہوں کہاس حدیث کی سند بہت ہی ضعیف ہے'(۲)

مناوی نے'' فیض القدیر''ج۲ص ۵۷ پرحدیث اقتداء بدروایت ابن مسعود کی شرح میں تحریر کیا ہے کہ:

''اس حدیث کو حاکم نے ابن مسعود ہے ان ہی الفاظ میں نقل کیا ہے گر زہبی نے اس کی سند کو بہت ضعیف بتایا ہے''

۲ يلخيص المستد رك ج ٣ص ٧٥

ا\_ميزان الاعتدال ج٣ص٠١١

**77**44)

نور الأنهار

تديث ثقلير

۱- ابن حجرعسقلانی نے ذہبی کے تضعیف حدیث اقتداء کی نہ یہ کہ تا ئیدگی ہے بلکہ''

اسان المیز ان' میں اس کے ضعیف ہونے و تفصیل سے بیان کیا ہے، چنا نچدوہ لکھتے ہیں:

'' احمد بن سلیح نے ذی النون مصری سے انہوں نے مالک سے انہوں نے

نافع سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عظم اسے اس حدیث'' اقتد دو ا با

لّذیب من بعدی ابی بکر و عمر' 'کی روایت کی ایکن بی حدیث غلط

ہے، اور احمد کھروسے کا آدمی نہیں ہے''(ا)

نیز ابن حجر عسقلانی اپنی اس کتاب میں احمد بن محمد بن غالب با ہلی غلام خلیل کے بارے میں ذہبی کی ندکورہ عبارت کو تفصیل سے قتل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

'' حاکم کابیان ہے کہ شخ ابو بکر بن اسحاق کو کہتے ہوئے سنا کہ احمد بن محمد بن عالب ان لوگوں میں ہے جن کے جھوٹے ہونے میں کسی شک وشبہ کی گنجائش خہیں ہے، ابواحمد حاکم کا کہنا ہے کہ اس کی حدیثیں بے شار ہیں اور اس کا ضعیف ہونا واضح ہے، ابوداؤدکا بیان ہے کہ اس نے اپنی چارسوحدیثیں مجھے دیکھا کیں، وہ سب کی سب متن وسند کے لحاظ سے جھوٹی تھیں، اور قاضی احمد بن کا ال نے ہم سے بتایا کہ وہ جعلی اور گڑھی ہوئی حدیثوں کومؤثق افراد سے منسوب کر کے بیان کرتا تھا، باوجود یکہ وہ بہت بڑاز اہدومتی تھا مگر خداسے پناہ مانگا ہوں ایسے زہدو تقویٰ سے جو اس صفت سے متصف انسان کو ایسی جگہ لا کھڑا کر ہے

ارلسان الميز ان جاص ١٨٨

(raz)

(1)".....

ابن ججرعسقلانی نے ''لسان المیز ان' ج ۵ص ۲۳۷ پراس مدیث کی تضعیف کرنے والے اور بہت سارے ناقدین کے اقوال نقل کئے ہیں۔

اا۔ شخ الاسلام احمد بن یحی بن محمد ہروی شافعی نے '' الدرالنضید'' ص ۹۷ پر حدیث اقتد اکوواضح لفظوں میں جعلی حدیث بتایا ہے، چنانچیوہ لکھتے ہیں:

خلاصہ یہ کہ حدیث "اقتد وا بالد بن من بعدی ابی بکر و عمر "غلط ہے اور استے ناقدین حدیث اہلست کا اس حدیث کے جعلی ہونے کی تصریح کرنا ، خاطب ( مؤلف تحفہ ) کے اس دعوی کے غلط اور جموٹے ہونے کے لئے کافی ہے کہ بیحدیث متواتر و مشہور ہے۔

السان الميز ان ج اص ٢٢

نور الأنوار المم

مدیث ثقلیں

شاه صاحب کی اختر اع اوراس کا جواب

شاہ صاحب (مؤلف تخفہ) نے حدیث اقتداء کوصرف متن کتاب (تخفہ) میں نقل نہیں کیا ہے، بلکہ اس کوتھوڑے اور اضافے کے ساتھ تخفہ کے حاشیہ پر بھی نقل کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتد وا بالد ين من بعدى ابى بكر و عمر فانهما حبل الله الممدود ، من تمسك بهما فقد تمسك با لعروة الوثقى لا انفصام لها دال حديث كوطرانى نے ابى درداء سے قل كيا ہے ، يه حديث اور طرق سے بھى وارد موئى ہے " (يعنى رسول خدا نے فر مايا مير ب بعدا بو بكر وعمرى اقتداء كروكوئك بي خداكى درازرى بيں جس نے ان كومضوطى سے پكر ااس نے مضبوط رسى كو پكر اجو تو طائيس ہے )

میں (میر حامد حسین) کہتا ہوں کہ جو تحض بھی عبقات الانوار حدیث طیریا اس حدیث کے سلسلے میں میری گزشتہ بحث پر نظر کرے گا اس پر بیہ بات واضح ہو جائے گی کہ حدیث اقتداء جینے بھی طرق واسناد سے نقل ہوئی ہے وہ سب کی سب ضعیف ہے،اور شاہ صاحب نے الی درداء کے توسط سے جو حدیث نقل کی ہے درج ذیل وجو ہات کی بناء پروہ بھی ضعیف ہے۔

ا معلوم نہیں کہ طبرانی نے کس سند سے اس حدیث کی روایت کی ہے ، کیونکہ جس

حدیث کی سند کے بارے میں معلوم نہ ہوتو شاہ صاحب کے بقول اہلسنت کی نظر میں وہ حدیث شتر بے مہارجیسی ہے، چنانچہ وہ اسی تخد اثنا عشری میں مطاعن ابو بکر کے طعن دوم متعلق بلعن پنج ببر بہ متعلق بلعن پنج ببر بہ تخلفین لشکر اسامہ کے جواب میں کھتے ہیں:

لہذا جب تک اس حدیث کی سندمعلوم نہ ہو رہے بھی شتر بے مہار جیسی ہوگی اور اس پر بھی توجہ نبیں دینی چاہیئے ۔

۲۔ اگراس حدیث کی سند کا پیۃ لگ بھی جائے تب بھی اس سے کوئی فا کدہ نہیں ہوگا،
کیونکہ شاہ صاحب نے خود ہی کہا ہے کہ حدیث معتبر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ
محدثین کی متند کتاب میں ہواورمؤلف نے اس کی صحت کا اعتراف بھی کیا ہو، جب کہ اس
حدیث کوکسی نے صحیح نہیں کہا ہے۔

س-شاه صاحب نے تخد کے باب امامت میں صدیث تثبید کے جواب میں لکھا ہے:
"علمائے اہلسنت کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس صدیث کوسی محدث نے اپنی

نور الإنوار الإنوار

تصيث ثقلين

جب ایسا ہے تو حدیث اقتداء بہروایت ابی درداء گرچہ تھے کیر میں موجود ہے جسیا کہ ملا متی ھندی نے '' کنز العمال' 'ج۲اص الحا پر طبرانی سے قبل کیا ہے ، مگر طبرانی نے بخاری ، مسلم یا دیگر ارباب صحاح کی طرح اس بات کی تصریح نہیں کی ہے کہ جتنی بھی حدیث ہی حدیث اس مجھے ہیں ، نہ بی کسی تقد محدث نے اس حدیث کے حجے ہونے کا اعتراف کیا ہے ، حتی غیر ثقد نے بھی اس حدیث کو حجے نہیں کہا ہے ، لہذا مخاطب ( دہلوی ) کے بیان شدہ قاعد ہے کی روسے اس حدیث ( ندکورہ حدیث اقتداء ) سے بھی احتجاج واستدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث ' میں تیسر سے طبقے کی حدیث کے سلسلے میں مقدیث کے سلسلے میں مقدید کے سلسلے کے سلسلے احتجاج واستدلال نہیں کیا میں مقدید کے سلسلے کو حدیث نہیں تیسر سے طبقے کی حدیث کے سلسلے کا میں مقدید کے سلسلے کیا کہ کا کہ کیا کہ کو حدیث کی مدیث کے سلسلے کیا کہ کا کہ کیا کیا کی کو حدیث کے سلسلے کیا کہ کیا کہ کو حدیث کے سلسلے کو حدیث کے سلسلے کے سلسلے کیا کہ کو حدیث کے سلسلے کیا کہ کو حدیث کے سلسلے کی کو حدیث کے سلسلے کو حدیث کی کو حدیث کے سلسلے کو حدیث کو حدیث کی کیا کو حدیث کے سلسلے کو حدیث کو حدیث کیا کو حدیث کے سلسلے کیا کو حدیث کے سلسلے کیا کہ کو حدیث کے سلسلے کیا کہ کو حدیث کے سلسلے کیا کو حدیث کو حدیث کیا کو حدیث کے سلسلے کیا کو حدیث کے سلسلے کو حدیث کے سلسلے کیا کو حدیث کے سلسلے کیا کو حدیث کے سلسلے کو حدیث کو حدیث کے حدیث کو حدیث کو حدیث کے حدیث کو حدیث کے حدیث کو حدیث کے حدیث کے حدیث کو حدیث کے حدیث کے

میں اپنے والد کی تأسی کرتے ہوئے طبرانی کی تالیفات کوان کتابوں میں شار کیا ہے جن کے مؤلفین نے اپنی کتابوں میں موجود ساری حدیثوں کے چھے ہونے کااعتر اف نہیں کیا ہے نہ ہی وہ کتابیں شہرت و مقبولیت کے لحاظ سے پہلے دوسرے مرتبے تک پہونچی ہیں اوران میں صبحے ،حسن ،ضعیف بلکہ جعلی حدیثیں موجود ہیں اوران حدیثوں کے بعض راوی عادل تو

بعض مجہول ہیں اوران میں کی اکثر حدیثوں پر فقہاء نے عمل نہیں کیا ہے بلکہ ان پڑمل نہ

کرنے پراجماع ہے۔

جبشاہ صاحب کی نظر میں طبرانی کی کتابیں ایسی ہیں تو پھران کی کتابوں میں کسی حدیث کے ہونے کی وجہ سے اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ شاہ صاحب نے کس طرح ابودرداء کی روایت سے استدلال کردیا؟ (۱) اور مرعوب کرنے کے کے کہ دیا کہ میں مدیث اور طریق سے بھی نقل ہوئی ہے جب کہ سار ہے طرق کو میں نے غلط خابت کردیا ہے ۔ شاہ صاحب نے اس جعلی حدیث کو صرف اس لئے نقل کیا ہے کہ واضح (حدیث گڑھنے والے) نے اس حدیث میں ابو بکر اور عمر کو 'دحیل اللہ الممدود " کہا ہے ، تا کہ اس حدیث کو حدیث تقلین میں بھی پیغیر گراس ما ناقد مدیث کا معارض بتا کی ( کیونکہ حدیث تقلین میں بھی پیغیر اسلام نے اہلیت کو «حدیث تقلین میں بھی پیغیر مصف ناقد حدیث کی اس حدیث کی اس حدیث کر قطر پڑگئ تو وہ اس کی کھال تھنچ لیس گے۔

شاہ صاحب نے حدیث اقتداء کی تائید میں بعض متکلمین اہلسنت کی بھی عبارتیں نقل کی ہیں ، وہ حدیث اقتداء کے حاشیہ یر''شرح مواقف'' نے قال کرتے ہیں :

"شیعہ کہتے ہیں کہ بیر (حدیث) خبر واحد ہے، اور جس کے بارے میں
یقین پیدا کرناضروری ہے اس کے سلسلے میں خبر واحد سے تمسک نہیں کیا جاسکتا۔
لیکن ہم کہتے ہیں کہ بیر وایت حدیث طیر اور حدیث منزلت سے مرتبے کے لحاظ

ا علامه میلانی مدخلد کے بقول هیٹمی نے اپنی کتاب ' مجمع الزوائد' جه ص۵۳ پرشاه صاحب (مؤلف تخنه) کی پیش کرده حدیث کومن وعن نقل کرنے کے بعد کہاہے کہ اس حدیث کے راویوں کو میں نہیں بہچانتا، جواس کے ضعیف ہونے کی علامت ہے۔ مترجم نورالإنوار راونوار

سے کم نہیں ہے، جو حدیث ان (شیعوں) کے عقیدے کے مطابق ہوتی ہے،
اس کے بارے میں تواتر کا دعوی کر بیٹھتے ہیں۔ گر جوان کے مطلب کی نہیں ہوتی
اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خبروا حدیث اقتداء کے سلسلے میں
ان کی بات ماننے کے لاکق نہیں ہے''

<u>ح</u>صيث تقلين

میں (میر حامد حسین) کہتا ہوں کہ شاہ صاحب نے چونکہ'' شرح مواقف'' کی عبارت میں کتر بیونت کی ہے لہذا پہلے اس کی پوری عبارت نقل کرر ہا ہوں، پھراس کا جواب دوں گا ملاحظہ کیجئے۔

''ششم: پنیمبراسلام نے فرمایا: میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتد اکرو، اس صدیث سے کم سے کم جو بھو میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اقتد اکرنا جائز ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ بیر (حدیث اقتداء) خبر واحد ہے اور جس چیز کو جزم ویقین کے ساتھ انجام دینا چاہئے اس کو خبر واحد سے نہیں لینا چاہئے، مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث (اقتداء) حدیث طیر سے (سند کے لحاظ سے) کم نہیں ہے جس سے شیعہ (حضرت علی کی) افضلیت کو ثابت کرتے ہیں جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا، شیعہ (حضرت علی کی) افضلیت کو ثابت کرتے ہیں جیس ان (شیعوں) کا اور نہ ہی حدیث منزلت سے کم ہے جس پر بحث کر چکے ہیں، ان (شیعوں) کا حال تو یہ ہے کہ جوحدیث ان کے مطلب کی ہوتی ہے اس کو متواتر کہد ہے ہیں اور جوان کے خلاف ہوتی ہے اس کو خبر واحد، لہذا حدیث اقتداء کے سلسلے میں اور جوان کے خلاف ہوتی ہے اس کو خبر واحد، لہذا حدیث اقتداء کے سلسلے میں ان کی ہا تیں مانے کے لاکت نہیں ہیں'

میں (میر حامد حسینؓ ) کہنا ہوں کہ بہ بات چندوجو ہات کی بناء پر غلط ہے۔

ا مؤلف 'نشرح مواقف' کا یہ کہنا کہ شیعہ حدیث اقتداء کو نبر واحد کہتے ہیں غلط ہے ، کیونکہ جو تخص بھی بزرگ علمائے شیعہ کی کتابوں کا مطالعہ کر رے گا جیسے سید مرتضی کی ' الثانی ' اور علامہ حلی کی ' منھاج الکرامہ' اس کو معلوم ہوجائے گا کہ انہوں نے اس حدیث کوجعلی حدیث کہا ہے ، بلکہ اس بات کا اعتراف خود اہلسدت کے جید علماء نے کیا ہے ، اور جن علمائے شیعہ نے اس کو خبر واحد کہا ہے وہ صرف حضرات اہلسدت کے مجھانے کے لئے کہا ہے کہ اس کے سے ان کی مراد یہ تھی کہ (حدیث اقتداء) ایسی حدیث ہے جس کی حیثیت خود تمھاری نظر میں خبر واحد سے ذیادہ نہیں ہے ، جبیا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔

۲-ان کا بید عوی که حدیث اقتداء اعتبار کے لحاظ سے حدیث طیر سے کم نہیں ہے، اس کے غلط ہونے کے لئے عبقات الانوار حدیث طیر کافی ہے، کیونکہ ان جلد میں میں نے اس کے خلط ہونے کے لئے عبقات الانوار حدیث طیر کافی ہے، کیونکہ ان جوموکف' مواقف' اور اس کے شارح دونوں کے رخسار پرایک طمانچہ ہے۔

سال کا پہ کہنا کہ حدیث اقتداء اعتبار کے کھاظ سے حدیث منزلت سے کم نہیں ہے،
اس دعوے کے غلط ہونے کے لئے عبقات الانوار حدیث منزلت کا فی ہے، کیونکہ اس جلد
میں اہلسنت کے اکا برمحد ثین اور ان کے بزرگ ناقدین حدیث کے اقوال کی روشی میں
حدیث منزلت کے کثیر الطرق ، تواتر اور قطعی الصدور ہونے کو میں نے ثابت کیا ہے کہ
متعصب اہلسنت اگر ہزاروں سال حسد کی آگ میں جلتے رہیں تو وہ سوائے اس حدیث

نور الانهار

کے متواتر ہونے کے کسی اور چز کا اعتراف نہیں کر سکتے کہ جوصاحب''مواقف'' اوراس

تديث ثقلس

ك شارح كے جھوٹے ہونے كے لئے كافى ہے۔

۳۔ ان کا مید دعو کی کہ جو حدیث شیعوں کے موافق ہوتی ہے اس کو وہ متواتر اور جوان کے مخالف ہوتی ہے اس کوز بردی خبر واحد کہدیتے ہیں ، پیجمی غلط ہے ، اس لئے کہ علمائے

شیعہ جس حدیث کے بارے میں تواتر کا دعویٰ کرتے ہیں جیسے حدیث غدیر اور حدیث منزلت وغیرہ اس کوخودعلائے اہلسدت کی کتابوں اور ان کے اقوال کی روشنی میں ثابت

کرتے ہیں ،جس پر ہمارے علماء کی کتابیں عموماً اور میری کتابیں خصوصاً شاہد ہیں ،خود

حضرات اہلسدت کی عادت ہے کہ جوحدیثیں ان کے مطلب کی ہوتی ہیں انہیں خبر متواتر ( جیسے حدیث تقلین کی معارض پیش کی جانے والی حدیثیں ) اور جوان کے مفاد کی نہیں ہوتی

ہیں انہیں خرواحد کہدیتے ہیں، چنانچہ جو شخص میری کتاب عبقات الانوار کا مطالعہ کرے گا خاص طور سے بیجلد جوحدیث ثقلین سے متعلق ہے اس پر بیہ بات عیاں ہو جائے گی کہ جو حدیث ان کےمطلب کی مل گئی اور وہ اعتبار کے لحاظ سے سی خانے کی نہیں اس کے بارے

میں تواتر کا دعویٰ کردیا ، کیا بیخودان کی زبرد سی نہیں ہے؟

۵-ان کامیرکہنا کہ حدیث افتر اوخبر واحد نہیں ہے، ان کی کٹ ججتی ہے، کیونکہ میں نے ال حدیث کے جعلی ہونے کو ثابت کیا ہے (اس کا خبر واحد ہونا تو دور کی بات ہے ) اور جس

نے اس حدیث کوخبر واحد کہاہے وہ بر بناء تنزل اور حضرات اہلسنت کو سمجھانے کے لئے کہا

ہے،اس لئے کہاں حدیث (اقتداء) کے بارے میں علائے اہلسنت کے درمیان دو

مديث ثغلير

نورا لانوا،

نظریئے پائے جاتے ہیں ، ایک جماعت اس مدیث کوجعلی اور گڑھی ہوئی بتاتی ہے اور دوسری جماعت اس حدیث کے جعلی ہونے کی تو معترف نہیں ہے مگراس کے مرتبے کوخبر واحدے زیادہ نہیں مانتی ،اور جب میں نے اس حدیث کے جعلی ہونے کو ثابت کر دیا تو پھر دوس نظریئے کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی ، مگر صاحب '' مواقف'' اس کے شارح اورشاہ صاحب کے جھوٹ کوآشکار کرنے کے لئے ان علماء کی عبار تیں نقل کرر ہاہوں جیتن کی مبت میں اس مدیث کے جعلی ہونے کے معتر ف تونہیں ہوئے مگر خبر واحد کے اعتراف ہے آ گے نہیں بڑھے ، اور جب شیعوں نے اس حدیث کوخبر واحد کہا تو ان کے بارے میں کیسے کہا جاسکتا ہے کہ''شیعوں کی بیہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے کہ بیرحدیث خبر واحد ہے' صاحب مواقف اور اس کے شارح ہد بات کہنے کوتو کہد گئے ،مگر یہ بھول گئے کہ ان بى جيسول يرير آيت صادق آتى ہے" ولا تقف ما ليس لك به علم ان السيمع و البصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مستولا " التصميث ك سلسلے میں شاہ صاحب کی علمی قلعی کھولنے کے لئے چند جیدعلائے اہلسنت کی عبارتیں نقل کر ر ہاہوں۔

ابوالحسن على بن ابوعلى آمدى ايني كتاب " ابكار الافكار " ميس مطاعن عمر كے جواب ميس لكصة بن:

'' ان (عمر ) کے بارے میں اتنی ساری حدیثیں ہیں جوان کے متعلق سارى غلط سلط باتول كوردكرتي بين،گرچهوه سب كى سب جدا جدا خبروا حد بين، نورالانوار روم

حديث تقلين

گروہ سبل کرمتواتر جیسی ہوجاتی ہیں کہان ہی (خبرواحد) میں پیغر کی ہیہ حدیث ہے " میری امت میں محدث ہیں کہان ہی ( حدیث ہے" میری امت میں محدث ہیں کہان ہی میں عمر بھی ہیں" یاان ہی ( خبرواحد) میں حضرت کی بیرحدیث ہے" میرے بعد ابو بکراور عمر کی اقتداء کرو

· · · · · ·

علامه ابن جمام سيواى حفى جوابلسدت كي "شيخ الاسلام" بي ابني كتاب" التحرية مين

اجماع كى بحث مين "مديث اقتراء "اور مديث " عليكم بسنتى و سنة الخلفاء

الراشدين " كوذكركرنے كے بعد لكھتے ہيں:

''جواب دیا گیاہے کہ بید دونوں حدثییں اقتداء کی اہلبیت کو ٹابت کرتی ہیں اجتہاد سے منع نہیں کرتیں ، مگر بید کہ ان دونوں حدیثوں کو خبر واحد ہونے کی وجہ سے کوئی شخص رد کر دے اوران بڑمل نہ کریے' (1)

علامهابن امیرالحاج" التحریر" کی شرح" القریر والتحبیر" میں اجماع کی بحث میں"

مديث اقتراء ''اورمديث' عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين'' وقل

كرنے بعد كہتے ہیں:

"جواب بیدیا گیاہے کہ بیدونوں حدیثیں بینخین کی اقتداءاورائمہار بعدی تقلید کرنے پر دلالت تو کرتی ہیں مگران کے علاوہ اور مجہدین کو اجتہا و کرنے سے منع نہیں کرتیں ، لہذا ان مجہدین کی رائے دوسروں کے لئے ججت ہے

الـ التحرير باشرح ابن امير الحاج ج ١٣٥٠

.......گرید که که اجائے که یدونوں صدیثیں (حدیث اقتداء اور حدیث علیکم بسنتی .....) خبروا صدیبی،جس کی وجہ سے قطع و جزم کے ساتھ نہیں کہدیکتے کہ ان کا اجماع جمت ہے'(۱)

ملانظام الدین سہالوی'' صبح صادق شرح منار'' میں بحث اجماع میں'' حدیث اقتداء'' اور حدیث '' علیکم بسینتی .....،''کفقل کرنے کے بعد کہتے ہیں:

''اس کاجواب ہیہ کہ میدونوں حدیثیں خبر واحد ہیں جن سے یقینی طور پراجماع کی ججیت ثابت نہیں ہوتی''

نیز سہالوی اس کتاب میں ان دونوں صدیثوں کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

دومکن ہاں کا میرجواب دیاجائے کہ میردونوں صدیثیں (حسدیسٹ

اقتداء اور علیکم بسنتی .....) اخباراحادیس سے ہیں، اور جودلیس اجماع کی جیت پردلالت کرتی ہیں وہ قطعی ہیں (جب کہ بعنوان دلیل فذکورہ حدیثیں ظنی ہیں)لہذاان دونوں دلیلوں میں تعارض نہیں ہے''

مولوی عبدالعلی نے '' فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت'' میں بحث اجماع میں ان دونوں حدیثوں کوفل کرنے کے بعد کہاہے۔

'' بیریجی جواب ہوسکتا ہے کہ بید دونوں حدیثیں اخبار احاد میں سے ہیں ( لینی دونوں ہی خبر واحد ہیں )لہذاان سے قطع ویقین پیدائہیں ہوسکتا ،اس وجہ

ا\_التقر بروالتحيمه في شرح التحريرج ١٩٨٠

نورالانوار (۱

تعديث ثغلين

ہےان کا اتفاق، اجماع نہیں ہوگا....... (۱)

تعجب کی بات سے کہ امام اہلسنت فخر الدین رازی نے بھی''نہایۃ العقول'' میں'' صدیث اقتداء'' کے خبر واحد ہونے کا اعتراف کیا ہے، گرچہ انہوں نے اسی زمرے میں ان

مدیثوں کو بھی شار کیا ہے جوخلافت حضرت علی پر دلالت کرتی ہیں، وہ لکھتے ہیں:

" یا نچوال طریقه، پنجیراسلام سے منقول اخبار احاد سے تمسک کرنا ہے کہ ان احاديث يغمر كم بيعديثين بين الاالله سيد المسلمين و امام المتقين و قائد الغر المحجبين ٢- هذا ولى كل مومن و مومنة ٣. قال عليه السلام لعلى: انت أخى و وصيى و خليفتى من بعدى و قاصى دينى "اناستدلالات يراعراض بيهوام كرير مديثين ان حدیثوں کی معارض ہیں جن میں حضرت ً نے فر مایا: قلم و دوات لا وُ تا کہ ابو کبرے لئے ایسی بات ککھدوں کہ پھرکوئی بھی شخص اختلاف نہ کرنے یائے ، پھر فرمایا: خدااورمسلمان صرف ابو بمرکو جائے ہیں، نیز آپ کونماز پڑھانے کے لئے امام بنایااوراس منصب سے معزول نہیں کیا،لہذا نماز کی امامت ان ہی کے لئے ہے اور جس کے لئے بعد پیغیر منماز کی امامت ثابت ہو جائے اس کے لئے امامت مطلقہ ہے،لہذا واجب ہے کہان کی امامت کے ہم قائل ہوجا کیں ، اور انس سے مروی ہے کہ نبی نے ابو بکر کو جنت کی بشارت اور اپنے بعد خلافت کا

ا\_فواتح جهص٥٠٩

مڑ دہ سایا ، اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت خدمت پنجمر میں آئی اور آپ سے پھے باتیں کیں ، پھر حضرت نے اس کو واپس جانے کے لئے کہا ، اس عورت نے پوچھایا رسول اللہ اگر میں پلٹی اور آپ کوئیس پایا (پینی انتقال ہوگیا) تو کس کے پاس جاؤں گی؟ حضرت نے جواب دیا: اگر مجھے نہ پانا تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ اور حضرت سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا: میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا ، ان حدیثوں کی صحت اور دلالت پر فرمایا: میرے بعد ابو بکر اور عرکی اقتدا کرنا ، ان حدیثوں کی صحت اور دلالت پر فریقین نے فرمایا: میرے بعد ابو بکر اور عرکی اقتدا کرنا ، ان حدیثوں کی صحت اور دلالت پر فرمایا: میرے بعد ابو بکر اور عرکی افتدا کرنا ، ان حدیثوں کی صدیث مفید یقین نہیں فریقین نے فرمایا ہوئی کہ بیسب کی سب خبر واحد ہیں ، گرچہ دونوں فرقوں (شیعہ وسی ) نے جس حدیث کوئیل کیا اس کے متواتر ہونے کا دعوی کیا اور جس کوان کے خالفین نے فتل کیا اس کے متواتر ہونے کا دعوی کیا اور جس کوان کے خالفین نے فتل کیا اس کے متواتر ہونے کا دعوی کیا اور جس کوان کے خالفین نے فتل کیا اس کے متواتر ہونے کا دعوی کیا اور جس کوان کے خالفین نے فتل کیا اس کے متواتر ہونے کا دعوی کیا اور جس کوان کے خالفین نے فتل کیا اس کے متواتر ہونے کا دعوی کیا اور جس کوان کے خالفین نے فتل کیا اس کوضیف کہا ہے '

آپ نے دیکھا کہ امام رازی نے حدیث اقتداء کوخبر واحد کہا ہے نہ کہ متواتر ، لہذا صاحب (مؤلفہ تحنہ) کا صاحب (مؤلفہ تحنہ) کا ہیکہنا کہ حدیث اقتداء متواتر ہے فلط ہے۔

بحدالله چونکه ہم نے حدیث تقلین کے توائر کو بڑے تھوں دلائل سے ثابت کیا ہے، لہذا بالفرض محال اگر ہم اس جعلی حدیث (افتداء) کواہلسنت کے طرق سے صحیح مانیں تب بھی خود اہلسنت کے نزدیک بیحدیث، حدیث ثقلین کی معارض نہیں بن سکتی۔

شاه صاحب نے کہاہے "اس کا مطلب میہوا کہ سارے ہی افرادامام ہوں"

نور الانوار

میں (میر حامد حسین ) کہتا ہوں کہ بیہ بات اس صورت میں درست ہوتی جب حدیث

حديث ثقلين

ثقلین کی معارض پیش کی جانے والی حدیثیں صحیح ہوتیں ، جب کہ ابھی ثابت کیا گیا ہے کہ وہ

سب کی سب سنداور دلالت کے لحاظ سے بے اعتبار ہیں ،لہذاعا کشہ، ممار ، ابن مسعود ،معاذ

بن جبل، ابو بكر اورعمر كي امامت كے بارے ميں دعويٰ كرنا غلط ہے۔

## آتھویں معارض حدیث کا جواب

حديث نجوم كي حقيقت

شاہ صاحب نے حدیث تقلین کی معارض اتنی ساری جعلی حدیثیں پیش کرنے پر اکتفانہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے تخد اثناعشریہ کے حاشیہ پر حدیث تقلین کے مقابلے میں حدیث نجوم کو پیش کیا ہے، وہ حاشیۂ تخد پر لکھتے ہیں:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لا حد في تركه ، فان لم يكن في كتاب الله فبسنة منى مافيه ، فان لم يكن منى سنة ما فيه فما قال اصحابى ، ان اصحابى بمنزلة النجوم في السماء ، فيما اخذتم به اهتديتم ، و اختلاف اصحابى لكم رحمة اخرجه البيهقى بسنده في "المدخل"

نورا النوار (4.4)

عن ابن عباس " ( یعنی رسول خدانے فر مایا شمصیں کتاب خدا ( قرآن ) دے دی گئی ہے لہذااس برعمل کرو،اور عمل نہ کرنے کی صورت میں تھارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اگرکوئی بات کتاب خدامیں نہ یاؤ تو میری انجام دی ہوئی سنت پرعمل کرواورا گراس چز کو

تديث ثقلين

میری سنت میں نہ یاؤ تو جواصحاب کہیں اس برعمل کرو، کیونکہ میرے اصحاب آسان میں ستاروں کے مانند ہیں جس کی بھی بات مانو گئے ہدایت یا جاؤ گے ،اور ہمارے اصحاب کا

اختلاف تمهارے لئے رحمت ہے،اس مدیث کو بیہق نے اپنی کتاب 'المدخل' میں اپنی سند کے ساتھ ابن عباس سے قل کیا ہے )

میں (میر حامدحسینؓ ) کہتا ہوں کہ شاہ صاحب کا اس حدیث سے احتجاج واستدلال کرنا درجہ ذیل وجوہات کی بناء پر غلط ہے (اس لئے کہاس حدیث کو جید اور متندعلائے

المسنت فضعيف كهاب، ملاحظه يجيك

ا حنبلیوں کے امام، احمد بن عنبل نے اس حدیث کوغیر صحیح بلکہ جعلی اور گڑھی ہوئی بتایا

ہے، چنانچہ علامہ ابن امیر الحاج حلی اپنی کتاب میں اس مدیث کے بارے میں لکھتے ہیں:

"احمدنے کہاہے کہ بیرحدیث سیجی نبین ہے" (۱)

ملا نظام الدین سہالوی''صبح صادق شرح منار'' میں اس حدیث کونقل کرنے کے بعد

لکھتے ہیں: "ابن حزم نے اینے رسالہ الکبریٰ میں کہا ہے کہ بیر مدیث جموثی ،گڑھی

ا ـ التر بروانتيم في شرح التحريرج ٣٩ص٩٩

(r·r)

مدیث ثقلیں

نورالانوار

ہوئی اور باطل ہے،اور یہی بات احمداور بزارنے کہی ہے'

مولوی عبدالعلی معروف به بحرالعلوم اس حدیث کوفقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"ابن حزم نے اپنے رسالہ الكبرى ميں اس حدیث كوجھوٹی جعلی اور غلط بتایا

ہے،اوراحمداور بزار کا بھی یہی کہناہے'(ا)

احمہ بن حنبل کااس حدیث (نجوم) کوغیر حیج قرار دینا ،اس کے ضعیف ہونے کے لئے

کافی ہے، کیونکہ تقید حدیث اور تحقیق روایات میں اہلسنت کی نظر میں جوان کا مرتبہ ہوہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، ان کے مرجبہ علمی کواس کے پہلے کی جلدوں میں بیان کر چکا ہوں،

ان کی عظمت کے لئے یہی بس کہ انہیں علمائے اہلسنت نے قائم مقام انبیاء اور اسلام ک

ترویج میں ابو بکر ہے بہتر کہا ہے (ملاحظہ سیجئے ذہبی کی سیراعلام النبلاء)

۲۔امام شافعی کے خاص شاگر دابوابرا ہیم اساعیل بن یحیی مزنی نے اس حدیث کوشیح نہیں جانا ہے،اورضیح ہونے کیصورت میں اس حدیث کے معنی اس طرح بیان کئے ہیں جو

حقیقت ہے کوسوں دور ہے، چنانچہ علامہ ابوعمر پوسف بن عبداللہ نمری قرطبی (ابن عبدالبر)

لكھتے ہيں:

''مزنی رحمہ اللہ نے پنجیراً سلام کی اس حدیث ' اصدابی کالنجوم ''کے بارے میں کہا ہے کہ اگر اس حدیث کوشیح مانیں تو اس کے معنی میہوں گے کہ جوبھی (اصحاب) نقل کریں اور اس پرشامہ پیش کریں تو اس کے بارے میں

ا فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج ٢ص ١٥٠

نورالانوار (۵۰

وہ ثقہ اور مور داطمینان ہیں ، ورنہ ان کی اقتداء جائز نہیں ہے ، لیکن اگر وہ اپنی

مدیث ثقلیر

مرضی سے کچھ کہیں اور وہ ان کو پسند بھی ہواور (اصحاب میں سے ) کوئی اس کوغلط

نہ کہے اور نہ کوئی انکار کرے اور نہ ہی ایک دوسرے کی بات ہے بلیٹ جائے تو اس صورت میں ان کی بات برغور کرنا جا ہے''(1)

احوال وآثار

ابن خلكان لكصته بين:

"ابوابراہیم اساعیل بن یحی بن اساعیل بن عمرو بن اسحاق مزنی، امام شافعی رضی الله عنہ کشار دیے، وہ مصر کے رہنے والے اور زاہد، عالم ، مجتهد، مناظر اور دقیق النظر سے، وہ شافعیوں کے امام اور امام شافعی کے نظریات سے مناظر اور دقیق النظر سے، وہ شافعی مسلک پر انہوں نے بہت ساری سب سے زیادہ آگاہی رکھتے سے ، شافعی مسلک پر انہوں نے بہت ساری کتابیں کھی ہیں کہ ان ہی ہیں "الجامع الکیم" الجامع الصغیر" "مخضر المخضر المخضر المخضر المخضر المخضر المن میں "الجامع العبیم" اور کتاب "الوثائق" وغیرہ ہیں، المثور "دن المسائل المعتمر ہ" الرغیب فی العلم" اور کتاب "الوثائق" وغیرہ ہیں، شافعی رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ میرے نہ ہب کا نا صر و شافعی رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ میرے نہ ہب کا نا صر و شد گار ہے ............" (۲)

ذهبى اپنى كتاب' العمر "ميں وقائع مهر مع ميں لکھتے ہيں:

''اسی سال ابوابراہیم اساعیل بن یحیی بن اساعیل مزنی مصری نے جوفقیہ

٣ ـ و فيات الاعمان ج اص ١٩٦

اليوامع بيان العلمج ٢ص ٩٠ ـ ٨٩



اورامام شافعی کے شاگر دیتھے تو ہے سال کی عمر میں انقال کیا ، شافعی نے ان کو ایپ ند مہب کامعین و مددگار بتایا ہے، وہ زاہد، عابداور مردوں کو فی سبیل الله شل دیتے تھے، انہوں نے ''الجامع الکبیر'' اور''الجامع الصغیر'' کھی ہیں، ان کو بھی دل وجان سے مانتے تھے'(1)

ان کی مزید تصدیق و توثیق کے لئے ملاحظہ سیجئے سکی کی' طبقات الشافعیہ' ج ۲ص۹۳، یافعی کی' مراُ ق البخان' ج۲ص ۸۷۔ ۱۲۷، اسدی کی' طبقات الشافعیہ' سیوطی کی' دسن المحاضرہ''ج اص ۷۰۰

سال ابو بكراحد بن عمر بن عبدالخالق بھرى معروف بدير ّارنے اس حديث كوضعيف كها هيا، چنانچيا بن عبدالبرلكھتے ہيں:

"محربن اليب رقى كاكہنا ہے كہ ہم سے ابو براحمد بن عمر و بن عبد الخالق برّ ارحمہ بن اليب رقى كاكہنا ہے كہ ہم سے ابو براحمہ بن عمر و بن عبد الخالق برّ ارخے كہا كہ تم نے اس حدیث كے بارے ميں مجھ سے سوال كيا ہے كہ جس كو لوگ رسول خدا سے قل كرتے ہيں كہ آپ نے فر مايا: "احد حاب شل ستارے كالمنجوم فعايها اقتد وا اهتد وا "(يعنى مير اصحاب شل ستارے كے ہيں، جنكى بھى اقتد او كراو ہدايت پاجاؤ) مگر رسول خدا سے منسوب بيحد يث صحيح سند كے ساتھ قل نہيں ہوئى ہے، اس حديث كوعبد الرحيم بن زيد عمى نے اپنے سے انہوں نے ابن عمر سے اور انہول نے باب سے انہوں نے ابن عمر سے اور انہول نے باب سے انہوں نے ابن عمر سے اور انہول نے باب سے انہوں نے ابن عمر سے اور انہوں نے باب سے انہوں نے ابن عمر سے اور انہوں نے باب سے انہوں نے ابن عمر سے اور انہوں نے باب سے انہوں نے ابن عمر سے اور انہوں نے باب سے انہوں نے ابن عمر سے اور انہوں نے ابنے سے انہوں نے ابن عمر سے اور انہوں نے ابنے سے انہوں نے ابنے باب سے انہوں نے ابنے بی مسلم کی مسلم کے بیب سے انہوں نے ابنے بیب سے انہوں نے بیب سے بیب سے انہوں نے بیب سے انہوں نے بیب سے انہوں نے بیب سے بیب سے بیب سے بیب سے بیب سے انہوں نے بیب سے بیب

نورالانوار ۲۰

(۲۰۷) (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ تقلیر

رسول خدا نے قل کیا ہے ، اور اسی حدیث کی عبد الرحیم نے اینے باب سے اور انہوں نے این عمر سے روایت کی ہے ،لیکن عبدالرحیم بن زید کی وجہ ہے یہ حدیث ضعیف ہے،اس لئے کہ محدثین نے اس سے نقل روایت میں چٹم یوشی کی ہے، بلکہ خودعبارت ہی ہےمعلوم ہے کہ بیقول پیغیر تنہیں ہے، کیونکہ سیح اسناد معمروى مع كم المخضرت فرمايا: "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدى ' فعضوا عليها با لنواجذ "(لعن م یر میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اس کوتھام لواورمضبوطی کے ساتھ دانتوں سے پکڑلو ) بیروایت ،عبدالرحیم سے منقول حدیث ( کہا گروہ صحیح ہو کہ حیج نہیں ہے ) کی معارض ہے، کیونکہ حضرت نے اپنے بعداینے اصحاب کے درمیان اختلاف کوشیح نہیں بتایا ہے، واللہ اعلم، یہ تھابزار کا آخری بیان"(۱)

آپ نے دیکھا کہ بزار نے حدیث نجوم کی کئی لحاظ سے تضعیف کی ہے، میں نے عبقات الانوار حدیث مدینہ کی ج میں تفصیل سے بحث کی ہے، مراجعہ سیجئے۔

حدیث نجوم پربر ارکے قدح وجرح کودرج ذیل متندعلائے اہلسنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، ابن حزم نے ''ابطال رائے وقیاس'' میں، ابن تیمید نے''منصاح البند'' میں، ابن تیمید نے''منصاح البند'' میں، ابوحیان نے اپنی دونوں تفسیر وں''تفسیر بحرمحیط'' اور' تفسیر نھر ماد'' میں، تاج الدین احمد

ا-جامع بيان العلم ج ٢ص٠٩

حديث ثقلين

قیسی معروف بدابن مکتوم نے'' الدراللقیط'' میں ، ابن قیم نے'' اعلام الموقعین'' میں ، ابو

الفضل عراقی نے 'دنتخر ہے' احادیث منھاج'' میں ، ابن حجر عسقلانی نے 'دنتلخیص الخبیر'' اور

''نخ یج احادیث مختصر'' میں، ابن امیر الحاج حلبی نے'' التقریر والتحبیر '' میں، قاری نے'' ·

شرح الشفاءُ''میں،مناوی نے'' فیض القد ریشرح الجامع الصغیر'' میں،ملانظام الدین سہالوی نے''صبح صادق'' میں اورمولوی عبدالعلی نے'' فواتح الرحموت'' میں نقل کیا ہے۔

حزہ بن ابی حزہ جزری نصیبی کے شرح حال میں اس حدیث کوفق کرنے کے بعداس پرجرح وقدح کیا ہے، جیسا کہ زین الدین عراقی کے حوالے سے عنقریب اس کو بیان کروں گا۔

احوال وآثار

ابن عدى كى تعريف وتمجيد سے علمائے اہلسنت كى كتابيں بھرى پردى ہيں ، ان كے بارے ميں سمعانی "الانساب" ميں لکھتے ہيں :

'' حافظ ابواحم عبد الله بن عدى بن عبد الله بن محمد جرجانى معروف به ابن قطان ، جرجان معروف به ابن قطان ، جرجان كر بن والے تھے اور اپنے زمانے كے حافظ حدیث تھ ، ابوعبد اسكندريه اور سر قند جاكر وہاں كے شيوخ حدیث ہے كسب فيض كيا تھا ، ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعیب نسائى ، على بن سعدرازى ، قاسم بن عبداللہ أجمى ، قاسم بن زكريا طراز ان كے علاوہ اور بہت سارے محدثین سے حدیثیں سنیں جن كا ذكر

نور الانوار (۱۸۰۸)

مديث ثقلير

طول کا باعث ہوگا ،اوران ہے حاکم ابوعبداللہ حافظ ،ابوالقاسم حمز ہ بن پوسف سہمی اور ابو بکر احمد بن حسن حیری وغیرہ نے روایت کی ہے، جرجان میں سب سے پہلےان ہی نے حدیثیں جمع کیں اوراس سلسلے میں عراق وشام ومصر کا سفر کیا ہضعیف محدثین کے بارے میں ساٹھ جلدوں میں'' الکامل'' نامی کتاب کھی ،اور ما لك بن انس، اوزاعي ،سفيان توري ،شعبه اور اساعيل بن ابي خالد كي حديثين جع کیں اور مزنی کی آب پر''الانتصار''نامی کتاب کھی ، وہ حافظ اور متقن تھے، ان کے زمانے میں ان جیسا کوئی اور نہیں تھا، انہوں نے نا در حدیثیں جمع کیں اور انہیں اینے بیٹوں ، ابوزرعہ اور منصور کو بخشی تھیں ، کہ وہ بھی اینے باپ سے ان حدیثوں کے نقل کرنے میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے،سیتان میں مقیم تھے، و ہاں حدیث کا درس دیتے تھے جمزہ بن پوسف مہی کا بیان ہے کہ جب میں نے دارقطنی سے ضعیف محدثین کے بارے میں کتاب لکھنے کے لئے کہا تو انہوں نے یو چھا کیاتمھارے یاس ابن عدی کی کتاب نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے، بولے بس وہی کافی ہے،اس میں اضافہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذیقعدہ برے میں میں پیدا ہوئے ، ای سال ابو حاتم رازی کا انقال ہوا تھا ، اور جمادی الثانی ۵ (۳ چیس وفات یا کی تھی''(۱)

ابن عدی کی مزید تعریف وتبحید وتو ثیق کے لئے ملاحظہ سیجئے ذہبی کی'' تذکرۃ الحفاظ''

نورالإنوار )

مديث ثقلين

جساص ۹۰۴ اور' العبر''ج٢ص ٣٣٧، يافعي كي'' مرأة الجنان' ج٣ص ٣٨١ اور جلال الدين سيوطي كي' طبقات الحفاظ'

۵۔ جیدعالم اہلسنت حافظ ابوالحس علی بن عمر دارقطنی نے اپنی کتاب' غرائب مالک' میں حدیث نجوم کوضعیف کہاہے، چنانچہ ابن حجرعسقلانی''لسان المیز ان' میں لکھتے ہیں '' جمیل بن بیزید نے مالک سے انہوں نے جعفر بن محمد سے انہوں نے اپنے باپ سے ادرانہوں نے جابر سے مرفوعانقل کیا ہے کہ جو بھی کتاب خدامیں ہواس پڑمل کرو، اس کے علاوہ کی اور پڑمل نہ کرو۔۔۔۔۔۔۔ (حدیث طولانی ہے )ادراسی روایت میں ہے' اصدے ابسی کیا لہنہوں بایہم اقتدیتہ

اهتندیت، 'اس حدیث کودار قطنی نے''غرائب مالک' میں نقل کیا ہے،اور خطیب نے مالک کے راویوں سے حسن بن مہدی کے طریق سے انہوں نے عبدہ مروزی سے انہوں نے محمد بن احمد سکونی سے انہوں نے بکر بن عیسیٰی مروزی سے انہوں نے محمد بن احمد سکونی سے انہوں نے بکر بن عیسیٰی مروزی سے انہوں نے بیان دار قطنی نے سے انہوں نے ابویجیٰ سے اور انہوں نے جمیل سے نقل کیا ہے، لیکن دار قطنی نے کہا ہے کہ بیر حدیث مالک کے طریق سے ثابت نہیں ہے، اور اس کے راوی مجہول و ناشنا ختہ بیں' (1)

ُ غرائب ما لک میں دارقطنی کا حدیث نجوم کی تضعیف کوابن جمرعسقلانی نے'' تخریج احادیث کشاف''میں بیان کیاہے جس کوآئندہ (شارہ کامیں) پیش کیا جائے گا۔

ارنسان الميز ان جهص ١٣٧

نور الإنوار راب

حديث ثقلير

۲ ۔ ابوٹھ علی بن ٹھر بن احمد بن حزم اندلسی ظاہری نے اپنی کتاب' ابطال رائے وقیاس و استحسان وتعلیل وتقلید' میں واضح لفظوں میں حدیث نجوم کوجھوٹی ، باطل اور غیر صبح حدیث کہا

ہے، چنانچ الوحیان اپنی تفسیر'' البحرالحیط''میں لکھتے ہیں:

" حافظ ابومحمعلی بن احمد بن حزم نے اپنے رسالہ" ابطال الرای والقیاس والسخسان والتعلیل والتقلید" میں اس حدیث (نجوم) کوجھوٹی اور جعلی بتایا ہے، اور کہا ہے کہ ہرگزید حدیث صحیح نہیں ہے" (۱)

ابن حزم کی اس عبارت کو ابو حیان غرناطی نے تقییر ' انتھر المادہ من البح' میں ، تاج اللہ بن ابو محمد احمد بن عبد القادر بن احمد بن مکتوم قیسی حنی نے '' الدراللقیط' میں ، حافظ زین الدین عراقی نے '' تخر تخ احادیث منھاج' میں ، ابن حجر عسقلانی نے '' تلخیص الخبیر' میں ، الدین عرائی نے '' مرقاق' میں ، شہاب الدین ابن امیر الحاج محبیر ' میں ، ملا علی قاری نے '' مرقاق' میں ، شہاب الدین خفاجی نے '' نسیم الریاض' میں ، ملا نظام الدین سہالوی نے '' صبح صادق' میں اور مولوی عبد العلی کھنوی نے '' فواتے الرحوت' میں قل کیا ہے جوآئندہ بیان ہوگ ۔

قابل ذكر بات بيہ كما بن حزم نے اپنے اى رسالہ "ابطال رائے وقياس" ميں حافظ بزار كے حديث نجوم كى تضعيف كو بھى نقل كيا ہے، نيز ابن حزم نے اپنى كتاب "الاحكام" ميں بھى حديث نجوم كوضعيف ثابت كيا ہے، كمان دونوں كااس حديث پر قدح كرنا اس كے ضعیف ہونے كے كافی ہے۔

المالح الحيط ج٥٥ ١٨٥

2۔ حافظ ابو بکر احمد بن حسین بن علی بیبی نے جن کے مخاطب (صاحب تحفہ) نے "
بستان المحد ثین" میں فضائل ومنا قب بیان کئے ہیں، اپنی کتاب" المدخل" میں حدیث نجوم
کونقل کرنے کے بعد اس کے ضعیف ہونے و تفصیل سے ثابت کیا ہے۔ چنا نچرزین الدین
عراقی" "تخ تے احادیث منھاج" میں حدیث نجوم کونقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

" دربیبیق نے المدخل میں اس حدیث (نجوم) کی عمر کے توسط سے ابن عباس سے روایت کی ہے اور اس کی مانند حدیث ابن عباس سے قل کی ہے اور اس کو مرسل نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ بی حدیث متن کے لحاظ سے مشہور تو ہے مگر اس کی سند ضعیف ہے بلکہ جس طریق سے بھی منقول ہوئی ہے ان میں کی کوئی بھی سند ضحیح نہیں ہے ''

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ بیبی نے اپنی کتاب'' المدخل' میں حدیث نجوم کی عمر ، ابن عباس اور ایک مرسل طریق سے روایت کرنے کے بعد اس کے متن کو مشہور مگر سند کو ضعیف کہا ہے ، جواس کے ضعیف ہونے کی علامت ہے۔

مگرشاه صاحب (مؤلف تخفه) نے اپی خیانت کا ظهارا س طرح کیا کہ حدیث نجوم کو بیعتی کی کتاب 'المدخل' سے ابن عباس کے طریق سے نقل تو کیا مگر بیعتی کے اس اعتراف کو حذف کر دیا جوحدیث نجوم کے ضعف سے متعلق تھا، ان کا استدلال ان محدین جوم کے ضعف سے متعلق تھا، ان کا استدلال ان محدین جوم کر وقت بیش کرتے ہیں اور ' وانتہ مسکاری' 'کوشم کر جو '' لا تقدیدوا الصلواة ''کوتو پیش کرتے ہیں اور ' وانتہ سسکاری' 'کوشم کر جاتے ہیں۔

نور الانوار (۲۱۲

بہبق نے اپنی کتاب'' الاعتقاد'' میں بھی حدیث نجوم کی تضعیف کی ہے، جبیبا کہ

مديث ثقلب

عنقریب (شاره ۱۸ میں) ابن حجرعسقلانی کی کتاب ''تلخیص الخبیر'' سے معلوم ہو گا کہ بیہ بی

نے اپنی اس کتاب میں عبدالرحیم سے مردی حدیث نجوم کوغیر قوی اورضحاک بن مزاحم سے

منقول حدیث کوحدیث منقطع سے تعبیر کیا ہے ، اور بیہی کے اس قدح وجرح کوعلامہ ابن

امیرالحاج حلبی نے اپنی کتاب''القریروالتحبیر ''میں کتاب''الاعتقاد'' سے فقل کیا ہے جبیبا کہ آئندہ اس کو بیان کیا جائے گا۔

٨- حافظ ابوعمر پوسف بن عبد الله معروف بدا بن عبد البرنمري قرطبي نے اپني کتاب''

جامع بیان العلم "میں دلائل کے ساتھ حدیث نجوم کوضعیف ثابت کیاہے، وہ لکھتے ہیں: -

"مزنى رحمه الله في رسول خداكى اس مديث" اصدابى كالنجوم

" کے بارے میں کہاہے کہ اس حدیث کو اگر صحیح مانیں تو اس کے معنی سے ہوں گے

كەاصحاب جوبھى نقل كريں اوراس پرشاہد پیش كريں تو اس سلسلے میں وہ ثقة اور

مور داعتاد ہیں ورندان کی پیروی جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے پچھے ۔

کہیں اور وہ ان کو پسند بھی ہواور کوئی صحابی اس کوغلط نہ کہے اور نہا نکار کرے اور نہ ہی ایک دوسرے کی بات سے بلیٹ جائے ، تو اس صورت میں ان کی بات پر

غور کرنا چاہئے ، اور محمد بن ایوب رقی کا کہنا ہے کہ ہم سے ابو بکر احمد بن عمر و بن عبدالخالق بزارنے کہا کہ تم نے اس حدیث کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے

جس کولوگ رسول خدا سے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اصدابی مثل

حديث ثقلير

النجوم يا اصحابي كالنجوم فبايها اقتد وا اهتد وا ' ' مُررسولٌ خدا سے منسوب یہ حدیث صحیح طریق سے نقل نہیں ہوئی ہے ،اس حدیث کوعبر الرحيم بن زيدعي نے اينے باب سے انہوں نے سعید بن میتب سے انہوں نے ابن عمر سے اور انہوں نے رسول خدا سے قتل کیا ہے ، اور اسی حدیث کوعبد الرحیم بن زید نے اپنے باپ سے اورانہوں نے ابن عمر سے نقل کیا ہے ،مگر یہ حدیث عبدالرحيم بن زيد كى وجه سے ضعيف ہے، كيونكه محدثين نے اس سے حديثين نبيس لی ہیں، نیز بیحدیث، نبی کےمنھ سے نکلی ہوئی بھی نہیں لگتی ہے،اورا گرعبدالرحیم کی اس روایت کوشیح مانیں کہ صحیح نہیں ہے، توضیح اسناد سے مروی رسول خدا کی ہیہ مديث' عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدی ، فعضوا علیها با لنواجد "عبرالرحیم کی مدیث کی معارض ہے ،اور پھرنی این بعداصحاب میں اختلاف دیکھنائہیں جائے تھے واللہ اعلم، پیھا بزار کا آخری بیان ، اور ابو عمر کا بیان ہے کہ ابوشہاب حناط نے حمز ہ جزری ہے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرماياً. ' انما اصحابي مثل النجوم فايهم اخذتم بقوله اهتديتم '' ( لینی میرے اصحاب تو ستاروں کے مثل ہیں جن کی بھی بات برعمل کر لیا ہدایت یا گئے ) مگراس کی سندھیج نہیں ہے،اس لئے کہنا فع سے کسی نے روایت کی ہی نہیں جس سے احتجاج کیا جاسکے، نہ ہی بزار کی بات سیجے ہے،اس لئے کہ

نورا|إنوار (min)

اصحاب میں سے ہرایک کی جدا جداا فتد اکرنے کا حکم امت کے جاہل افراد کے لئے ہے، کیونکہ ایسے افراد پرتقلید واجب ہے، اور اصحاب کو حضرت نے حکم نہیں دیا ہے کہ جب تک وہ بتائے ہوئے صحیح اصولوں پراجتہاد کر سکتے ہوں ایک دوسرے کی تقلید کریں ،اس لئے کہان میں کا ہرا یک ستارہ ہے،جس کی ہرو چخص اقتدا کرے جودینی امور سے ناواقف ہے، نیز سارے علیاءان کی اقتداء کریں

حديث ثغلين

بزارنے جس سلسلۂ سند ہے اس کی روایت کی ہے اس کے علاوہ بھی اس حدیث کی سلام بن سلیم سے روایت ہوئی ہے ،سلام کہتے ہیں کہ مجھ سے حارث بن غصین نے بیان کیا انہوں نے اعمش سے انہوں نے ابوسفیان سے اور انہوں جابر سے روایت کی ہے کہ رسول خدانے فرمایا: "احسے اسی کا لنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم "مرابوعمركاكهنام كديسندمحكم اور مھوں نہیں ہے، اس لئے کہ اس کے سلسلہ سند میں حارث بن عصین ہے جو مجہول وناشناختہ ہے''(۲)

میں نے اس عبارت کے مفیدنتائج کومع تنقید کے عبقات الانوار حدیث مدینہ کی ج میں تفصیل سے بیان کیا ہے،جس سے اس حدیث کے ضعیف ہونے کا تھوں پیۃ ملتا ہے۔

9 \_ حافظ ابوالقاسم على بن حسن بن هبة الله دمشقى معروف به ابن عساكرنے واش

٢\_ جامع بيان العلم ص ٣٥٨

نور الانوار (۲۵)

۔ لفظوں میں حدیث نجوم کوضعیف کہا ہے،جبیبا کہ آئندہ ( شار ۲۹۵ میں ) مناوی کی'' فیض

تديث ثقل

القدير'' سے معلوم ہوگا۔

احوال وآثار

۱۰-ابوالفرج عبدالرطن بن على بن محد بكرى بغدادى معروف بدابن جوزى في العلل المتناهيد في الا حاديث الواهية ، ميں حديث نجوم پر قدح وجرح كيا ہے اوراس كے سلسله ، سند ميں ايك راوى كے ضعيف اور دوسرے راوى كے كذاب ہونے كى تصريح كى ہے ، چنانچه وه كھتے ہيں :

' دنعیم بن حماد نے عبد الرحیم بن زیدعی سے انہوں نے اپنے باپ سے

(rin)

تديش ثقلين

انہوں نے سعید بن میتب سے اور انہوں نے عمر بن خطاب سے روایت کی ہے

کہ رسول خدانے فر مایا: میں نے اپنے پروردگار سے ان چیزوں کے بارے میں

سوال کیا جن کے بارے میں میرے اصحاب میرے بعد اختلاف کریں گے،

اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ اے محمہ تمحمارے اصحاب میری نظر میں آسان

میں ستاروں کے مانند ہیں کہ ان میں بعض سے نورانی تر ہیں، جس بات پر

وہ اختلاف کریں اور ان میں سے کسی ایک کوکوئی شخص لے لیو وہ ہدایت یا فتہ

ہے۔ مؤلف کہتا ہے کہ بی مدید شرحیح نہیں ہے، اس لئے کہ نیم ضعف ہے اور کئی

بن معین نے عبد الرحیم کوکڈ اب کہا ہے''(ا)

اا۔ حافظ ابوالخطاب عمر بن حسن بن علی کلبی اندلسی معروف بدا بن دهید نے واضح لفظوں میں حدیث نجوم کوضعیف کہا ہے، چنانچہ حافظ زین الدین عراقی دونعلیق تخریخ احادیث منصاح بیضاوی'' میں لکھتے ہیں:

''ابن دحیہ نے حدیث''اصحابی کالنجوم'' کو ذکر کرنے کے بعد کہاہے کہ بیہ

حدیث جی نہیں ہے''

احوال وآثار

نورا النوار

علمائے اہلسدت کی نظر میں ابن دھیہ کی جوعظمت ومنزلت ہے اس کو عبقات الانوار مدیث ولایت میں درج ذیل کتابوں سے قل کیا ہے، ابن خلکان کی'' وفیات الاعیان' ج

<u>1\_العلل المتناهية في الاحاديث الواهية ج إص ٢٨ ٣</u>

نورالانوار جلد (۲۸ دوم تحدیث ثقلید

۱۲۱ سیوطی کی' بغیة الوعاة' ج۲ص ۱۲۱ ور' حسن المحاضره' جاص ۳۵۵ مقری کی' نفح الطیب' ج۲ص ۳۵۵ مقری کی' نفح الطیب' ج۲ص ۳۵۱ زرقانی کی' شرح المواهب اللدینه' جاص ۸-29 میروف به المدین عصب عالم اہلست (بلکہ محی نظریہ ء وہا بیت) احمد بن عبد الحلیم عنبلی معروف به ابن تیمید نے لا چار ہوکر حدیث نجوم کے ضعیف ہونے کا اعتراف کیا ہے، وہ علامہ طی کے جواب میں اپنی کتاب' منهاج السنة' میں لکھتے ہیں:

"اصحابی کالنجوم فبایهم اقتدیتم اهتدیم ضعیف مدیث من اصحابی کالنجوم فبایهم اقتدیتم اهتدیم ضعیف مدیث من اکر من کا من است کی من اور نه ای یه مدیث کی کی معتبر کتاب مین ظرآتی می دیث کی کی معتبر کتاب مین ظرآتی می ا

ابن تیمید کی عبارت سے کئی لحاظ سے حدیث نجوم کا ضعف ثابت ہوتا ہے، جس کومیں نے عبقات الانوار حدیث مدینہ کی ج۲میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

۳۱ ـ حافظ الوحيان اندلى غرناطى نے تفسير " بحم محيط" ميں حديث نجوم كو كئ جہات سے ضعيف ثابت كيا ہے، وہ لکھتے ہيں:

"ذخشری کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص کے کہ قرآن کس طرح ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے تو میں کہوں گا کہ اس" تبیدا نا لکل شعثی " سے مرادیہ ہے کہ جتنی باتیں دین سے متعلق ہیں ، ان سب کواس نے بیان کر دیا ہے ، بعض کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور بعض کے لئے کہا ہے کہ وہ سنت پنج بر میں ہیں ، اور

آپ کی اتباع اورآپ کی باتوں کی پیروی کا حکم دیا ہے اور کہا ہے 'وما ينطق عن الهوى " اوراجماع كى ترغيب وتشويق اس طرح كيا" و يتبع غير سبيل المومنين " اورخودرسول خداجي جائة تحكم آب كامت آب كاصحاب كى اتباع كرے، اى وجه سے حفرت نے فرمایا: احسب ایس كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم "امت اسلامي نيسعي وكوششكى اورراه قياس واجتهادكو يالياءاس طرح سنت واجماع اورقياس واجتها دميين كتاب بن گئے ،ان ہی ذرائع سے قرآن مجید ہر چیز کو بیان کرتا ہے ۔ بیتھی زخشری کی بات ، مگران (زخشری) کابیرکهنا که رسول خدایه جائے تھے کہ آپ کی امت اصحاب کی پیروی کرے،اورانہوں نے اس سلسلے میں حدیث نجوم کو پیش کیا،تو بہ غلط ہے، کیونکہ رسول خدانے بیرحدیث (نجوم) ارشادنہیں فرمائی ہے، بلکہ رجعلی اور گڑھی ہوئی حدیث ہے،اس کی حضرت کی طرف نسبت دینا کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے ، اور حافظ ابو محم علی بن احمد بن حزم نے اسینے رسالہ "ابطال الراي والقياس والاستحسان والتعليل والتقليد " مين كها ہے كه بيرحديث جھو في ، گڑھی ہوئی اور باطل ہے، کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے، اور بزار کا کہنا ہے كولوك بيان كرتے بيل كورسول خدانے فرمايا: انما مثل اصحابي كمثل النجوم او كالنجوم بايهما اقتد وا اهتد وا اليكن رسول فداكى طرف اس حدیث کی نسبت ویناصیح نہیں ہے ، اس لئے کہ اس حدیث کی عبد الرحیم بن زید کی نے اپنیاب سے انہوں نے سعید بن میتب سے انہوں نے ابن عمر سے اور انہوں نے رسول خدا سے روایت کی ہے، گراس حدیث کا ضعف عبدالرحیم کی وجہ سے ہے، کیونکہ محدثین نے اس سے اخذ حدیث میں چشم پوشی کی ہے اور اس کی حدیثین نقل نہیں کی ہیں، بلکہ خود عبارت حدیث زبان پیغیر سے نکلی ہوئی نہیں گتی ہے، کیونکہ حضرت اپنے بعد اصحاب کے درمیان اختلاف دیمین نہیں گتی ہے، کیونکہ حضرت اپنے بعد اصحاب کے درمیان اختلاف دیمین نہیں چاہتے تھے بیتھی بزار کی عبارت ۔ ابن معین کا کہنا ہے کہ اس کی حدیثیں چھوئی تک نہیں جا تیں، نیز اس حدیث کی حز ہ جزری نے روایت کی ہے مدیثیں چھوئی تک نہیں جا تیں، نیز اس حدیث کی حز ہ جزری نے روایت کی ہے مگر حمز و اعتبار کے کسی خانے میں نہیں ہے اور وہ متر وک الحدیث ہے'(ا)

ابوحیان کی اس عبارت سے کئی جہات سے اس حدیث کاضعیف ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ا۔ابوحیان نے زخشر ی کی عبارت نقل کرنے کے بعد جس میں حدیث نجوم کا بھی ذکر ہے، واضح لفظوں میں کہاہے کہ حضرت کنے بیحدیث ارشاد نہیں فرمائی ہے۔

۲۔اس حدیث کے جعلی اور گڑھی ہونے کی تصریح کی ہے۔

۳- بڑے اعتاد سے کہا ہے کہ کسی بھی لحاظ سے رسول خدا کی طرف اس حدیث کی نسبت دیناصیح نہیں ہے۔

سم۔ابن حزم کے رسالہ' ابطال رائے وقیاس' سے اس حدیث کے جھوٹی ہونے کونقل

کیاہے۔

۵۔ ابن حزم سے فقل کیا ہے کہ ان کی نظر میں بیرحدیث جعلی ہے۔

۲۔ ابن حزم سے نقل کیا ہے کہ بیرحدیث کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہوسکتی۔

2۔ ابن حزم کے توسط سے بزار سے فل کیا ہے کہ اس حدیث کوعوام الناس بیان

کرتے ہیں (نہ کہ فضلاء ومحدثین)

٨ ـ بزار سے نقل كيا ہے كەرسول خداكى طرف اس حديث كى نسبت دينا صحيح نہيں ہے

9۔ بزار سے نقل کیا ہے کہ بیرحدیث عبدالرحیم کے روایت کرنے کی وجہ سے ضعیف ۔۔

۱۰ بزار سے قل کیا ہے کہ محدثین عبدالرحیم کی حدیثیں نقل کرنے سے کترائے ہیں۔

۱۱ - بزار سے نقل کیا ہے کہ پیٹیمرگی زبان سے "اصدابی کا لنجوم بایہم
اقتدیتم اهندیتم" کا صدور ثابت نہیں ہے۔

۱۲۔ بزار سے نقل کیا ہے کہ بیرحدیث ٹابت نہیں ہے۔

۱۳ - ہزار سے نقل کیا ہے کہ رسول طدا اپنے بعد اپنے اصحاب کے درمیان اختلاف دیکی نہیں چاہتے تھے کہ حضرت کی میرحدیث، حدیث نجوم کے جعلی ہونے پرایک عقلی دلیل ہے، اس سلسلے میں میں نے عبقات الانوار حدیث مدینہ میں مفید با تیں بیان کی ہیں۔
۱۳ - اس حدیث کا رادی عبد الرحیم بن زید ہے جس کے کذاب ہونے کو ابن معین سے نقل کیا ہے۔

۵۔راوی حدیث عبدالرحیم بن زید کے خبیث ہونے کوابن معین سے قتل کیا ہے۔

١٢- ابن معین سے قل کیا ہے کہ عبد الرحیم بن زید اعتبار کے سی خانے میں نہیں ہے۔

ے ا۔ بخاری سے فقل کیا ہے کہ عبدالرحیم متر وک الحدیث ہے۔

۱۸ شحقیق کے بعد پیۃ چلایا کہاس حدیث کی حمز ہ جز ری نے بھی روایت کی ہے جومعتبر

آ دمی نہیں ہے۔

19 حِزه کی تضعیف لفظ'' ساقط'' اورلفظ''متروک'' ہے کی ہے۔

ان باتوں کو مدنظرر کھتے ہوئے کیا کوئی شخص حدیث نجوم کے ضعیف ہونے میں شک کر

سکتاہے؟

ابوحیان نے''البحرالحیط'' کی عبارت کواپنی کتاب''انھر المادمن البحرالحیط'' میں بھی نقل کیا ہے،لہذا جونتائج اس عبارت سے نکے وہی اس سے بھی نکلیں گے۔

احوال وآثار

بزرگان اہلسنت کی نظر میں ابوحیان کی شخصیت بوشیدہ نہیں ہے، اکابر علمائے اہلسنت

نے ان کے بارے میتاً ثر پیش کئے ہیں۔

صلاح الدين خليل بن ايب صفدي "وافي بالوفيات" مين لكصة بين:

'' اثیر الدین ابوحیان غرناطی امام ، حافظ ، علامه ، یکتائے زمانه ، اپنے زمانه ، اپنے زمانه ، اپنے زمانه ، اپنے زمانه کی اور زمانے کے شخ اورنحویوں نے بیشوا تھے ، انہوں نے قرآن کی روائی قرائت کی اور اللہ اندار بیاورمصر و حجاز جا کراستماع حدیث کیا اور شام و عراق

وغیرہ کے علاء سے اجاز ہ روایت کسب کیا تھا اور حصول حدیث اور کتابت حدیث میں اپنی پوری تو انائی صرف کردی تھی۔

میں نے اینے اسامیذ میں ان سے زیادہ کسی کوعلمی کام انجام دیتے نہیں د يکھاوه بھی بكارنہيں بيٹھتے تھے ياحديثيں سنتے تھے يانہيں لکھتے تھے ياكسي اور كام میں مشغول رہتے تھے، وہ جو بھی نقل کرتے تھے تھوس ثبوت کے ساتھ نقل کرتے تھے،ان کی تحریر حشووز وائد سے پاک وصاف تھی، وہ لغت سے آشنااوراس کے الفاظان کے حافظے میں محفوظ تھے،اورنحواور صرف میں تو دنیا کے وہ امام تھے،علم عر بی میں گوشه و کنار میں ان جبیبا کوئی اورنہیں تھا تفسیر وحدیث، تذکروں اوران کے طبقات وغیرہ میں ان کو بدطولیٰ حاصل تھا، ان کی تالیفات دنیا کے چیہ چیہ میں پھیلی ہوئی ہیں ،لوگ ان کو بڑھتے بڑھاتے ہیں اور ان کی نسخہ برداری کرتے ہیں ، ان کی کتابوں نے سلے کی کتابوں سے بے نیاز اور اینے زمانہ یا آنے والےاہل قلم کوسو چنے پرمجبور کر دیا ہے،علاء نے انکے سامنے حدیثوں کی قرائت کی اوران ہی کی زندگی میں ائمہاور شیخ الحدیث بن گئے .............(۱) تاج الدين عبدالوماب بن على سكى كاكهنا ي:

'' ہمارے استاد ابو حیان نحو کے بزرگ عالم تھے، اس فن میں ان جیسا کوئی اور نہیں تھا، وہ ایسے سمندر تھے جس کے جزرومد کو پہچاپانہیں جاسکتا، وہ زمانہ کے

سيبوبيه اورمبرد تھ، وہ كعبه علم تھ جس كا طواف تو كيا جاتا ہے، وہ خودكس كا طواف نہیں کر تالوگ اس تک جوق در جوق آتے ہیں وہ کسی کے پاس نہیں جاتا، وہ دوسروں کے لئے مشعل راہ تھے، ان کے ہمعصر دوسروں پر ان کے مقدم ہونے کےمعترف ہیں ، چھوٹوں نے ان کی حچھوٹی کتابوں کے حفظ میں اور بروں نے ان کی بوی کتابوں کی شخفیق میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے۔ صداقت ، اتقان اور تحقیق میں ان کا نام ضرب المثل بنا ہوا ہے ، فقہ کے ایک برے تھے کو انہوں نے استحام بخشاہے، ان کی تصنیفات یہ ہیں "مخضر منهاج نو دى ''' البحر المحيط في النفسير''' شرح تقسصيل '''' الارتثاف'''' تجريد احكام سيبوبية '' التذكره'''' الغابية ''' القريب''' المبدع''' اللحة ''' عقد اللآلي ''وغیرہ ان کےعلاوہ ان کے منظوم شاہ کا ربھی ہیں، ۲۸ صفر ۲۸ سے کو قاہرہ میں انقال کیااورمقبرہ صوفیہ میں ڈن ہوئے''(1)

جمال الدين اسنوى ابني "طبقات" مين لكهة مين:

" ہمارے شیخ اثیرالدین ابوحیان محمد بن یوسف بن علی بن حیان اندلی اپنے زمانے میں نحو کے امام تھے ، نحواور تغییر میں ان کی تصنیفات شرق وغرب میں پھیلی ہوئی ہیں اور دنیا کے گوشہ و کنار میں ان کے شاگر دیائے جاتے ہیں ، اس طرح وہ لغت کے امام ، ساتوں قرائتوں کے جانبے والے ، حدیث کی آشنائی رکھنے

نورالانوار (۳۲۳

والے اور بہت اچھے شاعر تھے، وہ سپچ اور ٹھوس صلاحیتوں کے مالک تھے، آخری

مديث ثغلير

سانس تک علمی کاموں میں مشغول رہے بہت حاضر جواب تصاور جزئی مسائل میں بہت کم الجھتے تھے، نووی کی'' المنھاج'' کا اختصار تو کیا مگر ظاہری مسلک کی طرف رجحان رکھتے تھے، غرنا طبر میں اوائل شوال ۲۵۴ھے میں پیدا ہوئے اور

طرف رجحان رکھتے سے ،عرفاطہ میں اواس شوال هم البھے میں پیدا ہوئے اور وہاں اور مصر میں محدثین کی ایک جماعت سے استماع حدیث کیا ، 12صفر هم کی کی ایک جماعت سے استماع حدیث کیا ، 12صفر هم کے دور انتقال کیا اور مقبرہ صوفیہ میں دفن ہوئے ، میں ان کی قبر کی بہت زیادہ

زیارت کرتا ہوں ، کیونکہ ان کی قبرمیرے والداور میرے بھائی کی قبر کے پاس

ے'(۱)

مش الدين محمر بن محمر جزري "طبقات القراء" مين لكهة بين:

"افیرالدین محمد بن پوسف بن علی بن حیان (معروف به) ابوحیان اندلی غرناطی امام، حافظ اور عربی، ادبیات اور قرائتوں کے استاد ویشخ تھے، وہ عاول بھی تھے اور مؤثّ ت بھی ، ذہبی کا کہنا ہے کہ اس کے با وجود یکہ علوم عربی میں وہ بہت بلندمر تبے پر فائز تھے مگر فقہ، حدیث، قرائت اور لغات میں بھی پدطولی رکھتے تھے ، ان کی تصنیفات و تحقیقات اہل مصر کے لئے باعث فخر ہیں ، ان ہی کے زیر نظر ، ان کی تصنیفات و تحقیقات اہل مصر کے لئے باعث فخر ہیں ، ان ہی کے زیر نظر

بہت سے انکہ حدیث بنے .....

مزید معلومات کے لئے ملاحظہ سیجئے ذہبی کی'' المجم الخص ''کتبی کی'' فوات الوفیات''

۲\_طبقات القراءج ۲م ۲۸۵

ج ٢٣ ص ١١، ابن جمر عسقلاني كي "الدرر الكامنة" ج ٥ ص ٢٠ ،سيوطي كي "بغية الوعاة "ص ١٢١، اسدي كي "طبقات الثافعية" شوكاني كي "البدر الطالع" ج٢ص ٢٨٨ ،صديق حسن خان كي "التاج المكلل" اور" اتحاف النبلاء"

سمار محمد بن احمد ذہبی نے ''میزان الاعتدال''میں نین جگہوں پر حدیث نجوم کی تضعیف ہے۔

ا جعفر بن عبدالواحد ہاشمی کے احوال میں (۱)۲\_زیدعمی کےشرح حال میں (۲)۳\_ عبدالرحیم بن زید کے حالات میں (۳)۔

10-تاج الدین ابومحراحد بن عبدالقادراحد بن مکتوم قیسی حنی نے ''الدراللقیط من البحر الحیط'' ( المحیط'' ( کیط'' میں حدیث نجوم کی تضعیف کی ہے پھراپنے استاد ابوحیان کی کتاب'' البحرالحیط'' ( ج۵صے۵۲۷) کی پوری عبارت نقل کی ہے۔

احوال وآثار

میں نے عبقات الانوار حدیث غدر یکی ج۲میں ان کے فضائل ومحامد صفدی
ک''وافی بالوفیات''محمد بن محمد جزری کی''طبقات القراء'' (جاص ۷۰) سیوطی
ک''طبقات النحاق'' اور''حسن المحاضرہ فی تاریخ مصروقا هره'' (جاص ۷۷) اور
''بغیۃ الوعاق'' نے قبل کئے ہیں، یہاں صرف ابن حجر عسقلانی کی عبارت پراکتفا
کرر ہاہوں، وہ لکھتے ہیں:

ا ميزان الاعتدال جام ٢١٣ ٢ ميزان الاعتدال جهم ١٠١ ٢ ميزان الاعتدال جهم ١٠٥

نورالنهار (۲

**ددی**ث ثقلیں

''تاج الدین ابوته احربن عبدالقادر بن احمد بن مکتوم محمد بن سلیم بن محمد قیسی حنی نحوی ذی الحجه ۱۸۲ هیم میں پیدا ہوئے اور بہاءالدین ابن النحاس اور دمیاطی سے کسب علم کیا تھا، فقہ بخواور لفت میں دوسروں پر سبقت رکھتے تھے، قضاوت کا انہوں نے درس دیا تھا۔''الحمد لیت'' پر تعلیقہ''الجمع بین العباب والحکم ''''الجمع انہوں نے درس دیا تھا۔''المحد لیت'' پر تعلیقہ''الجمع بین العباب والحکم '''' المحد لیت' کر المحتاج نان کی تالیفات ہیں'' (۱)

المتناه فی اخبار النحاق'''الدر اللقیط من البحر المحیط''ان کی تالیفات ہیں'' (۱)

المتناه فی اخبار النحاق ''د' الدر اللقیط من البحر المحیط'' ان کی تالیفات ہیں' دور کھیں کو ضعیف اللہ کے دور کی کسی کھیتے ہیں۔' اعلام الموقعین'' میں حدیث نجوم کو ضعیف بتایا ہے، وہ تقلید کی رد میں لکھتے ہیں:

'' تقلید کے قائلین کی پینتالیسویں دلیل وہی مشہور صدیث' اصدحابی کا المنجوم " ہے، مگراس کے کئی جوابات ہیں، ان میں ایک بیہ کاس صدیث کی اعمش کی سند سے ابوسفیان سے اور انہوں نے جابر سے روایت کی ہے اور انہوں معید بن مسیّب نے ابن عمر نے نقل کیا ہے، نیز اسی کی حمزہ جزری نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے روایت کی ہے، مگرکسی ایک سے اس صدیث کی صحت ثابت نہیں ہے، اور ابن عبد البر کا کہنا ہے کہ ہم (ابن عبد البر) صحوت سے ورایت کی ہے، صموت کا بیان ہے کہ ہم انہوں نے ابوعبد اللہ بن مفرح سے اور انہوں نے حمد بن ابوب صموت سے روایت کی ہے، صموت کا بیان ہے کہ ہم انہوں نے حمد بن ابوب صموت سے روایت کی ہے، صموت کا بیان ہے کہ ہم اسے برنار نے کہا کہ بی سیودیث جو بیان کی جاتی ہے کہ شراح ہے کہ ہم

کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم "تواس مدیث کی رسول فداکی طرف نبت دین می میم نبین بے"(۱)

ابن قیم کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حدیث نجوم اعمش کے طریق سے ابوسفیان سے اور ان کے توسط سے ابن سے اور ان کے توسط سے ابن عمر سے مروی ہے عرسے ، نیز حمز ہ جزری کے طریق سے نافع سے اور ان کے توسط سے ابن عمر سے مروی ہے ، مگر کوئی ایک بھی سند صحیح نہیں ہے ، اور اپنی بات کی تائید میں ابن قیم نے حافظ ہزار کی عبارت نقل کی جوصر تح کفظول میں اب حدیث کوضعیف بتاتی ہے۔

ے ا۔ حافظ زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی نے '' تخ تن احادیث منصاح بیضاوی'' میں حدیث نجوم کوضعیف ثابت کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

"حدیث اصحابی کا لنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم کی دارقطنی نے "الفطائل" میں اور ابن عبد البر نے "العلم" میں اپنی سندسے جابر سے روایت کی ہے، گرفتل روایت کے بعد کہا ہے کہ اس کی سندسے نہیں ہے، گونگہ اس کے سلسلہ سند میں حارث بن عصین ہے جو مجبول ہے، اس حدیث کو عبد بن حمید نے اپنی مند میں عبد الرحیم بن زید عمی سے انہوں نے اپنی باپ عبد باب سے اور انہوں نے ابن عمر سے قل کیا ہے، گر بزار نے کہا ہے بیحدیث منکر ہے جو کہا ہے ، اور ابن عدی نے "اکامل" میں حمز ہا

ا\_اعلام الموقعين جهم ٢٢٣

(۲۲۸) نور الإنوار

بن الی حمز ہیں جی سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے اس حدیث کو

تديث ثقلين

لفظ''اقتد يتم " كي بجائ لفظ'' فايهم اخذ تم "كما توقل كياب، گر بیحدیث حمزه کی وجہ سے ضعیف ہے، کیونکہ وہ کذب سے متہم ہے، اور بیہی ت

نے ''المدخل' میں عمراورابن عباس سے نیز ایک مرسل طریق سے اس حدیث کو

نقل کیا ہے، گرانہوں نے نقل حدیث کے بعد کہا ہے کہ اس حدیث کامتن تو مشہور ہے مگراس کی سندضعیف ہے، بلکہ اس کی کوئی بھی سندشیح ٹابت نہیں ہویائی ہے،اورابن حزم نے اس حدیث کوجھوٹی جعلی اور باطل بتایا ہے،اور بیبق نے کہا

ہے کہ حدیث مذکور کے بعض معنی کوابوموسی کی بیرحدیث بیان کرتی ہے جس کومسلم فْقُل كياب " النجوم امنة لاهل السماء "كراى مديث كايفقره

مجمى ہے''اصحابی امنة لامتی ''

حافظ عراقی کی عبارت سے چند طریقے سے حدیث نجوم کاضعیف ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ا۔ حدیث نجوم کو جابر سے فل کرنے کے بعداس حدیث پر حافظ ابن عبدالبر کے قدح و

جرح کوبعینہ قل کیا ہے۔

۲۔ابنعمر سے حدیث نجوم کوفقل کرنے کے بعد حافظ بزار سے نقل کیا کہ بیرحدیث منکر معجونہ ہیں ہے۔ ہے تا ہیں ہے۔

سا۔ابن عدی کی''الکامل'' سے بہروایت حمز ہ بن ابی حمز ہصیبی اس حدیث کوفقل کرنے

کے بعد کہا ہے کہ بیحدیث ضعف ہے، کیونکہ اس کی حمزہ نے روایت کی ہے جس کوعلائے

ر جال نے حجوثا کہاہے۔

المرائی ہے کہا ہے کہ بیمق نے ''المدخل'' میں حدیث نجوم کونقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث کی (لفظیں اور)عبارت مشہور تو ہے مگر اس کی سند ضعیف ہے، کسی بھی صحیح سند سے بیحدیث نقل نہیں ہوئی ہے۔

۵۔ حافظ ابن حزم سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کوجھوٹی ، گڑھی ہوئی اور باطل کہاہے۔

نیز حافظ زین الدین عراقی نے ' ' تعلیق کتاب تخر سی احادیث منصاح' ' میں حدیث نجوم کی تضعیف بھی کی ہےاور دوسروں کی تضعیف کوقل بھی کیا ہے ، چنا نچہوہ لکھتے ہیں :

"ابن وحید نے حدیث" اصدابی کالنجوم" کوتا کرنے کے بعد کہا ہے کہ بید حدیث اصدابی کالنجوم" کوتا کی ہے اور کہا ہے کہ ہم سے ابوالقتے منصور بن علی انماطی نے بیان کیا انہوں نے ابومحسن بن ریق ہم سے ابوالقتے منصور بن علی انماطی نے بیان کیا انہوں نے ابومحسن بن ریق سے انہوں نے محمر بن عازم سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے اممش سے انہوں نے ابوصالے سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی نے اممش سے انہوں نے ابومالے سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ بی نے فرمایا مشل اصدابی مثل النجوم من اقتدیٰ بشیئ منالوا مد بن عدی کہا ہے کہ (راوی مدیث ) جعفر بن عبدالوا مدیثیں گرمتا تھا، اور ابواحمد بن عدی کا کہنا ہے کہ وہ حدیثیں جعل کرنے سے مدیثیں گرمتا تھا، اور ابواحمد بن عدی کا کہنا ہے کہ وہ حدیثیں جعل کرنے سے مدیثیں گرمتا تھا، اور ابواحمد بن عدی کا کہنا ہے کہ وہ حدیثیں جعل کرنے سے مدیثیں گرمتا تھا، اور ابواحمد بن عدی کا کہنا ہے کہ وہ حدیثیں جعل کرنے سے

نورالانوار رس

نقلین (

متم ہے،اس کی حدیثیں مجے نہیں ہیں'

حافظ عراقی کی اس عبارت سے بھی چندلحاظ سے حدیث نجوم کاضعیف ہونا ثابت ہونا

-4

۲۔ حدیث نجوم کوقضاعی نے قتل کرنے کے بعد کہ جس حدیث کا سلسلۂ سندابو ہریرہ پر

ختم ہوتا ہے کہا کہ اس کی سند میں جعفر بن عبدالواحد ہے جس کے بارے میں دارقطنی نے کہا ہے کہ وہ حدیثیں گڑھتا تھا۔

کہوہ جعل حدیث ہے۔

ہم۔ابن عدی سے قال کیا ہے کہ حدیث نجوم سیح نہیں ہے۔

ان سب باتوں کو ویکھنے کے بعد حدیث نجوم پر تکبیر نے والوں کا یقینا نشہ ہرا ہوجائے

\_ [

نیز حافظ عراتی نے قاضی عیاض مصنف' شفا'' پراعتراض کر کے بھی حدیث نجوم کی تضعیف کی ہے کیونکہ قاضی عیاض نے حدیث نجوم کونقل کیا ہے، جس پر حافظ عراقی نے ب

اعتراض کیا ہے کہ مصنف''شفا'' ( قاضی عیاض ) کواعتاد کے ساتھ حدیث نجوم کی روایت

نہیں کرنی چاہئے ، کیونکہ محدثین کواس حدیث کی حقیقت معلوم ہے ، اور وہ اس کوضعیف

نورالانوار (۳۳

مانتے ہیں ،عراقی کی میہ بات شہاب الدین خفاجی کی کتاب ' دنشیم الریاض'' سے آئندہ معلوم

عديث ثقلين

احوال وآثار

حافظ زین الدین عراقی جنہوں نے حدیث نجوم کو بڑے اعتماد کے ساتھ ضعیف ثابت کیا ہے ، اہلسنت کے بلند مرتبہ عالم ومحدث ہیں ، ان کی تعریف و تبحید و توثیق کے لئے ملاحظہ سیجے ابن جزری کی' طبقات القراء' کے اص۳۸۳ سیخاوی کی' الصوء اللا مع''جہم ملاحظہ سیجئے ابن جزری کی' طبقات القراء' کے اص۳۸۳ سیخاوی کی' الصوء اللا مع'' جہم ص

۱۸۔احمد بن علی بن حجرعسقلانی نے تھوس کیجے میں حدیث نجوم کی تضیعف کی ہے، وہ'' تلخیص الخبیر''میں لکھتے ہیں:

"حدیث" اصحابی کالنجوم بایهم اقتد تیم اهتدیتم" کو عبد بن تمید نے اپنی مند میں جز فصیبی کے طریق سے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے نقل کیا ہے، مگر جز واعتبار کے لحاظ سے بہت ہی ضعیف ہے۔ اور دار قطنی نے "غرائب مالک" میں جمیل بن پزید کے طریق سے مالک سے انہوں نے جعفر بن محمد سے انہوں نے باپ سے اور انہوں نے جابر سے اس حدیث کوفل کیا ہے، مگر جمیل کے بارے میں معلوم نہیں کہ یکون شخص ہے، نہ ہی مالک کے راویوں میں اس کا نام نظر آتا ہے اور نہ ہی ان کے پہلے کے محدثین کے راویوں میں، بزار نے اس مدیث کوعبدالرجیم بن زید بن عمی سے انہوں نے

نورالأنوار رات

مديث ثقلين

اپنے باپ سے انہوں نے سعید بن میتب سے اور انہوں نے عمر سے تقل کیا ہے،

مرعبد الرحیم بن زیدعی بہت ہی جھوٹا انسان تھا، یہی حدیث انس سے بھی مروی
ہے، مگر اس کے راوی ضعیف ہیں ، اور قضاعی نے '' مسند الشھاب' ہیں اعمش
سے انہوں نے ابوصالح سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے اس حدیث کی روایت
کی ہے، مگر اس کے سلسلہ ء سند میں جعفر بن عبد الواحد ہاشمی ہے جو بہت بڑا جھوٹا
اوی تھا، اسی حدیث کو ابو ذر ہروی نے '' کتاب السنة' ' میں مندل سے انہوں
نے جویر سے انہوں نے ضحاک سے اور انہوں نے مزاحم سے منقطعاً نقل کیا ہے
جو کہ روایت کے بہت ہی ضعیف ہونے کی علامت ہے ، اور ابو بکر بزار نے کہا
ہے کہ اس حدیث کی پیغیر می طرف نسبت و بنی صحیح نہیں ہے ، اور ابن حزم نے

اور بیم نے ان الفاظ میں انوموی اشعری کی اس مدیث کے بعد جس کو مسلم نے ان الفاظ میں فقل کیا ہے" المنجوم امینة اهل السیماء فاذا نهبت المنجوم المنی المن السیماء ما یوعد ون" کھا ہے" المسحاء ما یوعد ون" کھا ہے" اصحابی امنة لامتی فاذا ذهب اصحابی امتی ما یوعدون " (اس کے بعد ابن مجر کھتے ہیں) بیم کا کہنا ہے کہ ضعف سلسلہ اسند سے مروی مدیث یعنی مدیث عمر الرحیم عمی اور منقطع مدیث یعنی مدیث محاک بن مزائم میں ہے" مثل اصحابی کمثل النجوم فی السیماء من اخذ بنجم میں ہے" مثل اصحابی کمثل النجوم فی السیماء من اخذ بنجم

منها اهتدی "اس کے بارے میں میرے والدنے کہاہے کہ میں نے جن سیح حدیثوں کو یہاں نقل کیا ہے وہ مذکورہ حدیث کے بعض معنی کو بیان کرتی ہیں ،مگر میں کہتا ہوں کہ بہبی نے صحیح بات کہی ہے کہ صحابہ کی تشبیہ ستاروں سے سیح ہے، لیکن ابوموی کی روایت اصحاب کی اقترا کو ثابت نہیں کررہی ہے ، البتہ لفظ "اهتدی "سےاس مطلب کی طرف اشارہ مکن بے"(۱)

ابن حجرعسقلانی کی عبارت سے چند وجہوں سے حدیث نجوم کاضعیف ہونا ثابت ہوتا

ا من الصيبي كے طريق سے ابن عمر سے حديث نجوم كوفقل كرنے كے بعد كہا ہے كہ حمزہ

۲ جمیل کے طریق سے جابر سے اس حدیث کوفل کرنے کے بعد کہا ہے کہ میل غیر معروف ہے۔

س\_تصریح کی ہے کہ راوی حدیث کانہ مالک کے راوبوں میں کوئی پیتہ ملتا ہے نہ ہی ان کے پہلے والوں کے راوبوں میں۔

سماس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس حدیث کو ہزار نے عبدالرحیم بن زید سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے سعید بن میتب سے اور انہوں نے عمر سے قال کیا ہے، اورعبدالرحيم كذاب ہے۔

التخيص الخبير في تخريج احاديث الرافعي الكبيري مهم ١٩١١-١٩٠

نورالانوار 🔵 (٣٣٣)

۵۔لکھاہے کہ بیرحدیث،انس سے مروی ہے کین اس کی سند ضعیف ہے۔

۲۔اس بات کی بھی نشاند ہی کی ہے کہ بیرحدیث ابو ہر ریرہ سے بھی نقل ہوئی ہے ،مگراس کے سلسلہء سند میں جعفر بن عبدالواحد ہاشمی ہے، جو بہت بڑا جھوٹا تھا۔

تديث ثقلين

ے۔ یہ بیان کیا کہاس حدیث کومندل نے جو بیرسے اور انہوں نے ضحاک بن مزاحم

ہے منقطعاً نقل کیا ہے، مگراس کے بعد کہا کہ بیہ بہت ہی ضعیف سند ہے۔ ٨ - ابن حزم نے قل کیا کہ بیرحدیث جھوٹی، گڑھی ہوئی اور باطل ہے۔

9۔ حافظ بزار سے نقل کیا کہ پنجبراً سلام سے منسوب حدیث نجوم بیج نہیں ہے۔

• البيهق كي كتاب ' الاعتقاد'' سے عبدالرحيم عمى اورضحاك بن مزاحم كي وجہ سے حديث نجوم کےضعیف ہونے کوفل کیا ہے۔

ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب''تخریج احادیث کشاف' میں بھی حدیث نجوم کی واضح لفظول میں تضعیف کی ہے، چنانچہوہ لکھتے ہیں:

"مديث اصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم أهتديتم كودار قطنی نے " المؤتلف" میں سلام بن سلیم سے انہوں نے حرث بن غصین سے . انہوں نے اعمش سے انہوں نے ابوسفیان سے اور انہوں نے جابر سے مرفوعاً نقل کیا ہے اور سلام ضعیف راوی ہے ، دار قطنی نے ''غرائب مالک'' میں جمیل بن پزید کے طریق سے انہوں نے مالک سے انہوں نے جعفر بن محمد ہے انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے جابر سے اس حدیث کی روایت کی ہے جس (rra)

کے وسط کی بیعبارت ہے 'فہای قول اصحابی اخذ تم اهتذیتم انما مثل اصحابي مثل النجوم من احذ بنجم منها اهتدى گر دارقطنی نے اس کونقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ بیرحدیث ما لک سے ثابت نہیں ہے ، اس حدیث میں مالک کے علاوہ سارے راوی مجھول ہیں ، اس حدیث کوعبداللہ بن حمید نے اور دارقطنی نے '' الفصائل'' میں حمز ہ جزری سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے فقل کیا ہے مگر اس کے سلسلہ ء سند میں جز ہ ہے جو حدیثیں جعل کرنے ہے متہم ہے، اسی حدیث کو قضاعی نے''مسند الشھاب'' میں ابو ہربرہ نے قال کیا ہے مگر اس کے سلسلہء سند میں جعفر بن عبد الواحد ہاشمی ہے جس کوعلائے رجال نے جھوٹا کہا ہے، اسی حدیث کوابن طاہر نے بشر بن حسین سے انہوں نے زبیر سے انہوں نے عدی سے اور انہوں نے انس سے نقل کیا ہے مگر بشر بھی کذب وجعل حدیث سے متہم ہے ، اور بیہق نے '' المدخل' میں جو بیر سے انہوں نے ضحاک سے اور انہوں نے ابن عباس سے اس حدیث کی روایت کی ہے گرجو پیرمتر وک الحدیث ہے،اور جو پیرنے جواب بن عبداللہ سے مرفوعاً اس حدیث کونقل کیا ہے مگر بیحدیث مرسل ہے ، اور بیہی ت نے کہا ہے کہ اس حدیث کامتن تو مشہور ہے لیکن اس کے سارے راوی مجہول بیں \_ نیز بیہق نے "المدخل" میں بھی عمر سے روایت کی ہے کہ حضرت کے فرمایا: میں نے اپنے برور دگار سے ان چیز ول کے بارے میں سوال کیا جن کے بارے

(T)

مديث ثقلين

نورالانوار (۲

میں میرے اصحاب میرے بعد اختلاف کریں گے ، وی نازل ہوئی اے محر "
تہمارے اصحاب میری نظر میں آسان میں ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے
بعض بعض سے نورانی تر ہیں ، پس جو محف اپنے اختلاف میں ان میں سے کسی
ایک کی طرف رجوع کرے میری نظر میں وہ ہدایت یافتہ ہے ، مگراس کے سلسلئہ
سند میں عبدالرحیم بن زیدعی ہے جومتر وک الحدیث ہے "(۱)

ابن حجرعسقلانی کی عبارت سے درج ذیل باتیں سامنے آتی ہیں کہان میں کی ہرایک حدیث نجوم کی تضعیف کے لئے کافی ہے۔

ا۔ ابن مجرنے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ دار قطنی نے اپنی کتاب ' المؤتلف' میں سلام بن سلیم سے انہوں نے مارث بن عصین سے انہوں نے ابوسفیان سے اور انہوں نے جابر سے اس صدیث کی روایت کی ہے اور سلام ضعیف راوی ہے۔

۲-ابن جرنے تصریح کی ہے کہ دار قطنی نے حدیث نجوم کو' غرائب ما لک' میں جمیل بن یزید کے توسط سے نقل کیا ہے، مگر خود دار قطنی نے کہا کہ بیر حدیث ما لک سے ثابت نہیں

ہے،اور مالک کے سواسارے راوی مجہول وناشناختہ ہیں۔

سو-ابن جحرنے کہا ہے کہ حدیث نجوم کوعبد بن حمید نے اور دار قطنی نے '' الفصائل'' میں حمزہ جزری سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے نقل کیا ہے ، اور حمزہ کو علمائے رجال نے حدیثیں گڑھنے والا بتایا ہے۔

ا ـ الكاف الثاف في تخريج احاديث الكثاف مطبوع برحاشيه كثاف جهم ٦٢٨

۳- ابن جرنے وضاحت کی ہے کہ حدیث نجوم کو قضاعی نے '' مندشہاب' میں ابو بریرہ سے قتل کیا ہے، گراس کے سلسلہ ء سند میں جعفر بن عبدالواحد ہاشی ہے جس کوعلائے رجال نے انتہائی جموٹا آ دمی بتایا ہے۔

۵-این جرنے کہا ہے کہ حدیث نجوم کی ابن طاہر نے بشر بن حسین سے انہوں نے زبیر بن عدی سے اور انہوں نے زبیر بن عدی سے اور انہوں نے انس سے روایت کی ہے، اور بشر کذب وجعل حدیث سے مجم ہے۔

۲-ابن حجر نے تصریح کی ہے کہ حدیث نجوم کو پیہتی نے اپنی کتاب ''المدخل' میں جو بیر سے انہوں نے طرح کی ہے اور انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے، اور جو بیر متر وک الحدیث ہے، نیز بیہتی نے جو بیر کے توسط سے جو اب بن عبداللہ سے مرفوعا اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس کی سندمرسل ہے۔

ے۔ابن حجرنے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ پہنی نے'' المدخل'' میں حدیث نجوم کونقل کرنے کے بعداس بات کااعتراف کیا ہے کہاس کے سارے راوی ضعیف ہیں۔

۱۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ بیبی نے'' المدخل' میں حدیث نجوم کوعمر سے قتل کیا ہے اور اس کے سلسلۂ سند میں عبدالرحیم بن زیدعی ہے جومتر وک الحدیث ہے۔

گر چہابن جمر کی ندکورہ آٹھ ہاتوں میں سے ہرایک مخاطب (مؤلف تحفہ) کے منھ چھپانے کے لئے کافی ہے، مگر چھٹے اور ساتویں نکات نے تو حدیث نجوم سے ان کے استدلال کو جڑ سے اکھاڑی پھنکا ہے، کیونکہ مخاطب نے حدیث نجوم کو بدروایت ابن عباس

نوراآانوار (۳۲۸ تقلیر

نیمق کی کتاب' المدخل' سے قتل کیا ہے مگراس کاضعف اتناواضح تھا کہ خود بیمق بھی نہ چھپا سکے اور تھک ہار کراس حدیث کے ضعیف ہونے کا اعتراف کرلیا ،لہذا شاہ صاحب (

سے اور صل ہار رہ ان مدیت سے ایس ،وے مان سرات رہی ، ہدا مان ما سب رہ میں اور مخاطب کی طرح

اس کاسهارانه لیں۔

واضح رہے کہ'' تخ تخ احادیث کشاف'' میں ابن جمرعسقلانی کی باتیں ، حدیث نجوم کے ضعیف ہونے کے لئے کافی ہیں، پھر بھی چند باتیں اور ہیں جن کابیان فائدے سے خالی .

ا۔ ابن حجر نے سلام بن سلیم کی اجمالی تضعیف کی ہے، جب کہ محدثین اور رجالیوں نے مختلف انداز و بیان میں اس کی تضعیف کی ہے، جبیا کہ میں نے (حدیث ثقلین کی

عصف الداروبيان من ال عليه المارة بين المدارة بين المدارة بين المدارة معاد بن معارض پيش كى جانے والى چھٹى) حدیث اعلمكم بالحلال و الحرام معاد بن

جبل ' 'کے جواب میں لکھا ہے کہ بخاری نے''الضعفاء'' میں تحریر کیا ہے کہ محدثین نے اس کی طرف رخ بھی نہیں کیا ہے۔نسائی نے کہا ہے کہ سلام ،متر وک الحدیث ہے، ابن جوزی

قطنی سے اس کے متر وک الحدیث ہونے کوفل کیا ہے اور ابن حیان سے نقل کیا ہے کہ سلام موثق افراد سے منسوب جعلی حدیثیں اس طرح بیان کرتا ہے جیسے ان کوخود اسی نے عمراً جعل کی ہوں ، نیز ابن جوزی نے ''الموضوعات'' میں حدیث زکوا قا فطرہ کی تضعیف میں بھی بن نورالأنوار (۳۳۹ <u>دديث ثقلي</u>

معین ، نسائی اور ابن حیان سے سلام کے ضعیف ہونے کونقل کیا ہے ، ذہبی نے '' میزان الاعتدال' میں سلام کےضعیف راوی ہونے کو بخاری پھی بن معین ،احمد بن حنبل ،نسائی ، ابو ذرعه اور ابن عدی سے نقل کیا ہے، نیز ذہبی نے'' مغنی'' میں سلام کومتر وک الحدیث کہاہے اور ابوزرعہ نے اس کی تضعیف کی ہے . نیز ذہبی نے'' الکاشف'' میں سلام کے متر دک ہونے کو بخاری سے قتل کیا ہے ، سبط ابن انجمی نے ''الکشف الحسشیث عمن رمی ہوشع الحدیث' میں سلام کے حالات میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ اس کومحدثین کی ایک جماعت نے ضعیف کہا ہے، اور ابن جوزی اور ابن حیان سے قتل کیا ہے کہ سلام مؤثق افراد ے گڑھی ہوئی حدیثوں کی نسبت دے کربیان کرتا تھا،خودا بن حیان سے قل کیا ہے کہ سلام مؤثق افراد ہے گڑھی ہوئی حدیثوں کی نسبت دے کربیان کرتا تھا۔ خود ابن حجرعسقلانی نے'' تقریب'' میں سلام کے متر وک ہونے کی وضاحت کی ہے، نیز ابن حجرنے'' تہذیب ''میں سلام کےضعیف راوی ہونے کونفصیل سے بیان کیا ہے،جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ احمد بن حنبل کا بیان ہے کہ سلام نے منکر حدیثیں بیان کی ہیں ، جوز جانی نے کہا ہے وہ ثقبہیں ہے، بخاری کابیان ہے کہ محدثین نے اس کی حدیثیں ترک کی ہیں، بخاری نے دوسری جگہ کہاہے کہ علماء سلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں ، ابوحاتم کا بیان ہے کہ سلام ضعیف الحدیث ہےعلاءنے اس کی حدیثین نقل نہیں کی ہیں ،ابوزرعہ کا کہنا ہے کہ وہ ضعیف ہے، نسائی کابیان ہے کہ وہ متر وک ہے اور نسائی نے دوسری جگہ کہا ہے کہ وہ ثقیبیں ہے اس کی حدیثیں کھی نہیں جاتی ہیں ،ابن خراش نے کڈ اب کہا ہے اور دوسری جگداس کومتروک

(7/4-)

م نقلیر ( مدیث نقلیر

نورالأنوار

بتایا ہے، ابوالقاسم بغوی کابیان ہے کہ سلام نقل حدیث کے سلسلے میں بہت ضعیف ہے، ابن عدی نے اس کی چند حدیثیں نقل کرنے کے بعد ان کواصل سے ملایا مگر ان میں کی کسی کا

حقیقت سے ربط نہیں تھا، نیز عدی نے حدیث نفساءاور حدیث مؤذن کوسلام سے قتل کرنے

کے بعدان کوضعیف قرار دیا ہے، ابن حیان کابیان ہے کہ سلام ثقہ افراد سے منسوب کر کے جعلی حدیثیں بیان کرتا تھا، عجلی کا کہنا ہے کہ سلام ضعیف ہے، ساجی کابیان ہے کہ سلام کے

یاس منکر حدیثیں تھیں ، تکم کا کہنا ہے کہ سلام نے جعلی حدیثیں نقل کی ہیں ، ابونعیم کابیان ہے

كەسلام با تفاق علماءمتر وك الحديث ہے۔

کی ہے، جب کہ سابقہ بیانات سے معلوم ہوا کہ وہ بھی ضعیف راوی ہے، چنانچے ابن عبدالبر'' جامع بیان العلم''میں حدیث نجوم کی تضعیف میں لکھتے ہیں :

"برار نے جس سلسلہ وسند کے ساتھ اس حدیث کی روایت کی ہے اس کے علاوہ بھی اس کی سلام بن سلیم سے روایت ہوئی ہے ، سلام کہتے ہیں کہ مجھ سے حارث بن عصین نے بیان کیا انہوں نے اممش سے انہوں نے ابوسفیان بے حارث بن عصین نے جابر سے روایت کی ہے کہ رسول مدا نے فرمایا: " سے اور انہوں نے جابر سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: " اصحابی کالنجوم بایھم اقتد یتم اهتد یتم "مگر ابوعمر کا کہنا ہے کہ اس کی سند براعتا ذبیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ سلسلہ وسند میں حارث بن عصین ہے اس کی سند براعتا ذبیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ سلسلہ وسند میں حارث بن عصین ہے

جومجهول وناشناخته ہے''

ابن عبدالبر کی اس بات کو حافظ زین الدین عراقی نے بھی'' تخ تخ احادیث منھاج'' میں اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔

سارابن مجرنے حزہ جزری کی تضعیف میں صرف اتنا کہا ہے کہ وہ'' جعل صدیث سے متہم ہے'' جب کہ بہت سارے محدثین وناقدین حدیث نے مختلف الفاظ وانداز میں اس کی تضعیف کی ہے، ملاحظہ کیجئے۔

بخاری کابیان ہے:''حمزہ بن الی حمز نصیبی مشر الحدیث ہے''(۱) نسائی کا کہنا ہے:''حمز نصیبی متروک الحدیث ہے''(۲)

ابن جوزی نے اس مدیث "ناک کابال جذام سے بچاتا ہے" کی تضعیف میں لکھا

'' یہی حدیث حمزہ نصیبی کے طریق سے مروی ہے مگراس کے بارے میں سے کے کہا ہے کہ وہ اعتبار کے سی خانے میں نہیں ہے،اورابن عدی کا کہنا ہے کہ وہ حدیثیں گڑھتا تھا''

نيزابن جوزى حديث ففل عسقلان كي تضعيف ميں لکھتے ہيں:

'' دوسری سند بیں حمز ہبن ابی حمز ہ ہے جس کو احمد بن حنبل نے مطروح الحدیث کہا ہے، بحی کا بیان ہے کہ وہ ایک کوڑی کا آ دمی نہیں ہے،ابن عدی کا

٢\_نسائي كى الضعفاء ص٣٢

ا\_ بخاري كي الضعفاء ص٣٦

(rrr)

معایث ثقلین

کہنا ہے کہ وہ حدیثیں گڑ ھتا تھا، اور ابن حبان نے کہا ہے کہ اس سے روایت کرنا

جائز نہیں ہے،اور دار قطنی نے متر وک کہاہے'(۱)

ابوحیان و تفسیر محیط ، میں حدیث نجوم کی تضعیف میں تحریر کرتے ہیں:

''اسی حدیث کی حمز ہ جزری نے روایت کی ہے، اور حمز ہ اعتبار سے گرا ہوا

اورمتر وک ہے''

نورا لأنوار

ذہبی کابیان ہے:

ا\_الموضوعات جساص ٢٣٨

'' حمزہ جزری کے بارے میں ابن معین نے کہا ہے کہ وہ ایک ٹمکہ کانہیں ہے

، بخاری نے منکر الحدیث کہا ہے اور دارقطنی نے متر وک بتایا ہے ، اور ابن عدی

نے کہاہے کہاس کی ساری روایتیں جعلی اور گڑھی ہوئی ہیں' (۲)

نيز ذہبی نے'' الکاشف'' اور''لمغنی'' اور' تلخيص المبتد رک'' ميں حز ہ کومتر وک الحديث،ضعيف اورحديثيں گڑھنے والا کہاہے۔

بربان الدين سبط ابن المجمى طبى في " الكشف الحثيث عمن رمى بوضع

الحدیث "میں ذہبی ، ابن عدی اور ابن جوزی ہے اس کے ضعیف ہونے کو قل کیا ہے۔

خودابن حجرعسقلانی نے "د تہذیب التہذیب" جساص ۲۹ پر محد بن عوف، احد ، ابن الی خثیمه،این معین،دوری پخیی، بخاری،ابوحاتم،تر مذی،نسائی،دارقطنی،ابن عدی،ابن حبان

، مزی عقیلی، آجری، ابودا ؤ داور حاکم سے حمز ہ کے ضعیف ہونے کوفل کیا ہے۔

نورالانوار (۲۳

نيز ملامقى هندى نے "كنزالعمال" ميں صفى الدين خزر جى نے "مخصرالتذ هيب" ميں اور عبد محمد بن طاہر فتنى نے "قانون الموضوعات" ميں ، شوكانى نے "نيل الاوطار" ميں اور عبد الوہاب مدراسى نے "كشف الاحوال فى نقد الرجال" ميں حمزه كوضعيف اور حديثيں جعل كرنے والا بتايا ہے۔

مديث ثقلير

ابن مجرنے جعفر بن عبدالواحد کی تضعیف میں بھی بہت اختصار سے کام لیا ہے، جب کہ بزرگ ناقدین حدیث نے اس کے ضعیف ہونے کو تفصیل سے بیان کیا ہے . ملاحظہ سے بیان کیا ہے ۔ ملاحظہ سے بیان کیا ہے ۔ ملاحظہ سے بیان کیا ہے ۔ ملاحظہ سے بیان کیا ہے ۔

ابن جوزی ''الموضوعات'' کے باب خشوع فی الصلوٰۃ میں جعفر بن عبدالواحد سے' حدیث کوفل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

'' بیرحدیث جعلی ہے، ابن حبان کا کہنا ہے کہ اس حدیث کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور کہا ہے کہ جعفر حدیثوں کو چراتا تھا اور اس میں ردو بدل کر دیتا تھا تا کہ کوئی اس کی چوری نہ پکڑ سکے، اور ابواحمہ بن عدی کا کہنا ہے کہ جعفر حدیثیں جعل کرنے ہے متہم ہے'(ا)

ابن جوزی نے اس کتاب کے باب "اجابت الدعا علی من لم یشکر الانعام" میں ایک مدیث کوفل کرنے کے بعد کھاہے:

" رسول خدا ہے منسوب بیرحدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ پہلی سند میں جعفر بن

ا\_الموضوعات ج عص ٩٦

نور الأنوار (۳۳۳

عبدالوا حدہے جس کودار قطنی نے کذ اب اور حدیثیں گڑھنے والا کہاہے'(۱)

جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے کہ ذہبی نے ''میزان الاعتدال''جاص ۱۳۳۳ پر دارقطنی سے نقل کیا ہے کہ جعفر ایسی حدیثوں کی نقل کیا ہے کہ جعفر ایسی حدیثوں کی

حصيث ثقلين

. روایت کرتا تھا جن کا حقیقت ہے کوئی ربط نہیں تھا، ابن عدی نے قتل کیا ہے کہ جعفر حدیثیں

چرا تا تھااورمؤ ثقین کے نام سے الٹی سیدھی حدیثیں سنا تا تھا، نیز ذہبی نے ابن عدی ہے۔ ...

نقل کیا ہے کہ انہوں نے '' واذا النفوس زوجت '' کی تفییر میں جعفر سے ایک حدیث نقل کیا ہے کہ انہوں نے جعفر نقل کرنے کے بعداس کو باطل قرار دیا ہے، نیز ابن عدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے جعفر

ہے چند حدیثیں نقل کر کے کہا ہے ساری حدیثیں ہیں ان میں کی بعض چوری کی ہیں ، نیز مولد

نی کے متعلق جعفر کی ایک حدیث نقل کرنے کے بعد کہا کہ اس حدیث کوجعفرنے اپنی طرف

سے بنایا ہے،اور ذہبی نے خطیب سے نقل کیا ہے کہ ستعین عباسی نے خلاف ورزی کی وجہ

ے اس کومنصب قضاوت ہے معزول کر کے بھر ہ بھیج دیا تھا،ابوحاتم سے فقل کیا ہے کہ جعفر ۔۔۔

نے تعنبی کی حدیث میں اضافہ کیا تھا، جس پر تعنبی نے اس کو بددعا دیا تھا، آخر میں زہبی نے بدروایت جعفر حدیث نجوم کوذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ بیرحدیث جعفر کی دجہ سے ضعیف

۵۔ ابن حجرنے بشر بن حسین کی تضیعف میں بھی تکلف سے کام لیا ہے ، اور بہت مختصر الفاظ میں اس کوضعیف راوی ہونے کو

ارالموضوعات جساص ١٤١

mma)

بڑی تفصیل سے بیان کیاہے، ملاحظہ کیجئے۔

زهبي لكھتے ہيں:

''بشر بن حسین اصفہانی ، زبیر بن عدی کا غلام تھا ، بخاری نے اس کے بارے میں شک و تر دید کا اظہار کیا ہے ، دار قطنی نے متر وک الحدیث کہا ہے ، ابن عدی کا بیان ہے کہ اس کی ساری حدیثیں جعل وضعف ہے حفوظ نہیں ہیں ، ابو حاتم کا کہنا ہے کہ وہ زبیر کی طرف حدیث کی غلط نسبت دیتا تھا ، جاج بن بوصف بن قتیبہ کا کہنا ہے کہ بشر نے زبیر بن عدی کے توسط سے سو حدیثیں بوسف بن قتیبہ کا کہنا ہے کہ بشر نے زبیر بن عدی کے توسط سے سو حدیثیں منا کیں ان میں کی ایک بھی صحیح نہیں تھی ، ابن حبان کا بیان ہے کہ بشر بن حسین نے زبیر کے نام سے منسوب کتا ہے سے ڈیڑھ سوجعلی حدیثوں کی روایت کی ہے نے زبیر کے نام سے منسوب کتا ہے سے ڈیڑھ سوجعلی حدیثوں کی روایت کی ہے ''(1)

نيز ذہبى نے "مغنى" ميں لكھاہے:

'' دارقطنی نے اس کومتر وک الحدیث اور ابوحاتم نے زبیر کی طرف جھوٹی حدیثوں کی نسبت دینے والا کہاہے'' (۲)

ای طرح عراقی نے '' تخ تخ احیاء العلوم'' میں اس کو بہت ضعیف راوی اور هیثی نے '' مجمع الزوائد'' میں کذ اب کہاہے۔

خودابن حجر "لسان الميزان" ميں بشر كے حالات مين "ميزان" كى عبارت نقل كرنے

۳۔ المغنی جاص ۱۰۵

الميزان الاعتدال جام ١٥٥

(rry)

مديث تغلير

کے بعد تحریر کرتے ہیں:

نورا لانوار

''ابن حبان کے بقول اس نے زبیر کے نام سے جس حدیث کی روایت کی ،لوگوں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا ،ابوقعیم کا بیان ہے کہ وہ ابودا وُ دطیالسی کے پاس گیااور کہا کہ زبیر بن عدی نے مجھ سے فلاں حدیث بیان کی تھی ،ابوداؤر نے اس کی تکذیب کی اور کہا کہ زبیر بن عدی کے توسط سے انس سے سوائے ایک حدیث کے کوئی اور حدیث نہیں ہے، اور جب ابوحاتم سے کہا گیا کہ بغداد میں کچھلوگ ہیں جومحہ بن زیاد کے توسط سے بشر بن حسین سے اور ان کے توسط ے زبیر بن عدی ہے اور ان کے توسط سے انس سے بیس حدیثیں بیان کرتے ہیں تو ابو حاتم نے جواب دیا کہ وہ سب کی سب جعلی ہیں ، زبیر نے انس سے صرف جارحدیثوں کی روایت کی ہے، اور دار قطنی نے کہا ہے کہ وہ زبیر کے نام ے الٹی سیدھی حدیثیں بیان کرتار ہتا ہے،خودز بیرتو ثقہ ہیں مگرجس کتاب کی نسبت ان کی طرف دیتا ہے وہ ان کی نہیں ہے خوداس کی تیار کی ہوئی ہے، ابواحمہ حاکم کابیان ہے کہ اس کی حدیثوں میں لوچ ہے، اور ابن جارود نے ضعیف کہا ے"(۱)

اسی طرح محمد بن طاہر فتنی نے'' قانون الموضوعات'' میں ، شیخ رحمة الله سندهی نے'' مخضر تنزیبالشریعة'' میں اور عبدالوہاب مدراس نے'' کشف الاحوال'' میں بشر کی تضعیف

السان الميزان ج عص ساا

بھی کی ہےاور دوسروں کی تضعیف کوفقل بھی کیا ہے۔

۲- ابن حجر نے جو بیری بھی تضعیف بڑے مختصر الفاظ میں کی ہے، جب کہ عظیم المرتبت ناقدین حدیث اہلسنت نے ان کے ضعیف راوی ہونے کو تفصیل سے بیان کیا ہے جس کا ذکر آئندہ ہوگا۔

2-ابن حجر نے ضحاک کے بارے میں جس سے جو ببر نے روایت کی ہے، خاموثی اختیار کی ہے اوراس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے، جب کہ اکا برعلائے اہلسنت کی نظر میں وہ ضعیف ہے، ابن حجر نے ''تہذیب'' میں اس کی تضعیف کو خضر الفاظ میں بیان کیا ہے، آئندہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔

۸۔ ابن جرنے جو اب بن عبیداللہ یمی جوجو یبری دوسری روایت کے سلسلہ وسند میں ہے، کے بارے میں بھی کچھ بیس کہا ہے، جب کہ تاقدین صدیث اور علمائے رجال اہلست نے اس کے ضعیف ہونے کی وضاحت کی ہے، اور اس کے بدعقیدہ ہونے کو بیان کیا ہے، ملاحظہ کیجئے ذہبی کی ''میزان الاعتدال'' جاص ۲۲۳ اور'' المغنی'' ابن جرعسقلانی کی ''تہذیب التہذیب'' جمع مسلاور مفی المدین خزرجی کی ''خلاصة التذهیب''

9-ابن جرنے اس راوی کانام نہیں بتایا جس نے اس مدیث کو جو ببر سے قل کیا ہے،
اور آئندہ (شارہ ۲۲ میں) سخاوی کی عبارت سے معلوم ہوگا کہ جو ببر سے اس مدیث کو
سلیمان بن افی کر بمہ نے نقل کیا ہے، جس کو متند علائے اہلسدت نے ضعیف کہا ہے۔خود
ابن جرنے ''دلسان المیز ان' میں اس کے ضعیف ہونے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔

(my)

مدیث ثقلین

نورالإنوار 👚

۱- ابن جحرنے عبدالرحیم بن زید عمی کی بڑے چھوٹے لفظ سے تضعیف کی ہے، جب کہ اہلسنت کے محدثین اور رجالی علماء کی کتابیں اس کی تضعیف سے بھری پڑی ہیں، ملاحظہ

سيجيِّ بخاري کي' الضعفاء'' نسائی کي' الضعفاء والمتر وکين' ابوحاتم کي'' العلل'' بيهق کي'

السنن الكبرى ''ابن عبدالبرى'' جامع بيان العلم''ابن جوزى ك'' الموضوعات''ابوحيان كي ''تفسير بحرمحيط'' ذہبى كي' ميزان الاعتدال''اور' الكاشف''اور' المغنی''ابن مكثو مقيسي حنفي كي

'' درلقيط''ابن جمرک'' تهذيب التهذيب''اور'' تقريب التهذيب''اور' تلخيص الخبير'' ملامتق

هندى كى د كنز العمال "صفى الدين خزرجى كى د مختصرالنذ هيب "شوكانى كي د فوائد مجموعة في

الا حادیث الموضوعة ''اورعبدالو ہاب مدرای کی' کشف الاحوال''ان کتابوں کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے الفاظ کسی راوی یا ناقل کے ضعیف ہونے کی علامت ہیں، وہ سب

كسباس كم باركيس استعال بوك بين، مثلامتروك الحديث ، غير قوى ، كذّاب ، غير ثقه ، واه ، ضعيف ، كذاب خبيث ، ليس بثقه ولامامون

ولا يكتب حديثه وغيره ـ

نیز ابن حجرعسقلانی نے''تخ تنج احادیث مختصرابن الحاجب'' اور''لسان المیز ان'' ( در میرا حمل میرین محصد شرع تند

شرح حال جمیل بن زید) میں بھی حدیث نجوم کی تضعیف کی ہے۔

19\_علامه کمال الدین محربن عبد الواحد سیوای حنفی معروف به ابن امم اپنی اصولی کتاب "التحرین" میں بحث اجماع میں صدیث "اقتد وا بالدین من بعدی ابی بکر و عمر "اور صدیث "علیکم بسینتی و سینة الخلفاء الراشیدین "کے جواب

ميس لكھتے ہيں:

"اس کا جواب بید دیا گیا ہے کہ بید دونوں حدیثیں اقتداء و پیروی کی صلاحیت کوتو بیان کرتی ہیں، گرید کہاس کا بید جواب دیا جائے کہ بیحدیث (اقتداء) خبر واحد ہے اوران حدیثوں کی معارض ہواب دیا جائے کہ بیحدیث (اقتداء) خبر واحد ہے اوران حدیثوں کی معارض ہے "اصحاب کالنجوم بایھم اقتد بتم اھتد بتم" اور" خذوا شمطر دیدنکم عن حمیرا" گریملی حدیث (حدیث نجوم) مجبول ہے شمطر دیدنکم عن حمیرا" گریملی حدیث (حدیث نجوم) مجبول ہے "(ا)

۲۰ محمد بن محمد من محمد عنى معروف به ابن امير الحاج في "روالتحبير في شرح التحرين مين دلائل ك ساتھ حديث نجوم كوضعيف ثابت كيا ہے، چنانچه وه مذكوره كتاب كى بحث اجماع ميں حديث اقتداء اور حديث "عليكم بسينتى و سينة الخلفاء الراشيدين "كي جواب ميں لكھتے ہيں:

"اس کایہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ دونوں صدیثیں صدیث" اصحابی کالمنجوم بایھم اقتدیتم اھتدیتم " اور حدیث" خدوا شطر دین کم عن الحمیدا" کی معارض ہیں، کین پہلی صدیث یعنی اصحابی کالنجوم بایھم اقتدیتم اھتدیتم مجہول وناشناختہ ہے، اور" رسالہ کرئ" میں ابن حزم کے بقول یہ صدیث (نجوم) جھوٹی، گڑھی ہوئی اور باطل

التحرير باشرح ابن امير الحاج جسم ٩٩

ہے، بیرحدیث دوسری سند سے عمر ہے، ابن عمر سے، جابر سے، ابن عباس سے اورانس سے مختلف الفاظ میں نقل ہوئی ہے کہان میں الفاظ کے لحاظ سے مذکورہ حدیث ہے وہ روایت قریب ہے جس کوابن عدی نے'' کامل'' میں اور ابن عبد البرنے''بیان اعلم' میں ابن عمر سے فل کیا ہے کہ رسول خدانے فرمایا۔'' مٹ ل اصحابى مثل النجوم يهتدى بها فبايهم اخذتم بقوله اهتديتم "اوردارقطني اورابن عبدالبرنے جابر سےروايت كى ہے كدرسول خدا تُ فَرْمانِ: 'مثل اصحابي في امتى مثل النجوم فبايهم اقتد يتم اهتد يتم" مران ميں كى كوئى بھى صديث صحيح سند فل نبيل بوئى باس وجہ ہے احمہ نے کہا ہے کہ بیرحدیث صحیح نہیں ہے ،اور بزار نے کہا ہے کہ پیغیرم کی طرف اس حدیث کی نسبت دیناصح نہیں ہے۔البتہ بیہتی نے''الاعتقاد'' میں کہا ہے کہ بیصدیث ایک غیرقو ی سند سے نقل ہوئی ہے اور دوسری منقطع طور پر ،مگر صحیح سند سے نقل ہونے والی حدیث ابوموی کی مرفوعا روایت کے بعض معنی کو بیان کر ربی ہے'(۱)

ابن امیر الحاج کی عبارت کی روشنی میں درج ذیل وجوہات کی بناء پر حدیث نجوم ضعیف ہے۔

ا۔ابن حزم سے فقل کیا ہے کہ بیصدیث جھوٹی جعلی اور باطل ہے۔

۲۔اس حدیث کو چندسندوں سے نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہان میں کی کوئی بھی

مدیث کی نہیں ہے۔

سا۔احد بن عنبل سے واضح لفظوں میں نقل کیا ہے کہ بیحدیث صحیح نہیں ہے۔

۳۔ حافظ بزار سے نقل کیا کہ انہوں نے''الاعتقاد'' میں کہا ہے کہ حدیث نجوم ایک غیر نقاب کی میں منقط ہوں۔

قوی سند سے نقل ہوئی ہےاور دوسری منقطع طور پر۔

ابن امیر الحاج جنہوں نے حدیث نجوم کوضعیف ثابت کیا ہے، دسویں صدی ہجری کے جید عالم اہلسدت ہیں، ان کی تعریف و تبجید وتوثیق کے لئے ملاحظہ کیجئے سخاوی کی'' الضوء اللا مع''ج۲ص۲۰۰

۲۱ ـ ابوذ راحمہ بن ابراہیم حلبی نے'' شرح شفاء'' میں حدیث نجوم کی تضعیف کی ہے اور مؤلف شفا قاضی عیاض پرکڑی تنقید کی ہے، وہ لکھتے ہیں:

'' قاضی عیاض کے شایان شان نہیں تھا کہ وہ حدیث نجوم کواعتاد کے ساتھ نقل کرتے ، کیونکہ محدثین اس حدیث (نجوم) کی حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہیں ،اپنے خلاف شان عمل کی کئی بارانہوں نے تکرار کی ہے''

ابوذرطبی جنہوں نے حدیث نجوم کی تضعیف کی ہے اور مؤلف شفا (قاضی ) پرحدیث نجوم کوفق کی ہے اور مؤلف شفا (قاضی ) پرحدیث نجوم کوفق کرنے کر کی تنقید کی ہے ، نویں صدی ہجری کے اہلسنت کے متندعالم دین ہیں بٹس الدین سخاوی نے ''ضوء لامع'' میں بڑے شرح وبسط کے ساتھ ان کے حالات قلمبند کئے ہیں ، اور ان کی ذکاوت و ذہانت اور احاط علمی کا ذکر کیا

نور الإنوار (۲۵۲

ددیث ثقلیں

ہے۔ان کی تالیفات سے ہیں:ا۔التوضیح للا وهام الواقعہ فی اصحیح ۲۰میمهمات مسلم، ۳۰قرة العین فی نظام الشخین والصحرین والسطین ۴۰مشرح الشفا۔۵۔المصابح (ناقص) نیز تاریخ ابن خطیب ناصر بیوغیرہ بران کےمفید حواشی ہیں۔

٢٢ ـ حافظ من الدين محمر بن عبدالرحمن سخاوي "مقاصد حسنه" مين لكصفي بين:

رويهم ني ني المدل من حديث اختلاف امتى رحمة كواس طرح نقل کیا ہے: سلیمان بن انی کریمہ نے جو یبرسے انہوں نے ضحاک سے اورانہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول خدانے فرمایا: مهما اوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لا حد في تركه فان لم يكن في كتاب الله فسنة منى ماضية فان اخذتم به اهتد يتم ، واختلاف اصحابي لكم رحمة " (لِعِيْ كَابِ فِدَارِ عُلَى كُروءَاس سلسلے میں کسی طرح کا عذر قابل قبول نہیں ہے ، اگر کوئی تھم کتاب خدا میں نہ ل یائے تو میری سنت برعمل کرو، اور اگر میری سنت میں بھی تم کودہ تھم نہ معلوم ہو یائے تو پھر جو اصحاب کہیں ان برعمل کرو ، کیونکہ میرے اصحاب آسان میں ستاروں کے مانند ہیں ،جن کی بھی بات برعمل کر لیا ہدایت یا گئے ، اور میرے اصحاب کا اختلاف محمارے لئے رحمت ہے )اسی سلسلہ سنداورمتن کے ساتھ طبرانی اور دیلی نے اپنی مند میں اس حدیث کونقل کیا ہے ، مگر جویبرضعیف ہے

ror)

ىدىث ئۆلىر

نور الأنوار

اورضحاک اورابن عباس کے درمیان سلسله مصل نہیں ہے بلکه منقطع ہے'(۱)

سخاوی کی عبارت سے بیہ بات واضح ہے کہ بیہی نے'' المدخل'' میں حدیث نجوم کو سلیمان بن الی کر بمہ سے انہوں نے جو بیر سے انہوں نے ضحاک سے اور انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے،اوراس حدیث کومخاطب نے (تحفہ میں )نقل کیا ہے، نیز اس متن کو اسی سند کے ساتھ طبرانی اور دیلمی نے نقل کیا ہے ، گرسخاوی نے نقل حدیث کے بعد یہ کہہ کر اس کی تضعیف کی کہ جو پیرضعیف ہے اورضحاک کا سلسلہ ابن عباس ہے متصل نہیں ہے بلکہ منقطع ہے،جس کا مطلب بیہ ہے کہ شاہ صاحب (مؤلفہ تخفہ ) کا حدیث نجوم سے استدلال کرنا بےسود ہے، بلکہابیا کرناان کے یا جہل کی علامت ہے یا تجاہل کی ، کیونکہ پہنچی نے'' المدخل''میں حدیث نجوم کونقل کرنے کے بعداس کی سند کوضعیف ثابت کیا ہے،جیسا کہ حافظ زین الدین عراقی نے ''تخ تنج احادیث منصاح'' میں تحریر کیا ہے ،مگر شاہ صاحب نے سند کے سلسلے میں بیہقی کی بات پر اصلاً توجہ ہی نہیں کیا ، بیہق نے اس حدیث کو کتاب'' الاعتقاد'' میں بھی ضعیف کہاہے، جبیہا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ' د تلخیص الخبیر'' میں اس کا ذ کر کیا ہے،مگر شاہ صاحب نے ان کی بھی بات پر دھیان نہیں دیا،سخاوی کی بھی باتوں سے شاہ صاحب نے چیثم یوثی کی ،اور قارئین کوفریب دینے کی کوشش کی ،مگر ہیں بھول گئے کہ سبھی بھولے بھالے نہیں ہوتے ، وقیق نظر رکھنے والے بھی اس دنیا میں موجود ہیں ،اور وہ حقیقت کوجان جا کیں گے۔

الهامدالحسة ص١٤-٢٦

سخاوی نے گرچہ حدیث نجوم کی تضعیف کی ہے مگر راویوں کے ضعیف ہونے کو مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے،ہم یہاں راویان حدیث (سلیمان ، جویبراورضحاک) کے بارے

میں ناقدین حدیث اہلسنت کی آراء قل کررہے ہیں تا کہ معلوم ہو جائے کہ علمائے رجال

اہلسنت کی نظر میں وہ کیسے افراد ہیں، کہ اگر ان راویوں کا کریہہ چہرہ سامنے آجائے تو یقیناً حدیث نجوم نظر سے گرجائے گی۔

السليمان بن ابي كريمه

ابن ابی حاتم "العلل" میں حدیث " اعظم نساء امتی برکة اصبحهن وجها واقلهن مهرا " وقل کرنے کے بعد کتے ہیں: "بیحدیث باطل ہے اور ابن ابی کریم ضعف الحدیث ہے"

ابن جوزی'' الموضوعات' میں مرجمہ کی مُدمت میں چند حدیثوں کُفل کرنے کے بعد

لکھتے ہیں:

"بیماری حدیثیں جعلی ہیں اور پغیبر کی طرف ان کی غلط نبیت دی گئی ہے ، پہلی حدیث اس لیے جعلی ہیں اور پغیبر کی طرف ان کی غلط نبیت دی گئی ہے ، پہلی حدیث اس لیے جعلی ہے کہ اس کے سلسلہ سند میں سلیمان بن ابی کریمہ اور احمد بن ابراہیم ہیں جن کے بارے میں ابن عدی کا کہنا ہے کہ یہ دونوں منکر روایتیں نقل کرتے تھے "(1)

ذہبی''میزان''می*ں تحریر کرتے ہی*ں:

(100)

"ابو حاتم نے اس کی تضعیف کی ہے اور ابن عدی نے اس کی ساری حدیثیں منکر بتائی ہیں، قد ماء کی اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں دیکھی گئ"(1)

نيز ذهبي المغنى ميں لکھتے ہيں:

''سلیمان بن ابی کریمه ضعیف راوی ہے، اس کے پاس منکر حدیثیں تھیں''(۲)
اسی طرح ابن ججرع سقلانی نے''لسان المیز ان' (جسم ۱۰۲) میں، سیوطی نے''جمع الجوامع'' میں، محمد بن طاہر فتنی نے'' قانون الموضوعات' (ص ۲۶۱) میں اور عبد الوہاب مدراسی نے''کشف الاحوال فی نقد الرجال' میں سلیمان بن ابی کریمہ کی تضعیف بھی کی ہے اور دوسروں کی تضعیف کوقت بھی کیا ہے۔

۲-جو يبر بن سعيد

بخارى" الضعفاء "مين لكصة بين:

''جویبر بن سعید بلخی نے ضحاک سے روایت کی ہے، اور اس کے بارے میں علی بن بحی کا بیان ہے کہ مجھے جو یبرکی صرف دوحدیثوں کاعلم ہے اور ان کو مقل کر کے انہیں ضعیف قرار دیاہے'' (۳)

٢\_ إلمغنى في الضعفاء ج اص٢٨٢

نسائي" الضعفاء "مين لكصة بين:

(ran)

عديث ثقلين

"جويبر بن سعيد خراساني متروك الحديث ہے'(ا)

تورا لأنوار

ابن جوزی "الموضوعات" میں باب " تحدید من بلغ الاربعین " میں لکھتے ہیں: "جو ببر کے بارے میں علاء کا اجماع ہے کہ وہ متر وک الحدیث ہے، اور احمد کا کہنا ہے کہاس کی روایتیں چھونی نہیں چاہئے" نیز ابن جوزی ای کتاب میں صدیث " اکتحال یہوم عاملا ہوں " کوفل کرنے کے بعد کہتے ہیں: " حاکم کا کہنا ہے کہ میں جو ببر سے پناہ مانگنا ہوں، عاشور کے دن سر مہدلگانے کے بارے میں رسول خداکی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ببرعت ہے جس کوفاتلین صین نے ایجاد کیا تھا، احمد کا بیان ہے کہ جو ببر کی حدیث کو ہاتھ نہیں لگانا چاہئے ، یحی نے کہا ہے وہ چھ بھی نہیں ہے اور نسائی اور دار قطنی نے متر وک نہیں لگانا چاہئے ، یحی نے کہا ہے وہ پھے بھی نہیں ہے اور نسائی اور دار قطنی نے متر وک الحدیث کہا ہے اس کوئی کتاب "الموضوعات" کے دیگر ابواب میں بھی جو ببر کی قعیم کے بیر کی ہے۔

ابن جرعسقلانی "تہذیب التہذیب" میں جو ببر کے شرح حال میں لکھتے ہیں:

"عمر وبن علی کا کہنا ہے کہ بچی اور عبد الرحمٰن اس سے حدیث نقل نہیں کرتے
شے، یہی بات ابوموی نے بھی کہی ہے، عبد اللہ بن احد نے اپنے باپ سے نقل کیا
ہے کہ وکیع جب بھی جو ببر کی حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ سفیان نے
ایک شخص (جو ببر) سے نقل کیا ہے، اس (جو ببر) کا نام اس کے ضعیف ہونے
کی وجہ سے نہیں لیتے تھے، دوری وغیرہ نے ابن معین سے نقل کیا ہے کہ حدیث

کے سلسلے میں وہ کسی کام کانہیں ہے اور دوری نے مزید کہا کہ وہ ضعیف ہے اور جابر جعفی اور عبیدہ ضی ہے کتنا نز دیک ہے ،عبداللہ بن علی بن مدین کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے باب سے جو بیر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیاوہ بہت ضعیف راوی ہے اور کہا کہ میں نے اسے باب (مدین) کو کہتے ہوئے سنا کہ جو بیرزیادہ تر روایتیں ضحاک سے قتل کرتا تھااوروہ سب کی سب منکر ہیں ، یعقوب بن سفیان نے اس کا نام ان لوگوں کی فہرست میں رکھا ہے جن کی روایتوں سے چیم بوشی کی جاتی ہے، دارقطنی نے ابوداؤد سے قال کیا ہے کہ جو میر ضعیف راوی ہے،نسائی علی بن جنیداور دارقطنی نے اس کومتر وک کہا ہے،اور نسائی نے دوسری جگداس کوغیر ثقه بتایا ہے، ابن عدی کا کہنا ہے کہ اس کی حدیث اورروایات کاضعف واضح ہے، میں ( ابن حجر ) کہتا ہوں کہ ابوقد امہ سرھسی کا بیان ہے کہ بھی قطان نے کہا کہ جنہیں حدیث کے سلسلے میں مؤثق نہ جانوان یے تفسیر لینے میں زیادہ دفت نہ کرو ، پھرضحاک ، جو بیراور محمد بن سائب کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہان کی حدیثیں کھی نہیں جاتیں مگر تفییریں کھی جاتی ہیں، احمد بن سیارمروزی کابیان ہے کہ جو بیر بن سعید ملخ کا رہنے والاتھا اورضحاک کا دوست تھا، تاریخ ہے آ شنائی رکھتا تھا اورتفسیری صلاحیت اچھی تھی ،گر حدیث كے سلسلے ميں بہت ڈھيلا ڈھالاتھا، ابن حبان كابيان ہے كہوہ ضحاك سے محرّف با تیں نقل کرتا تھا، حاکم ابواحمہ کا کہنا ہے کہوہ حدیثیں چرا تا تھا،اور حاکم ابوعبد

(ran)

حديث ثقلين

نورالانوار

الله کابیان ہے کہ میں جو يبرك بارے میں خداسے بناہ مانگنا ہوں، بخارى نے ' التاريخ الاوسط" ميں والم اجے سے وہ اچے درميان مرنے والوں ميں اس كاذكر کیاہے'(ا)

ابن حجرعسقلانی نے دوتلخیص الخبیر ، میں بھی جو بیر کی تضعیف کی ہے، اس طرح ذہبی نے''میزان الاعتدال''اور'' لمغنی فی الضعفاء''اور'' الکاشف'' میں ،امیر صنعانی نے'' سبل السلام' میں ،شوکانی نے ''نیل الاوطار' میں ،خزرجی نے ' دمخضرالند هیب' میں ،سیوطی نے '' جمع الجوامع'' میں ، ملامتق هندي نے'' کنز العمال'' میں ،محمد بن طاہرفتني نے'' قانون الموضوعات'' میں اورعبدالوہاب مدراسی نے'' کشف الاحوال' میں جویبر کی تضعیف بھی کی ہاور دوسرول کی تضعیف کونٹل بھی کیا ہے۔

سوضحاك بن مزاحم

ابن جوزى اين كتاب" الموضوعات"ك باب "تحديد من بلغ الاربعين" میں لکھتے ہیں:

'' ضحاک کے بارے میں شعبہ کا کہنا ہے کہ اس کی حدیثیں نقل نہیں کی جاتیں اور بعید ہے کہاس نے ابن عباس سے ملاقات کی ہو، اور یحی بن سعید کا بیان ہے کہوہ ہم محدثین کی نظر میں ضعیف راوی ہے'

ابن جوزی نے اس کتاب کے باب'' کراھیۃ الطلاق''اور باب'' عوذ ۃ الاسیز'' میں

بھی ضحاک کی تضعیف کی ہے۔

زجيي ميزان الاعتدال "مين لكصة بين:

'' یحی قطان کا کہنا ہے کہ شعبہ نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ ضحاک نے ابن عباس سے ملاقات کیا ہے، اور طیالی کا بیان ہے کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے عبد الملک بن میسرہ کو کہتے ہوئے سا کہ ضحاک نے ابن عباس ہے بھی ملاقات نہیں کی اس نے شہررے میں سعید بن جبیر سے ملاقات کی تھی اوران سے تفسیری معلومات حاصل کی تھی سلم بن قنبیہ کا کہنا ہے کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے مشاش سے بوجھا کہ ضحاک نے ابن عباس سے حدیثیں سی تھیں؟ انہوں نے جواب دیااس نے ابن عباس کودیکھا کب تھا! اور یحی بن سعید کا کہنا ہے کہ ضحاک ہم محدثین کی نظر میں ضعیف ہے، اور ابن عدی کابیان ہے کہ ضحاک بن مزاحم تفسیر کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور ابن عباس، ابو ہریرہ اور جس کسی ہےاس نے روایت کی ہےوہ سب کی سب خدشہ دار ہیں''

ذہبی نے ''المغنی فی الضعفاء'' (جاص ۱۳ ) اور ''الکاشف' میں بھی ضحاک کی تضعیف کی ہے ، اسی طرح ابن تر کمائی نے '' الجوھر النقی '' میں ، ابن حجر عسقلانی نے '' تہذیب البجدیب' (جہم میں ۵۳ میں میبوطی نے '' آلی المصنوع' میں مجمد بن طاہر فتنی نے البجدیب' (جہم میں ۵۳ میں میبوطی نے ''آلی المصنوع' میں مجمد بن طاہر فتنی نے

اميزان الاعتدال جهص ٣٢٦

نورالانوار را

''' قانون الموضوعات'' میں اور عبدالو ہاب مدراسی نے'' کشف الاحوال فی نفذ الرجال'' میں ضحاک کو واضح لفظوں میں ضعیف راوی کہاہے۔

خلاصہ بید کہ مذکورہ عبارتوں سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ ابن عباس سے مروی حدیث

<u>دەيىث ئۆلى.</u>

نجوم جس کو پیمق نے ''المدخل' میں اپنی سند سے نقل کیا ہے اور شاہ صاحب (مؤلف تحفہ) نے اس کو حدیث ثقلین کے مقابلے میں پیش کیا ہے، اس کوخو دبیمق نے ضعیف بتایا ہے، اور

سخادی نے تواس مدیث کوضعف کی آخری منزل تک پہونچا دیا ہے۔

واضح رہے کہ ابن عباس سے مروی حدیث نجوم جس کو پہنی نے ''المدخل'' میں ضعیف سند سے نقل کیا ہے اس میں بیفقرہ بھی ہے '' اختلاف اصبحابی لکم رحمة ''گر

مدت ما یا به المحققین ابلسنت نے صدیث " اختلاف امتی رحمة "کی سخاوی کے علاوہ دیگر علماء و حققین ابلسنت نے صدیث " اختلاف امتی رحمة "کی

تفعیف کے ساتھ تقریح کیا ہے کہ بیر صدیث (اختلاف اصدابی لکم رحمة) بھی ضعیف ہے ، اور چونکہ ای سیاق میں صدیث نجوم بھی ہے جس کو مخاطب (مؤلف تخفہ)

نے فقل کیا ہے، لہذااس سے بھی حدیث نجوم کاضعیف ہونا ثابت ہوتا ہے۔

مخاطب کوٹو چاہئے تھا کہ اس حدیث نجوم سے چثم پوٹی کرتے نہ یہ کہ حدیث ثقلین کے مقابلے میں اس کو پیش کرتے ، مگر کیا کیا جائے جب حیااٹھ جاتی ہے تو انسان ہر کام کرنے

ہے،ان کی عبارتوں کا یہاں نقل کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔

(ryl)

زين الدين عراقي ' وتخزيج احاديث المنهاج'' ميں لکھتے ہيں:

"مدیث اختلاف امتی رحمة کوییق نے "المدخل" میں ابن عباس استعلاف اصحابی لکم سے لفظ اصحابی کے ساتھ قال کیا ہے ( یعنی اختلاف اصحابی لکم رحمة ) اور آدم بن ابی ایاس نے کتاب العلم والحلم میں اس طرح نقل کیا ہے "
اختلاف اصحابی لامتی رحمة " مگریہ مدیث مرسل اور ضعیف ہے اختلاف اصحابی لامتی رحمة " مگریہ مدیث مرسل اور ضعیف ہے ، یہ ق نے اپنے رسالہ "اشعریہ" میں اس لفظ کے ساتھ بغیر سند کے اس مدیث کو ذکر کیا ہے"

نيززين الدين عراقي ' المغنيٰ ' ميں لکھتے ہيں :

"مدیث اختلاف امتی رحمة کویبیق نے اپنے رسالة الاشعرین میں بصورت معلق نقل کیا ہے، اور انہوں نے "المدخل" میں ابن عباس سے اس طرح نقل کیا ہے " اختلاف اصدابی لکم رحمة "مگراس کی سند ضعیف ہے" (۱)

محد بن محمد بن عبد الرحمٰن شافعی معروف بدابن امام الكامليه "شرح منهاج" میں لکھتے ۔

يل

'' قیاس پڑمل نہ کرنے پر پانچویں دلیل میددی جاتی ہے کہ قیاس پڑمل کرنے کی وجہ سے مجتہدین میں اختلاف پیدا ہو جائے گا ، کیونکہ بیدامارات (

المفيعن مل الاسفار (مطبوع برحاشيه حياء العلوم) ج اص ٢٣٠

نورالانوار (۲۲۳)

حديث ثقلين

علامات) كتابع بم ، اورا مارات مختلف بين ، پس اس اختلاف كى وجه سے كس طرح اس برعمل بوسكا ہے ، كونكدار شادالى ہے ، و لات نازعوا فتفشلوا ، ، (انفال آية ٣٦) لهذا قياس بعل نہيں كرنا چاہئے ، على كہتا بول كه بيآيت ذاتى اختلاف اور جنگوں سے متعلق ہے ، كيونكد قرينہ ہے " فقد فشد له و يذهب ريحكم " جب كدا حكام عيں اختلاف جائز ہے كيونكدرسول خدانے فرمايا ہے : اختلاف امتى رحمة "جس كے بارے ميں خطابى اور بينى نے كہا ہے كہ بيرسول خداسے مروى ہے اور شيخ خين الدين عراقى كا كہنا ہے كہ بيرسول خداسے مروى ہے اور شيخ خين الدين عراقى كا كہنا ہے كہ بيرق نے " المدخل" ميں ابن عباس سے نقل كيا ہے كہ حضرت نے فرمايا: " بيرق نے " المدخل" ميں ابن عباس سے نقل كيا ہے كہ حضرت نے فرمايا: " اختلاف اصحابى لكم رحمة "ليكن اس كى سند ضعيف ہے" عربان طابر فتنى" تذكرة الموضوعات "ميں لكھتے ہيں:

"کاب المقاصد میں صدیث اختیلاف امتی رحمة "نقل ہوئی ہے، اور بیہ قی نے ضحاک کے توسط سے ابن عباس سے ایک طولانی حدیث نقل کی ہے، اور بیہ قی نے ضحاک کے توسط سے ابن عباس سے نقل کی ہے جس میں یو نقل ہے ، اکا کہ نقطع ہے طرانی اور دیلی نے قال کیا ہے، لیکن ضحاک کی روایت ابن عباس سے نقطع ہے ، اور عراقی نے کہا ہے کہ یہ حدیث مرسل اور ضعیف ہے "(۱)

مناوى "فيض القدريشر ت جامع الصغير" من صديث اختلاف امتى رحمة "

(מאה)

کی شرح میں لکھتے ہیں:

" يهقى نے "المدخل" ميں اور ديلمى نے "مند الفردول" ميں ابن عباس سے مرفوعاً اس حدیث کوفل کیا ہے کہ" اختلاف اصحاب رحمة و اختلاف المحتلاف الامة "کین حافظ عراقی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے" (1)

على عزيزى "سراج منيرشرح جامع صغير" ميں حديث "اختىلاف امتى دحمة" كى شرح ميں سيوطى كے اس قول كى توضيح ميں كە" ہوسكتا ہے كەربى حديث بعض حفاظ كى كتاب ميں رہى ہواور ہم تكنبيں پہونچى اوروہ نابود ہوگئ" كھتے ہيں:

"بیعی نے" المدخل" میں اور دیلمی نے" الفردوس" میں ابن عباس سے حدیث یول نقل کی ہے" اختلاف اصدابی رحمة " لیکن اس حدیث کے بارے میں شخ محمد تجازی شعرانی کا کہنا ہے کہ پیضعیف ہے" (۲)

ان عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سند کے ساتھ بیہ بی نے ''المدخل' میں حدیث نجوم کونقل کیا ہے، وہ نہ رہے کہ صرف بیبی کی نظر میں ضعیف ہے، بلکہ بہت سارے محدثین و ناقد مین حدیث اللسنت کی نظر میں بھی ضعیف ہے جیسے حافظ زین الدین عراقی ،علامہ خاوی ، محمد بن طاہرفتنی ،علامہ مناوی ، شخ محمد حجازی شعرانی اور شخ علی عزیزی ، کہ ان سب کا حدیث نجوم کی تضعیف کرنا ، مخاطب (مؤلف تحفہ ) کے منص جھیانے کے لئے کافی ہے۔

۲\_السراج ألمير جاص ۲۲

الفيض القديرج اص٢١٢

نورالانوار ۱۹۳۰ کمیث ثقلیر

۲۳ کیال الدین محمد بن محمد بن ابی بکر بن مسعود بن رضوان قدسی شافعی معروف بدا بن ابی شریف نے اپنے استادا بن حجر سے حدیث نجوم کی تضعیف کونقل کرنے کے بعد خود بھی اس کوضعیف حدیث ثابت کیا ہے، جیسا کہ مناوی کی عبارت (شارہ ۲۷) سے معلوم ہوگا۔ احوال و آثار

ابن البی شریف ۵ ذی الحجه ۸۲۷ ہے کو بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے اور کھر وہاں کی عظیم شخصیت بن گئے۔ سخاوی نے ''الصنوءاللا مع''ج 9 ص ۲۷۔ ۹۲، پر بڑی تفصیل سے ان کا شرح حال ککھا ہے اور ان کے اسامیذ، قوت حافظہ، وسعت علمی اور حصول حدیث کی خاطر مختلف دیار کے سفر کا تذکرہ کیا ہے، جار اللہ بن فہد کمی نے بھی'' ذیل ضوء لامع'' میں ان کی تبحید کی ہے۔

ابن ابی شریف کے شاگر دقاضی مجیر الدین ابوالیمن عبد الرحل علیمی حنبلی نے '' الانس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل' ج۲س ۲۸۸ پر بڑے شرح وبسط کے ساتھان کے حالات قلمبند کئے ہیں اور شیخ الاسلام، ملک العلماء الاعلام، حافظ العصر والزمان، برکة الامة ، علامة الائمہ، امام الحبر الهمام، العالم العلامة الرحلة القدوة ، المجتبد العمد ہ جیسے القاب سے ان کی ستائش کی ہے، اور کہا ہے کہ ان کے استادا بن حجر عسقلانی نے اجازہ میں الفاضل البارع الاوحد سے ان کی توصیف کی ہے۔

شوکانی نے ''بدرالطالع''ج۲ص۲۳۳\_۲۳۳ پران کی ذکاوت و ذہانت کی تعریف کی ہے اور ان کی درج ذیل تالیفات بیان کی ہیں محلی کی جمع الجوامع پر حاشیہ، حاشیہ برتفسیر

التنبيه اورقاضي عياض كي شرحيس \_ ٢٥ جمادي الاولى ١ <u>• ٩ ج</u>ي كوانقال كيا \_

٢٣\_ جلال الدين سيوطي نے'' اتمام الدراية لقرا النقابية'' ميں حديث نجوم كي صريحا تضعیف کی ہےاور دوسروں کے لئے قول صحابی کے جمت نہونے کے سلسلے میں اس کو پیش کیاہے، چنانچہوہ لکھتے ہیں:

''صحالی کا قول کسی اور کے لئے حجت نہیں ہے،البتۃ ان کے قول کے حجت ہونے برایک مدیث پیش کی جاسکتی ہے، اوروہ 'اصحاب کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم"، ب، گرکیا کیاجائے کہ بیضعف مدیث ب، سیوطی نے'' جامع الصغیر'' میں حدیث نجوم کوذ کر کرنے کے بعداس پر''ض'' ککھاہے، جوحدیث کے ضعیف ہونے کی علامت ہے، وہ لکھتے ہیں:

"(ض) میں (رسول خدا) نے اپنے رب سے ان باتوں کے بارے میں سوال کیا جن پرمیرے اصحاب میرے بعداختلاف کریں گے، مجھ پروحی نازل ہوئی اے محمد ! میری نظرین تحھارے اصحاب آسان میں ستاروں کے مانند ہیں ، ان میں بعض بعض ہے روشن تر ہیں ،جس نے اس چیز پر جس کے بارے میں وہ اختلاف رکھتے ہیں عمل کرلیا میری نظر میں وہ ہدایت یافتہ ہے۔اس حدیث کو سجزی نے''الابانۃ''میں اورابن عسا کرنے عمر سے قتل کیا ہے''(ا)

ا-حامع الصغير باشرح مناوي جهم ٢٧

77)

حديث ثغلير

سيوطي نے ''جمع الجوامع'' ميں حديث نجوم پر قدح وجرح کيا ہے اور واضح لفظوں ميں

اس مدیث کے راویوں کی تضعیف کی ہے، چنانچہوہ لکھتے ہیں:

نورا النوار

" حدیث کاب خدا کے ذریعے جتنا تھم تم تک پہو نچایا گیا ہے ان پر عمل کرو، اس سلسلے میں کی طرح کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی تھم قرآن میں نہل پائے تو میری سنت کی طرف نگاہ کرواور اگرو ہاں بھی نہل پائے تو اصحاب کے کہے پر عمل کرو، کیونکہ میرے اصحاب آسان میں ستاروں کے مانند ہیں، جس کے بھی دامن سے وابستہ ہو گئے ہدایت پا گئے ، اور میرے اصحاب کا اختلاف تمصارے لئے رحمت ہے، بیہی نے ''المدخل'' میں اور جزی نے ''الل بانتہ'' میں اس حدیث کوفیل کرنے کے بعد کہا ہے کہ بیر حدیث غریب ہے۔ خطیب، ابن عساکر اور دیلمی نے اس حدیث کوسلیمان بن ابی کر بمہ سے اس نے جو بیر سے اس نے خویبر سے اس نے خواک سے اور اس نے ابن عباس سے فیل کیا ہے، لیکن سلیمان بھی ضعیف راوی ہے اور وی ہے اور اس نے ابن عباس سے فیل کیا ہے، لیکن سلیمان بھی ضعیف راوی ہے اور وی ہے اور وی ہے اور وی ہے ور جو پر ہیں '

واضح رہے کہ شاہ صاحب نے (تحفہ میں ) ای حدیث کو بطور احتجاج نقل کیا ہے، مگر رادیوں کی تضعیف کفقل کرنے کے بجائے بڑی دیا نتداری کے ساتھ اس کو مضم کرلیا۔

۲۵۔ ملامتق هندی نے '' کنز العمال' ج۲۷ ص۱۳۳ پر حدیث نجوم کوسیوطی کی ذکورہ عبارت میں ان کی تضعیف راوی کے ساتھ نقل کیا ہے، نیز ملامتق نے '' منتخب کنز العمال' کے باب الاعتصام بالکتاب والسنة کے کتاب الایمان والاسلام میں بھی مذکورہ حدیث کوان

(ry2)

ہی الفاظ میں راویوں کی تضعیف کے ساتھ قل کیا ہے۔

۲۷ ـ ملاعلی قاری نے '' مرقاۃ شرح مشکواۃ '' میں صدیث نجوم کی تضعیف کی ہے۔ چنانچہوہ ککھتے ہیں:

"أبن الرئيع كاكمنا ع كم حديث اصحالي كالمنجوم بايهم اقتد يتم اهدد يدم كوابن ماجه فقل كياب، اسى طرح جلال الدين سيوطى في " تخ يج احادیث الثفا'' میں بیان کیا ہے مگر بڑی تلاش کے باوجود مجھے بیرحدیث' دسنن ابن ماجہ''میں نظر نہیں آئی ، ابن حجر عسقلانی نے'' تخ تنج احادیث الرافعی'' کے باب ادب القصامیں اس کوفل کرنے کے بعد بردی طولانی بحث کی ہے مگر کہا ہے کہ پیرحدیث ضعیف وواہی ہے، بلکہ ابن حزم نے قل کیا ہے کہ پیچعلی اور باطل حدیث ہے، لیکن بہق سے قل کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سلم کی حدیث اس حدیث ( نجوم ) کے بعض معنی کی تائید کرتی ہے، یعنی رسول خدانے فرمایا: النجوم امنة للسيماء ،اورابن حجركاكهنا بي كنيبق في كما يكريه حدیث ستاروں سے صحابہ کی تشبیہ کو تیج تو ثابت کرتی ہے گراس سے ان کی اقتداء ثابت نبيس موتى ،البته موسكتا بكركوني مخص كم د " الاهتداء بالنجوم "اشاره ہےان کی اقتداء کی طرف الیکن میں ( قاری ) جواب دوں گا کہ " الاهدى " فرع ب " الاقدى "كى،ابن جركت بين كه ظاهرأ مديث میں صحابہ کے بعدا ٹھنے والے فتنوں کی طرف اشارہ ہے، جب سنتیں مٹ جا کیں

(AYM)

تديث ثقلين

نورالإنوار

ابن جحرکی بات ) ابن بکی نے ''شرح ابن حاجب'' میں عدالت صحابہ کے سلسلے

میں اس حدیث کونقل کیاہے، لیکن ابن ماجہ کی طرف اس کی نسبت نہیں دی ہے اور انہوں نے'' جامع الاصول' میں ابن میں ہے توسط سے عمر بن خطاب سے

مرفوعانقل کیاہے کہ (پیغیر اسلام نے فرمایا) مدیکست رہی .....

اهتد بیسم اس کے بعد کہا کہ (اخرجہ) میحدیث ان حدیثوں میں سے ہے جس کورزین نے ''تجرید الاصول'' میں نقل کیا ہے ، لیکن ابن اثیر کو مذکورہ اصول مد نہد مل ایک ایس میں ایک ایسا کی ایساکی ای

میں نہیں مل پائی، صاحب' مشکواۃ''نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور کہاہے کہ اس کو رزین نے نقل کیاہے''(ا)

اس عبارت سے چند باتیں معلوم ہو کیں

ا۔جلال الدین سیوطی نے ابن ماجہ کی طرف نقل حدیث نجوم کی نسبت دی ہے،مگر تلاش کے باوجو دسنن ابن ماجہ میں بیحدیث نظرنہیں آئی۔

۲۔ ابن ججرعسقلانی نے'' تخ تخ احادیث رافعی'' میں اس حدیث پرطولانی بحث کرنے کے بعداس کوضعیف وواہی بتایا ہے۔

سا۔ابن حجر عسقلانی نے مذکورہ کتاب میں ابن حزم سے اس حدیث کے جعلی اور باطل ہونے کوفل کیا ہے۔

ا ـ الرقاة شرح مفكواة ج ٥٥ ٥٢٣

۴۔ ابن بکی نے''شرح مختفرابن حاجب'' میں اس حدیث پر بحث کی ہے،اورابن ماجہ کی طرف اس کی نسبت نہیں دی ہے۔

۵۔ابن اٹیر جزری نے '' جامع الاصول'' میں سعید بن میتب کے توسط سے عمر بن خطاب سے اس حدیث کوفل کیا ہے اور صرف لفظ ' اخر جه " پرا کتفا کیا ہے ، مگر کس نے اخراج کیا اس کا ذکر نہیں کیا ہے ، لہذا میصد بیث ان احادیث میں سے ہے جس کورزین نے '' تجر یدالاصول'' میں ذکر تو کیا ہے مگر ابن اثیر کو فذکورہ اصول میں نہیں مل پائی ہے ، اسی وجہ سے صاحب'' مشکوا ق' نے اس کوفل تو کیا ہے مگر اصول ستہ میں سے کسی بھی اصل کی طرف نسبت نہ دے سکے ، اور صرف اس پراکتفا کیا کہ اس حدیث کارزین نے اخراج کیا ہے۔ ملاعلی قاری نے '' شرح شفا'' میں حدیث نجوم کی تضعیف بھی کی ہے اور دوسروں کی تضعیف کوفل بھی گیا ہے ، چنا نچہ وہ قاضی عیاض کی عبارت'' و قسال احد حدا ہے۔ تضعیف کوفل بھی کیا ہے ، چنا نچہ وہ قاضی عیاض کی عبارت'' و قسال احد حدا ہے۔ کالنہ و م بایہ م اقتد یتم اھتد یتم ، " کی شرح میں لکھتے ہیں :

" حدیث اصحابی ......دوسری طرح سے بھی نقل ہوئی ہے، جس کو دارقطنی نے " الفضائل" میں اور این عبد البر نے اپنی سند سے جابر سے نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کی سند ایسی نہیں ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے، اور اس کوعبد بن حمید نے اپنی مند میں ابن عمر سے نقل کیا ہے مگر ہزار نے کہا ہے یہ حدیث منکر ہے جے نہیں ہے، اور ابن عدی نے " الکامل" میں اپنی اسناد سے نافع حدیث منکر ہے جے نہیں ہے، اور ابن عدی نے " الکامل" میں اپنی اسناد سے نافع کے توسط سے ابن عمر سے نقل کیا ہے، مگر اس میں لفظ" اقتد بیتم " کے بجائے

(rz.)

تديث ثغلين

نورا لانوار

" فايهم اخذتم بقوله " - ليكناس كى سندضعف - بيهق في المدخل'' میں اس حدیث کوعمر اور ابن عباس سے نقل کیا ہے اور دوسری طرح

مرسل نقل کرنے کے بعد کہاہے کہ بیرحدیث اس عبارت میں مشہور تو ہے مگر اس

کی سندضعیف ہے، حلبی نے کہا ہے کہ قاضی عیاض نے جس اعتماد کے ساتھ اس حدیث (نجوم) کففل کیا ہےوہ ان کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ محدثین وعلاء

رجال کی نظر میں اس کی حقیقت واضح ہے، البتہ قاضی نے ایسی غلطی کئی بار کی

ہے.میں (قاری) کہنا ہوں کہ ہوسکتا ہے کہ قاضی کے نز دیک اس کی سند ثابت

ہو، یا اتنے طریق سے نقل ہوئی ہوجس کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ان کی نظر میں حسن ہوگئی ہو ، اس کے علاوہ فضائل اعمال سے متعلق ضعیف حدیث برعمل

بوتاح، والله اعلم بحقيقة الاحوال''

اس عبارت سے درج ذیل وجوہات کی بناء پر حدیث نجوم کاضعیف ہونا ثابت ہوتا ہے

ا - جابر سے مروی حدیث نجوم کی سندا تی ضعیف ہے کہ ابن عبدالبرکو کہنا بڑا'' هسذا

اسناد لا تقوم به حجة "

۲۔ ابن عمر سے مروی حدیث نجوم کے بارے میں حافظ بزار نے تصریح کی ہے کہ بیہ حدیث منکر ہے جی نہیں ہے۔

٣- ابن عدى نے "الكامل" ميں ابن عمر سے حدیث نجوم كوفقل كيا ہے ، اوراس كى سند

نمعیف ہے۔

ہم یہ بی ق نے ''المدخل'' میں حدیث نجوم کوعمر، ابن عباس اور دوسر ے طریق نے قل کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس حدیث کامتن مشہور ہے مگر سند ضعیف ہے۔

۵۔شارح ''شفا' کلبی نے مصنف' 'شفا' قاضی عیاض پر بیاعتراض کیا ہے کہ است اطمینان کے ساتھ قاضی عیاض کواس حدیث کوفل نہیں کرنا چاہئے تھا، کیونکہ محدثین کی نظر میں بیحدیث ضعیف ہے ،اور اسی طرح کی غلطی قاضی عیاض سے کئی مرتبہ ہوئی ہے، یعنی انہوں نے کئی مرتبہ موفی ہے ، کواس طرح نقل کیا ہے جس طرح صحیح حدیث کوفل کیا جاتا ا

اور قاری کا قاضی عیاض پرحلبی کے اعتراض کا سیر جواب دینا کیمکن ہے کہ بیر حدیث سیح سند کے ساتھ قاضی عیاض کول گئی ہو، یا کثرت طرق کی وجہ سے حدیث کا ضعف دور ہوگیا ہو ، نیز اعمال سے متعلق ضعیف احادیث پرعمل کیا جاسکتا ہے، درج ذیل وجو ہات کی بناء پر غلط ہے۔

ا۔ جب بزرگ محدثین اہلست کوخواہ متقدمین میں سے ہوں یا متاخرین میں سے میچ سند کے ساتھ حدیث نجوم نہ ل سکی ، تو قاضی عیاض کے بارے میں خیال کرنا کہ ان کو میچ السند حدیث کی ہوگی بعیداز عقل بات ہے ، کیسے میہ بات مان لی جائے ، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو قاضی عیاض اس کا ضرور ذکر کرتے ، اور اپنی تلاش پر فخر کرتے ، نہ یہ کہ اپنے سینے میں رکھ کرنا قدین کی تقید کا نشانہ بنتے ۔

نورالأنوار رايا

۲۔اس کے قبل تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ احمد بن حنبل نے اس حدیث کوغیر سیجے

مديث ثقلير

بلکہ جعلی بتایا ہے، شافعی کے شاگر د خاص مزنی نے غیر صحیح کہا ہے، حافظ بزار نے اس کی سند

پر بھی جرح کیا ہے اور متن پر بھی ، حافظ ابن عدی نے اس کی تضعیف کی ہے ، دار قطنی نے بھی ضعیف کہا ہے ، حافظ ابن حزم نے اس کوجھوٹی ، گڑھی ہوئی اور باطل بتایا ہے اور کہا ہے

بی سیف بہاہے، حافظ ابن سرم ہے اس و بسوں ، سر می ہوں اور با س بتایا ہے اور بہا ہے کہ ہر گزید حدیث سے ، اور ابن عبد البر فی مرکز بید حدیث کی ہے ، اور ابن عبد البر فی اور حافظ ابو بکر برزار سے تضعیف حدیث کو قل بھی کیا ہے ، اور خود بھی تضعیف

کی ہے۔

بیسارے کے سارے اہلسنت کے بزرگ محدثین وحفاظ میں سے ہیں جو قاضی عیاض سے پہلے تھے،اگر قاضی کوان سب کے نظریئے کی خبر نہ تھی تو بعض کی تو ہوئی ہوگی،اس

صورت میں اگران کو میچ سند کی خبر نہ تھی تو پھر کیوں نہیں اس کا ذکر کیا تا کہ حدیث کا دامن یاک ہوجاتا ، قاضی کو چاہئے تھا کہ وہ سند کو بیان کرتے نہ یہ کہ اس سے چثم یوثی کر کے

پ - . بردےاعتاد سے صدیث کوفل کرتے ۔

س۔اگراس مدیث کی سند سیح ہوتی اور قاضی عیاض اس کو ذکر نہ کرپائے ،تو کم ہے کم کتاب'' الثفا'' کے شارعین اور اس کتاب سے مدیث اخراج کرنے والے جو قاری سے

پہلے تھے،اس کی سند کو بیان کرتے ،اور قاضی کو جنجال سے نکالتے ،گر کسی نے ایسانہیں کیا بلکہ قاضی کی روش پر حافظ زین الدین عراقی اور ابوذر حلبی جیسے متندعلاء نے اعتراض کیا ہے،

''مرقاق'' کی عبارت ہے معلوم ہوا کہ جلال الدین سیوطی نے''تخریخ تج احادیث شفا''میں

ابن ماجہ سے منسوب کر کے حدیث نجوم کوفقل کیا ہے ، جب کہ ابن ماجہ کی سنن میں اس کا پیقہ

نہیں ہے۔

ہ۔قاری نے حدیث نجوم کے سلسلے میں جو کشرت طرق کی بات کہی ہے، وہ ان کے شایان شان بات نہیں ہے، کو نکہ گذشتہ بحث سے معلوم ہوا کہ اس حدیث کا کشرت طرق و شایان شان بات نہیں ہے، اور جوایک دوسندیں ملتی ہیں، وہ سب کی سب ضعیف ہیں اور کسی نے ایک دوسندوں کی وجہ سے اس ضعیف حدیث کوشن حدیث نہیں کہا ہے، پھر کس طرح ہم قاضی عیاض کے بارے میں حسن طن رکھ سکتے ہیں کہ ان کی نظر میں بی حدیث حسن ہوگ؟ کیا ایسانطن نظر فاسد نہیں ہے۔

۵۔ قاری کا بیر کہنا کہ فضائل اعمال ہے متعلق ضعیف حدیث پڑمل ہوتا ہے ، اگر اس بات کو مان لیس تب بھی درج ذیل وجو ہات کی بناء پران کا مقصد پورانہیں ہوتا ہے۔ نیز میں سرجہ کی جواب طا

الف: حدیث نجوم ضعیف حدیث نہیں ہے بلکہ جھوٹی ، جعلی اور باطل ہے ، اور جعلی حدیثیں کسی بھی موقع پرلائق عمل نہیں ہیں۔

ب: اس مدیث میں کسی عمل کی فضیلت بیان نہیں کی گئی ہے کہ اس کے بہانے اس پر عمل کیا جا سکے، بلکہ اس مدیث کا ربط سارے صحابیوں کی اقتداء اور ان سے ہدایت حاصل کرنے کا ہے، اور بیالیاعظیم اور نازک مسکلہ ہے کہ اس مقصد کے حصول کی خاطر کوئی بھی عقلمنداس جیسی مدیث سے تمسک نہیں کرسکتا ہے۔

ج: اگران ساری با توں ہے چشم پوٹی کرلی جائے اور فرض کیا جائے کہ چونکہ بیرحدیث

نورالأنوار رالانوار

حدیث ثقلیں عدیث ثقلیں

، فضائل صحابہ سے متعلق تھی لہذا قاضی عیاض نے اس کونقل کردیا، پھر بھی جواعتر اض قاضی پر وارد ہوا ہے وہ اپنی جگہ باتی ہے، اور وہ ضعیف حدیث کا قطع و جزم کے ساتھ نقل کرنا ہے،

اس سلسلے میں قاری کی بیترے بازی قاضی کوان پر ہوئے اعتراض سے نہیں بچاسکتی ،آئندہ خفاجی اور شوکانی کی توجیہ کے جواب سے قاری کی حیلہ سازی مزید آشکار ہوگی۔

۲۷۔ عبدالرووف مناوی نے ''تیسیرشر ح جامع صغیر'' میں اکابر ناقدین حدیث سے تضعیف حدیث نجوم کوفقل کیا ہے ، چنانچہوہ لکھتے ہیں : (بریکٹ میں عبارت جامع صغیری ہے اور بقیہ مناوی کی توضیح ہے )

"(سیس نے اپ پروردگار سے ان باتوں کے بارے میں جن میں میرے اصحاب اختلاف کریں گے سوال کیا) یعنی پوچھا کہ ان کا کیا تھم ہے؟ (میرے بعد ) یعنی میرے مرنے کے بعد (مجھ پر وئی نازل ہوئی اے محمر تمھارے اصحاب میرے نزدیک آسان میں ستاروں جیسے ہیں کہ ان میں بعض بعض سے روشن تر ہیں، پس جس نے ان چیز ول میں سے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں کوئی تو حید اور دین کی مدد کرنے میں وہ ایک کی بات لے لیاوہ میری نظر میں ہدایت یا فتہ ہے ) کیونکہ تو حید اور دین کی مدد کرنے میں وہ ایک ہیں ، اختلاف اجتہاد کی وجہ سے ہے ، ہرخص اپ کی مدد کرنے میں وہ ایک ہیں ، اختلاف اجتہاد کی وجہ سے ہے ، ہرخص اپ اجتہاد پرایک ولیل رکھتا ہے ، اس لئے ان کا اختلاف رحمت ہے ، جبیبا کہ (ہجزی کی نے اللہ بانہ میں ) اصول الا دیائة سے اور (ابن عساکر نے عمر سے صدیث فقل کی ہے ۔ اور ذہبی نے اس

(rzs)

مدیث کوباطل بتایا ہے'(۱)

عبدالرووف مناوی نے ''فیض القدریشر ت جامع صغیر' میں بھی مدیث نجوم کی تفعیف کی ہے ، نیز بزرگ محدثین ومو رفین کی تضعیف کوفل کیا ہے۔ چنا نچدوہ مدیث' سسئلت رہی فیدما یہ ختلف اصدابی من بعدی فاو حی الّی یا محمد ان اصداب عندی بمنزلة النجوم .....' کی شرح میں لکھتے ہیں:

''اس حدیث کو بجزی نے کتاب''الاباغة'' میں''اصول الدیاینة'' سے اور ابن عساكرنے اپن " تاريخ" ميں عمر بن خطاب سے قتل كيا ہے ، مگر ابن جوزى نے ''العلل'' میں کہاہے کہ بیجدیث صحیح نہیں ہے،اس کے سلسلہ وسند میں نعیم ہے جوضعیف ہے، اور عبد الرحيم ہے جس كوابن معين نے كذاب كہا ہے۔اور ''لسان الميزان'' ميں اس حديث كو باطل قرار ديا ہے .ابن حجر نے'' تخ تج الخقر' میں لکھا ہے کہ بیرحدیث غریب ہے ، جب کہ بزار سے اس کے متعلق در یافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ پغیر کی طرف سے اس حدیث کی نبت دینا سیح نہیں ہے ( یعنی حضرت کے بیرحدیث ارشاد نہیں فرمائی ہے ) کال ابن الی شریف کابیان ہے کہ جارے استاد ( یعنی ابن جمر ) کی باتوں سے بیردیث مضطرب نظر آتی ہے، ابن عساکر کا کہنا ہے کہ اس حدیث کوسعید سے زیدعی ابوالحواری نے نقل کیا ہے اور وہ حدیث کے سلسلے میں ضعیف تھا ، اور ابن

ا\_التيسير في شرح الجامع الصغيرج مهم ١٨

نورالأنوار (٢٠

تديث ثغلين

عدى كاكہنا ہے كہاں نے جس سے بھى روايت كى ہے اوراس سے جس نے بھى روايت كى ہے وہ سب كے سب ضعيف ہن'(1)

۲۸۔ شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر خفاجی مصری حنفی نے ' دنسیم الریاض شرح شفاء مند رہ بریاد میں مصری میں مصری حنفی ہے ' دنسیم الریاض شرح شفاء

قاضى عياض "مين حديث نجوم كى تضعيف كى ب، وه لكهت مين:

''رسول خداً نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے جس کو دار قطنی اور ابن عبدالبر نے 'العلم' میں ایسے طریق سے قل کیا ہے جس کے سلسلہ وسند میں سارے کے سارے راوی ضعیف ہیں ، بلکہ ابن حزم نے تو بڑے تھوس کہجے میں کہا ہے کہ بیہ حدیث جعلی اور گڑھی ہوئی ہے ، اور حافظ عراقی نے کہا ہے کہ مصنف (قاضی عیاض ) نے جس اعتاد واطمینان کے ساتھ اس حدیث کونقل کیا ہے اس اعتاد كے ساتھاس كونقل نہيں كرنا جا ہے تھا، اور بيہ جو كہا گيا ہے كہ قاضى عياض يرحا فظ عراقی کا اعتراض واردنہیں ہوتا ہے کیونکہ مصنف ( قاضی عیاض ) نے اس حدیث کوفضائل صحابہ میں نقل کیا ہے اور اس بات کوسیمی مانتے ہیں کہ فضائل اعمال سے متعلق ضعیف عدیث برعمل کیا جا سکتا ہے چہ جائیکہ ایسی حدیث جو صحاب سے متعلق موء غلط ہے کیونکہ صدیث " اصب حابی کالنجوم بایہم اقد يتم اهتديتم "كاربطان احكام يمل كرنے سے جن كوانبوں نے انجام دیا ہے یا بیان کیا ہے، اس کا ربط فضائل سے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے

افيض القدريشرح الجامع الصغيرج بهص ٢٧

ضعیف صدیث یرعمل کیاجاسکے۔'(۱)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ خفاجی نے چند طریقے سے حدیث نجوم کوضعیف ثابت کیا

-4

ا تقریح کی ہے کہاس کے سارے راوی ضیف ہیں۔

۲۔ دضاحت کی ہے کہ ابن حزم نے بڑے یقین سے اس حدیث کو جعلی کہاہے۔ ۳۔ حافظ عراقی سے نقل کیا ہے کہ مصنف شفا کوالی حدیث کواتنے یقین سے نقل نہیں کرنا جاہئے۔

۴۔ قاضی عیاض پر حافظ عراقی کے اعتراض کو قبول کیا ہے ، اور جنہوں نے قاضی کی طرفداری میں الٹی سیدھی تو جہیں کی ہیں ان کور د کیا ہے۔

کیکن تعجب کی بات ہے کہ پہلے حافظ عراقی کے اعتراض کوخفاجی نے قبول کیا اور پھر قاضی عیاض کااس طرح دفاع کیا کہ:

"اگرکہا جائے کہ بیر حدیث (نجوم) اس کے پہلے والی حدیث (اقتداء بر شخین) کے ہم معنی ہے، اور چونکہ وہ حدیث (اقتداء) سجے ہے لہذا اس حدیث (نجوم) کو پہلے والی حدیث (اقتداء) کی متابعت میں اس کے بعد ذکر کیا ہے، اور اعتماد کے ساتھ حدیث نجوم کونقل کرنے کی وجہ یہی ہے تو بیتو جیہ سب سے بہتر ہوگی'

الشيم الرياض شرح شفاى قاضى عياض جههم ٢٨ يهوم

(PZA)

تديث ثقلير

نورالانوار (^^

۔ '' مگرخفاجی کی میتوجیہ درج ذیل وجوہات کی بناء پر ماننے کے لائق نہیں ہے۔

ا۔ حدیث اقتداء اور حدیث ہے اور حدیث نجوم اور ، پہلی حدیث صرف شیخین (ابو بکرو

اے حدیث افدر اور حدیث ہے اور حدیث رو اردب ہاں عدیت رہ من اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور م عمر ) کے لئے جعل ہوئی ہے، جب کہ دوسری حدیث (نجوم ) سارے صحابہ کے لئے وضع کی

عمر) نے لئے بس ہوی ہے، جب لہ دوسری حدیث ربوم ) سمارے جا ہے ہے دن ک گئی ہے، اسی وجہ سے اہلسدت کے بہت سارے اصولی علماء نے حدیث نجوم کو حدیث اقتداء

کا معارض قرار دیا ہے، چنانچہ جو شخص آمدی کی'' احکام الاحکام'' ابن حاجب کی'' مختصر الاصول'' عضدالدین لامیمی کی اس کی شرح،اس شرح پر تفتاز انی کا حاشیہ،عبری کی'' شرح

الا و المنهاج "مجد دالدين اليكي كي "معراج الوصول" ابن جهام سيواسي كي "التحرير" ابن امير الحاج

على كى القرير والتحرير امير بادشاه بخارى كى التيسير "محتِ الله بهارى كى «مسلم الثبوت"

ملا نظام الدین سہالوی کی''صبح صادق'' عبدالعلی لکھنوی کی''فواتح الرحوت'' اورمولوی ولی الله لکھنوی کی''شرح المسلم'' کا مطالعہ کرے گا وہ میری بات کی تائید وتصدیق کرے گا۔

الله معنوی می سری استهم کامطانعه کرے 6 وہ میری بات می مائید و تصدیل کر سے 6 در اللہ معنی میں پیش کرنا ضدین کوجٹ لہذا جو حدیث کسی حدیث کی معارض ہوان دونوں کوایک معنی میں پیش کرنا ضدین کوجٹ

کرنے کے مترادف ہے۔

۲\_مدیث اقتراء (یعنی اقتدوا بالدین من بعدی ابی بکرو عمر ) ک

بارے میں بیرکہنا کہ بیرحدیث سیجے ہے،غلط بات ہے، کیونکہ میں نے عبقات الانوار حدیث طیر میں اورخودای جلد ( ثقلین ) میں اکا برعلائے اہلسنت کے اقوال کی روشنی میں اس کے جعلی ہونے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ( ملاحظہ سیجئے اسی کتاب میں ساتویں معارض

حديث كاجواب)

۳- یہ کہنا کہ قاضی عیاض نے حدیث نجوم کو حدیث اقتدا کے بعداس کی متابعت میں پیش کیا ہے، غلط ہے، کیونکہ ابن الصلاح، علا مہنو وی اور زین الدین عراقی جیسے علائے علم درایہ نے وضاحت کی ہے کہ دو حدیثوں میں متابعت اس وقت ہوتی ہے جب وہ متعدد راویوں سے نقل ہوئی ہوں، اور دوسری حدیث پہلی حدیث کے ہم معنی ہو، اور یہ بات واضح ہے کہ حدیث نجوم اور حدیث اقتداء کے حدیث نبیں اور نہ ہی حدیث نجوم ، حدیث اقتداء کی ہم معنی ہے، بلکہ اس کی معارض ہے، لہذا حدیث نجوم اور حدیث اقتداء میں نہتو متابعت کی ہم معنی ہے، بلکہ اس کی معارض ہے، لہذا حدیث نجوم اور حدیث اقتداء میں نہتو متابعت کی ہم معنی ہے، بلکہ اس کی معارض ہے، لہذا حدیث نجوم اور حدیث اقتداء میں نہتو متابعت میں پیش کیا کار شتہ ہے نہ ہی حدیث نجوم حدیث اقتداء کی شاہد بین سکتی ہے، اور جب ایسا ہے تو خفاجی کا یہ کہنا کہ '' قاضی عیاض نے حدیث نجوم کو حدیث اقتدا کے بعداس کی متابعت میں پیش کیا ہے '' (اس وجہ سے بڑے اعتماد سے نقل کیا ہے ) غلط ہے۔

الم علمائے علم درامیہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جعلی اور جھوٹی حدیثوں کو نہ تو کسی حدیث کی متابعت میں پیش کیا ساسکتا ہے نہ ہی شاہد کے طور پر سوائے چند مخصوص افراد کی ضعیف روایتوں کے ،اور چونکہ میں نے حدیث نجوم کے جعلی ،جھوٹی اور باطل ہونے کو ٹابت کر دیا ہے ، بلکہ خود خفا ہی نے اس کے جعلی ہونے کو ابن حزم سے نقل کیا ہے ،اور جیسا کہ میں نے اس کے راویوں کو حدیثیں گڑھنے والا ٹابت کیا ہے ، تو اس صورت میں اس حدیث کو متابعت میں بیش کرنا عقلاء کا کا منہیں ہے۔

۵ - بالفرض حدیث اقتداء کے ہم معنی ہے، اور بالفرض حدیث اقتداء حدیث سیح ہے کہ اس روسے قاضی عیاض کے لئے متابعت کے سلسلے میں راہ جواز پیدا ہوجائے ، تب بھی

نورالانوار (۱۰۰۰

خفاجی کی توجیه کارگر ثابت نہیں ہو سکتی ، کیونکہ ان کی توجیہ اس وقت سود مند ہوتی جب قاضی

حديث ثقلين

عیاض حدیث اقتداء کو بطور قطع و جزم نقل کرتے اور حدیث نجوم کو بصورت ضعیف، کیونکہ خفاجی کی نظر میں حدیث اقتداء تج حدیث ہے جب کہ حدیث نجوم تج حدیث ہیں ہے، مگر

عابی ن رسان میں کیا اور حدیث اقتداء کواین سند کے ساتھ اور حدیث نجوم کو بغیر ذکر سند

کے بطور قطع وجز م نقل کیا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ حدیث صحیح کو بغیر قطع وجز م کے نقل کرنا اور حدیث غیر صحیح کوقطع وجز م کے ساتھ بیان کرنا غیر مناسب بات ہے اور اس کے لئے کوئی

راہ جواز نہیں ہے۔

لہذا خفاجی نے قاضی عیاض کی حمایت میں جس راہ حل کواقو کی واحسن کہا ہے وہ تار نکیہ میں سازی کریں میں

عنکبوت سے زیادہ کمزور ہے۔ ۲۹۔شاہ ولی اللّٰد دہلوی کے شاگر دمجمعین سندھی نے'' دراسات اللبیب'' میں حدیث

الم المنظم المعدد المدر المن المرابية على المرابية المنظم المنظم

"اگرکوئی شخص کے کہ محدیثیں بھی تو وارد ہوئی ہیں "اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اهتدیتم "اور" اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر "اور" علیکم بسینتی و سینة الخلفاء الراشدین " جن میں اہلیت کے علاوہ دوسروں کی اقتداء اور ان کی اقتداء سے ہدایت یانے کی تشویق کی گئے ہے ، تو میں جواب دول گا کہ ان میں کہل

حدیث (نجوم) جعلی اور گڑھی ہوئی ہے'(ا)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ علامہ مجم معین سندھی نے واضح لفظوں میں حدیث نجوم کو جعلی بتایا ہے اور حدیث تفلین کے مقابلے میں اس کور دکیا ہے ، پس جس حدیث کوعلائے اہلسنت مردود قرار دیں ، اور اس کے جعلی ہونے کی تصریح کریں ،اس حدیث کو مخاطب (مؤلف تحفہ) حدیث تفلین کی معارض قرار دیں ؟!

سوقاضی محبّ الله بہاری نے ''مسلم الثبوت'' میں حدیث نجوم کے ضعیف ہونے کی وضاحت کی ہے، چنانچہ وہ اجماع شخین اور اجماع خلفائے اربعہ کی نفی جمیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

"جیت اجماع شخین اور جیت اجماع خلفائے اربعہ کے قائلین ان حدیثوں کوبطور دلیل پیش کرتے ہیں" اقتدوا با لّذین من بعدی ابی بکر و عمر " اور" علیکم بسنتی .....، میں کہوں گا کہ ان حدیثوں کے خاطب مقلدین ہیں، اور اس بات کی بیان گر ہیں کہ ان (خلفاء ان حدیثوں کے خاطب مقلدین ہیں، اور اس بات کی بیان گر ہیں کہ ان (خلفاء ) میں اتباع کی ابلدیت پائی جاتی ہے، کیونکہ جہتدین ان کی مخالفت کرتے تھاور مقلدین بھی اور وں کی تقلید کرتے تھے، اور اگر ان کوحدیث " اصدابی کالنجوم "اور حدیث" خدوا شد طر دیدنکم عن الحمیدا" کا معارض قرار دیا جائے جیسا کہ المخترین ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں معارض قرار دیا جائے جیسا کہ المخترین ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں

اردراسات اللبيب في الاسوة بالحبيب ص ٢٢٠٠

نورالانوار (۱۲

تديث ثقلين

حديثين ضعيف بين "(١)

احوال وآثار

قاضی محبّ الله بهاری، مندوستان میں این وقت میں اہلسدت کے جید عالم وین تھے، غلام علی آزاد بلگرامی، ' سبحة المرجان' میں لکھتے ہیں:

'' قاضی محبِّ الله، ہندوستان کے صوبریہ بہار کے رہنے والے تھے، وہ علوم کے دریا اور علمی ستاروں کے درمیان ماہ تاباں تھے، کسب علم کے لئے بہت سارے اسامیذ کے سامنے زانوئے ادب تہد کیا تھا ،سب سے زیادہ مولوی قطب الدین شمس آبادی ہے کسب فیض کیا تھا ، بھیل درس کے بعد جنوب ہند دكن كئے تھے،اور جب سلطان عالمگيرتك رسائي ہوئي تو سلطان نے انہيں لكھنؤ کا قاضی بنادیا ، کچھسالوں کے بعدانہیں معزول کر دیا اور وہ دوبارہ دکن واپس چلے گئے، مگر پھرسلطان عالمگیرنے دکن کا پایے تخت حید آباد کا قاضی منصوب کر دیا، کسی وجہ سے سلطان ناراض ہو گئے اور انہوں نے ان کومعز ول کر دیا مگر بعد میں معاملہ رفع دفع ہو گیا اور اپنے ہوتے رفیع قدر کی تعلیمی ذمہ داری ان کے سیر دکر دى ، جب سلطان عالمگيرنے كابل كى حكومت اينے بيٹے محم معظم ملقب بہشاہ عالم کے حوالے کی اور شاہ عالم اور رفع قدر دکن سے کابل کے لئے روانہ ہوئے ، تو

المسلم الثبوت باشرح عبدالعلى ج عص ١٥٠

(Mr)

قاضی بھی ساتھ چلے گئے، پچھدنوں کے بعد ۱۱۱۱ھ میں عالمگیر کا دکن میں انتقال ہوگیا اور شاہ عالم کابل سے ہندوستان کے لئے روانہ ہوئے، اور قاضی کوظیم منصب عطا کیا اور فاضل خان کے لقب سے ان کونواز ا منطق میں ''سلم العلوم'' اصول فقہ میں ''مسلم الثبوت'' اور فلسفہ میں ''الجوھر الفرد'' ان کی مشہور تصنیفات ہیں'' (۱)

صدیق حسن خان نے ''ابجد العلوم' میں تفصیل سے ان کا شرح حال لکھا ہے۔

اسے ملانظام الدین سہالوی نے ''صبح صادق شرح مناز' میں واضح لفظوں میں حدیث نجوم کوجعلی بتایا ہے ، چنانچہ وہ بحث اجماع میں ان لوگوں کی رد میں جو حدیث اقتداء اور حدیث' علیہ کے بستندی و سنن قالخلفاء الراشندین '' سے احتجاج کرتے ہیں کھتے ہیں:

"اس کا یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں ان حدیثوں کی معارض ہیں:" اصحابی کالنجوم بایھم اقتد یتم اھتد یتم "اور "خذ وا شبطر دینکم عن ھذہ الحمیرا" مراس کا جواب ہے کہ پہلی حدیث (نجوم) گرچ معتبر کتابوں میں نظر آتی ہے مگر یہ مجہول حدیث ہے، ابن حزم نے اپن "رسالۃ الکبری" میں اس کوجھوٹی ،جعلی اور باطل حدیث بتایا ہے، اور احداور بردار نے بھی یہی بات کہی ہے، اور دوسری حدیث بھی مجہول و

المبحة الرجان بذكرآ ثارهندوستان ص ٧٤

نورالانوار (۲۸۳

مديث ثقلين

ناشناختہ ہے جیسا کہ مزی اور ذہبی وغیرہ نے کہا ہے، اور ذہبی نے کہا ہے کہ بیان حدیثوں میں سے ہے جس کی سند کا پتہ ہی نہیں ہے، سبکی اور ابوالحجاج کا کہنا ہے کہ جس حدیث میں لظ' دمیرا'' ہواس کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے ایک حدیث کے جس کونسائی نے نقل کیا ہے، اسی طرح کی باتیں'' التحری'' کی بعض شروح میں نظر آتی ہیں''

۳۷\_مولوی عبد العلی لکھنوی معروف به بحر العلوم نے'' فواتح الرحموت'' میں بحث اجماع شیخین اوراجماع خلفائے اربعہ میں حدیث نجوم کی تضعیف کی ہے، وہ لکھتے ہیں:

''ربی بات صدیث' اصدابی کالنجوم فبایهم اقتد یتم اهتد میتم " کے معارض ہونے گی ، جس کوابن عدی اور ابن عبد البر نے قل کیا ہے اور صدیث' خدوا شد طر دینکم عن الحمیرا' 'یعنی ام الموشین عاکشی محدیث' خدوا شد طر دینکم عن الحمیرا' 'یعنی ام الموشین عاکشی ، جیسا کہ' الحض' میں ہے ، تواس کا جواب ہیہ کہ بید دونوں حدیث کے معارض ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ان پھل کیا جا سکے ، حجو کو دیث کے معارض ہونے کی بات تو بہت دور کی ہے ۔ پہلی حدیث (نجوم) مجبول وشاخته شدہ نہیں ہونے کی بات تو بہت دور کی ہے ۔ پہلی حدیث (نجوم) مجبول وشاخته شدہ نہیں ہونے کی بات تو بہت دور کی ہے ۔ پہلی حدیث (نجوم) مجبول وشاخته شدہ نہیں ہے ، اور احمد اور بزار نے بھی بہی کہا ہے ، اور دوسری حدیث کے بارے میں ذہبی نہیں ہے ، اور احمد اور بزار نے بھی بہی کہا ہے ، اور دوسری حدیث کے بارے میں خربی نہیں ہے ، کہا ہے کہ یوانی حدیث میں سے ہے ، اس کی سند کا پیت بی نہیں ہے ، کہیں اور ابو الحجاج کا بیان ہے کہ جس حدیث میں لفظ'' حمیرا'' ہواس کی کوئی

حقیقت نہیں ہے، سوائے ایک حدیث کے جس کونسائی نے قال کیا ہے، یہی بات ''التیسیر'' میں بھی نظر آتی ہے'(۱)

سس حافظ محمد بن على بن شوكانى في ارشاد اللحول الى تحقيق الحق من علم الاصول "بيس بحث اجماع ميں صديث نجوم كي تضيعف كى ہے، وہ لكھتے ہيں:

"اس طرح بيوديث ب "اصدابي كالنجوم بايهم اقتد يتم اهددید " کجس سے برصحالی کے ول کا ججت ہونا ثابت ہوتا ہے، مراس حدیث پرمشہور ومعروف اعتراض بیہ ہے کہ اس کے سلسلۂ سندمیں عبدالرحیم ہے جس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، اور دونوں ہی بہت ضعیف راوی ہیں، بكهابن معین نے كہاہے كہ عبدالرحيم كذاب ہے، بخارى اور ابوحاتم نے متروك الحدیث بتایا ہے۔ یہی حدیث دوسرے طریق سے نقل ہوئی ہے مگر اس کے سلسلہ ء سند میں جز ہ نصیبی ہے جو بہت ضعیف راوی ہے ، بخاری نے اس کومنکر الحديث كہاہ، اورابن معين نے كہاہ كدوہ ايك بيسه كا آ دمي نہيں ہے، اور ابن عدی کا بیان ہے کہ اس کی عام طور سے روایتیں جعلی اور گڑھی ہوئی ہیں ، اس طرح بیرحدیث جمیل بن زید کے طریق سے مروی ہے مگر پیخص مجہول وناشناختہ ے"(۲)

شوکانی کی عبارت سے درج ذیل بانتیں معلوم ہو گیں۔

٢\_ارشادالقحول ٩٣٨

ا فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج ٢ص ١٥٠

ا۔تقریح کیا ہے کہاس حدیث کے متعلق بات مشہور ہے،جس کا مطلب بیہ ہے کہاس

حدیث کی قدح وجرح کے متعلق ناقدین و محققین کی رائے سے علماء پاخبر تھے۔

۲۔ اس حدیث کی عبدالرحیم بن عمی نے اپنے باپ سے روایت کی ہے اور دونوں

ضعیف ہیں۔

س۔عبدالرحیم کی قدح میں ابن معین سے قتل کیا کہوہ کڈ اب ہے۔

ہ ۔عبدالرحیم کےمتر وک الحدیث ہونے کو بخاری نے قل کیا۔

۵ ۔ تصریح کیا کہ ابوحاتم نے بھی عبدالرحیم کومتر وک کہاہے۔

۲۔ وضاحت کیا ہے کہ حدیث نجوم دوسر ےطریق سے بھی نقل ہوئی ہے ،مگراس کے سلسلة سندميں حمز رنصيبي ہے جو بہت ضعيف راوي ہے۔

ے۔ حز قصیبی کی تضعیف میں بخاری سے قتل کیا ہے کہ وہ منکر الحدیث ہے۔

۸۔ حز قصیبی کے بارے میں ابن معین سے قل کیا ہے کہ وہ ایک کوڑی کا بھی آ دمی نہیں ہے، کیااس سے بڑھ کربھی تو ہین ہوسکتی ہے۔

۹۔ ابن عدی سے فل کیا کہ حز ہ کی عام طور سے روایتیں جعلی اور گڑھی ہو کی ہیں۔

•ا۔اس بات کی وضاحت کی کہ حدیث نجوم جمیل بن زید کے طریق ہے بھی منقول

ہے،مگروہ مجہول راوی ہے۔

شوكاني نين ارشاد الفول " بي مين بحث عدم جميت قول صحابي مين بهي حديث نجوم كي

تضيعف كي ہے، وہ لکھتے ہيں:

**دد**یث ثقلیر

" قول صحالی کی جیت کے قائلین نے اس حدیث سے تمسک کیا ہے "

اصحابي كا لنجوم بايهم اقتد يتم اهتد يتم " مراس مديث كي

**(**M∠)

صحت ثابت نہیں ہے۔اوراس پر ہوئے اعتراض سے محدثین باخبر ہیں، کہاں

اعتراض کو مدنظرر کھتے ہوئے اس حدیث سے ایک چھوٹے سے حکم پڑل نہیں کر

ستے، پس سطرح ایک ام عظیم کے سلسلے میں اس بڑمل کیا جاسکتا ہے،

شوکانی کی اس عبارت سے نین باتیں معلوم ہوئیں۔

ا۔ حدیث نجوم ان احادیث میں سے ہے جس کی صحت ثابت نہیں ہے۔

۲۔محدثین اس حدیث کی حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہیں ،اور وہ اس کو سیح نہیں

مانتے ہیں۔

سے تصریح کیا ہے کہ بیرحدیث اتن ضعف ہے کہ اس جیسی حدیث پر تکمیر کرتے ہوئے کسی چھوٹے سے احکام شری پر بھی عمل نہیں کیا جاسکتا ہے، پھر کس طرح ایک امر عظیم کے

سلسلے میں اس پڑمل کیا جاسکتا ہے کہ وہ قول صحافی کا حجت ہونا ہے۔

شوکانی نے ''القول المفید فی اولۃ الاجتہا دوالتقلید'' بیں بھی حدیث نجوم کی تضعیف کی ہے، چنانچیانہوں نے جس جگہا دلہ مقلدین کوفقل کیا ہے لکھا ہے:

''جن مدیثوں ہےان لوگوں نے استدلال کیا ہےان میں ایک مدیث ہیہ

ے'' اصحابی کالنجوم بایھم اقتدیتم اهتدیتم '' گراس کا جواب یے کہ اس مدیث کی جابراورابن عمر کے طریق سے روایت کی گئ ہے،

(PAA)

مديث ثقلين

نور آلانوار

اورائمة جرح وتعديل نے تصریح کياہے کہان ميں کی کوئی بھی سند سحيح نہيں ہے، اوراس کابیان پنجبر مونا ثابت نہیں ہے،اور حفاظ ومحدثین نے اس حدیث کے بارے میں بہت ساری یا تیں کہی ہیں، جو تخص اس کی سنداور تضعیف کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جا ہتا ہے اس کو جاہئے کہ اس موضوع سے متعلق لکھی جانے والی کتابوں کا مطالعہ کرے،خلاصہ بیر کہ بیحدیث مرعی پر دلیل نہیں بن

شوکانی کی اس عبارت سے کئی لحاظ سے حدیث نجوم کاضعیف ہونا ثابت ہوتاہے۔

ا۔ ائمہ جرح وتعدیل نے تصریح کیا ہے کہ حدیث نجوم جتنے طرق واساد سے نقل ہوئی ہان میں کوئی بھی سیحے نہیں ہے۔

۲۔ ائمہ جرح وتعدیل سے قال کیا ہے کہ بیرحدیث، پیغیبراسلام سے ثابت نہیں ہے۔ س-اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ حفاظ ومحدثین نے اس حدیث کے سلسلے میں کافی جرح وبحث کیاہے۔

ہ۔ بڑے اعتماد سے کہاہے کہ جو تحص اس حدیث کی سنداور اس کی تضعیف کے سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنا جا ہتا ہے ، اس کو جائے کہ اس سلسلے میں کھی جانے والی کتابوں کی طرف رجوع کرے۔

۵۔ آخر میں اس بات کااعتراف کیا کہ بیحدیث مدعیٰ کے لئے دلیل نہیں بن سکتی۔

مديث ثقلير

سمسو ولی الله بن حبیب الله لکھنوی نے "شرح مسلم الثبوت" میں حدیث نجوم کی تضعیف کی ہے، چنانچہ وہ حدیث اقتراء اور حدیث سنۃ الخلفاء سے بعض علاء کے احتماج کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

'' مذکوره دونوں حدیثوں کی معارض ہے حدیثیں ہیں'' اصب حساب ، كالنجوم بايهم اقتديتم "جسكوابن عدى اورابن عبدالبرن قل كياب ،اورحديث خنوا شطر دينكم عن الحميرا "يعى عاكش، كريان كا قول شیخین (ابوبکر وعمر) یا خلفائے اربعہ کےقول کے نخالف ہو،اس بناء پراس تعارض ہے سارااحتجاج واستدلال غلط ہوجائے گا ،جبیبا کہ ابن حاجب نے'' المختصر میں بیان کیا ہے، مگراس کا جواب بیہ کہ ان میں تعارض نہیں ہے، کیونکہ ید دونوں حدیثیں ضعیف ہیں ، اور مصنف (مسلم الثبوت ) نے اس کے حاشیہ بر کھاہے کہ' دوسری مدیث (خدوا شیطر دینکم .....) سے سیجھ میں آتا ہے کہ حدیث پینمبر کو عائشہ سے لونہ کہ خودان کی باتوں کو بہل حدیث اس لئے ضعیف ہے کہ احمد نے کہا ہے کہ بیرحدیث صحیح نہیں ہے، اور بزار نے کہا ہے کہ اس جیسی حدیث کی پیغیر کی طرف نسبت دینا صحیح نہیں ہے، اور دوسری حدیث اس کئے ضعیف ہے کہ ذہبی نے اس کوا حادیث واہیہ میں شار کیا ہے، اور سکی نے اپنے استاد (مزی) سے نقل کیا ہے کہ جس حدیث میں بھی لفظ' الحميرا" إس كى كوئى حقيقت نہيں ہے، يبى بات "القرير" ميں نظر آتى

ہے'' نیزمعلوم ہونا جا ہے کہ پہلی حدیث (نجوم ) گر چیمعتبر کتابوں میں عمر ، ابن عمر، جابر، ابن عباس اورانس ہے مختلف الفاظ میں نقل ہوئی ہے جن میں الفاظ کے لحاظ سے وہ حدیث قریب ہے جس کوابن عدی نے'' الکامل' میں اور ابن عبد البرنے این کتاب 'بیان العلم' میں ابن عمر سے قل کیا ہے کہ رسول خدانے فرمایا : میرے اصحاب کی مثال ستاروں جیسی ہے جن سے ہدایت یائی جاتی ہے پس جس کی بھی بات پرتم نے عمل کرلیا ہدایت یا گئے ،مگر احمد ادر بزار کے بقول ہیہ حدیث سیجے نہیں ہے ، اور ابن حزم نے اپنے رسالۃ الکبری میں لکھا ہے کہ بیہ حدیث جھوٹی ،جعلی اور باطل ہے ،البتہ ایک سیح حدیث ہے جواس کے بعض معنی کی نشاند ہی کرتی ہے (ان کی بات کس حد تک درست ہے آئندہ آنے والی بحث اس کوروشن کرے گی) اور وہ ابوموی کی مرفوع حدیث ہے کہ رسول خدانے فر مایا :ستارے اہل آسان کے لئے امان ہیں اگرستارے ختم ہوجا کیں توجس عذاب کا اہل آسان سے وعدہ کیا گیا ہے ان برنازل ہوگا ،اوراصحاب کے لئے میں امان ہوں اگر میں چلا جاؤں تو میرے اصحاب بروہ بلا آئے جس کا وعدہ کیا گیاہے، اور میرے اصحاب میری امت کے لئے امان ہیں ، اگر اصحاب اٹھ جائیں تو میری امت پروه ساری بلائیں نازل ہوں جن کا وعدہ کیا گیا ہے، اس روایت کو'' التيسير "مين" القرير" سفل كيا كيا سيادووسرى مديث (خدوا شيطر . .....) کے بارے میں مرقوم ہے کہ حافظ عماد الدین بن کثیر نے حاظ مزی

(۱*۹*۲

اور حافظ ذہبی ہے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا ، انہوں نے اس حدیث کو پہچانے سے انکار کر دیا۔ بہی بات بہت سارے تفاظ نے کہی ہے، اور زہبی کا کہنا ہے کہ بدواہی حدیثوں میں سے ہے جن کی اسناد کا پہنییں ہے، اور سبی اور حافظ ابوالحجاج مزی کا بیان ہے کہ جس حدیث میں لفظ ''الحمیر ا'' ہے وہ بیا وحدیث ہے سوائے ایک حدیث کے جس کونسائی نے قتل کیا ہے، لہذا یہ دونوں حدیث ہے سوائے ایک حدیث کے جس کونسائی نے قتل کیا ہے، لہذا یہ دونوں حدیث شدو م اور حدیث خذ وا شدط ر

احوال وآثار

ولی الله لکھنوی ، ھندوستان کے جید علمائے اہلسدت میں سے ہیں وہ اپنی کتاب'' اغصان اربعہ'' میں اپنے والد حبیب اللہ کی اولا دکے بارے میں لکھتے ہیں:

"عمر کی لحاظ سے سب سے بڑی اولا دخودراقم الحروف ہے، ابتدائی کتابیں والد ماجد سے پڑھیں، اور شرح جامی سے سلم الثبوت تک کی کتابیں اپنے چچاطا مبین سے پڑھیں، کمیل درس کے بعدا کثر اوقات قد ماء کی کتابوں کے مطالع اور متاخرین کے اقوال کی تحقیق میں صرف کئے، ایک عرصہ قدریس میں گزار سے اور ایک زمانہ تالیف میں، بہت سارے ناگوار واقعات و یکھنے کو آئے، مگر ہمیشہ تا ئیدالہی ہوتی رہی، ایک زمانہ تک اولا وزینہ سے محروم رہااور جب بیدولت ملی تائیدالہی ہوتی رہی، ایک زمانہ تک اولا وزینہ سے محروم رہااور جب بیدولت ملی

نور الأنوار (۳۹۳ حصييث ثقلين

توای کوموت کی آغوش میں سوتا ہوا دیکھا، اب جب کہ ساٹھ سال کی عمر ہوگئ ہے، اللہ نے دو بیٹے اور ایک بیٹی عنایت کی ہے، خدا ان سب کو عمر طبعی تک پہونچائے،اورعلم کی دولت سے مالا مال کرے،انے علی کل شدندی قدید

ولی الله لکھنوی کے بیٹے مولوی محمد انعام الله نے ''ضمیمہ اغصان اربعہ' میں بھی اپنے باپ کے حالات تحریر کئے ہیں ، اور ان کی درج ذیل تالیفات بیان کی ہیں ، نفائس الملکوت شرح مسلم الثبوت ، تفییر معدن الجواھر ، حاشیہ هدلیة الفقہ ، حاشیہ برحاشیہ کمالیہ شرح عقائد جلالی ، حاشیہ زوائد ثلاثہ ، حاشیہ صدرا ، شرح غایة العلوم ، معارج العلوم ، تذکرة المیز ان ، مولوی عبدالحق کی شرح مسلم کا تکملہ ، ملاحسن مغفور کی شرح سلم کا تکملہ ، رسالہ تشکیک ، کشف مولوی عبدالحق کی شرح مسلم کا تکملہ ، مالہ برار ، مرا تا المونین و تنبیہ الغافلین فی منا قب آل سید المرسلین ،

آ داب السلاطين، عمدة الوسائل اوراغصان اربعه...
۳۵ ـ صديق حسن خان نے '' حصول المامول من علم الاصول'' ميں عدالت صحابہ كے ' ملے بيں حديث نجوم كوفقل تو كيا مگراس كے دامن ير لگے دھيے كونه مٹاسكے اور مجبور ہوكراس ' ملے بيں حديث نجوم كوفقل تو كيا مگراس كے دامن ير لگے دھيے كونه مٹاسكے اور مجبور ہوكراس

سين كااعتراف كرليا، چنانچه وه اس كتاب ميس لكھتے ہيں:

ان راویوں کی عدالت کے بارے میں ہے جو صحابی نہیں ہیں ، میں اس بحث کی گنجائش نہیں ہے، اس لئے کہ عدالت ان نرکہا ہے کہ بزرگان اور ان کے جانشینوں کا یہی (rgr)

نظریہ ہے، اور جو بنی نے اس بارے میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ بات قرآن وصديث كي عمومات سے ثابت ب، ارشاد الى ب "كنتم خير امة" (آل عمران آية ١١٠) اور "وجعلناكم امةً وسطا" (بقره آية ١٣٣٣) يعنى عدولا ، اور " لقد رضى الله عن المومنين " ( فتح آية ۱۸) اور ''والسابقون ........'' (توبه آية ۱۰۰) اور " والذين اشدّاء على الكفار رحماء بينهم " ( فتح آية ٢٩ ) يُرْ ارثاد پنج برکے تحیر القرون قرنی " (بہترین زمان میراز ماندے)" لوانفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مدّ احدهم ولا نصيفه ''(لینی تم میں سے اگر کوئی شخص کوہ احد کے برابرسونا انفاق کرے تو بیان میں کایک کی باان کے آ دھے کی قیمت نہیں ہوگی ) بید دونوں حدیثیں سیجے ہیں، رہی بات مدیث "اصدابی کالنجوم" کی تواس مدیث کے بارے میں علاء کی کہی ہوئی یا تیں مشہور ہیں'(۱)

آپ سجھ گئے ہوں گے کہ صدیق حسن خان نے حدیث نجوم کے بارے میں علمائے کے کس نظریئے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ نظریۃ تضعیف حدیث نجوم کا ہے جس کا ثبوت اس کے قبل کے صفحات ہیں۔

الحصول المامول ص٢٥

نور الانوار (۱۹۳ کدیث ثقلیر

## حدیث نجوم سے ملتی جلتی ایک حدیث کی حقیقت

جیسا کہ گذشتہ صنحات میں آپ نے ویکھا کہ بعض علمائے اہلسنت نے خمنی طور پر مسلم کی وہ روایت نقل کی ہے جس میں ستاروں کو آسان کے لئے اور اصحاب کوامت کے لئے ابتایا گیا ہے، گرچہ حدیث نجوم سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے اور نہ یہ کسی صورت میں ربیٹ نجوم کی مؤید بن سکتی ہے، پھر بھی حقیقت جانے کے لئے کچھ باتیں بیان ملوم ہوجائے کہ سنداور دلالت کے لحاظ سے کتنا اس حدیث میں زور ہے

راوراسحاق بن ابراجیم اورعبدالله بن عمر و بن ابان

بیان کیا، ابو بکر کا کہنا ہے کہ ہم سے حسین

یحی سے انہوں نے سعید بن ابی

یوی اشعری ) سے روایت کی ہے، ابی

بردہ کے باپ کا کہنا ہے کہ ہم نے رسول فدا کے ساتھ مغرب کی نماز برطمی اور پھر ہم لوگوں نے آپس میں کہا کہ بہتر ہوتا کہ یمبیں بیٹھتے تا کہ نماز عشاء بھی حفرتًا کے ساتھ پڑھ لیتے ، چنانچہ ہم لوگ وہیں بیٹھ گئے اتنے میں حفرتً مسجد سے جانے لگے، جب ہم برحضرت کی نظریر ی تو فر مایاتم لوگ ابھی یہیں بیٹے ہو؟ ہم لوگوں نے جواب دیایارسول الله نمازمغرب تو آپ کے ساتھ بردھ لی ہے،اب حاہتے ہیں کہنمازعشاء بھی آپ ہی کی اقتداء میں پڑھیں،حضرتُ نے فرمایا: بہت اچھاارادہ ہے، پھر حضرت نے آسان کی طرف سربلند کیا (آپ اكثرالياكرتے تھے)اور فرمايا: النجوم امنة للسماء فاذاذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ، و انا امنة لاصحابي ، فاذا ذهبتُ أتى اصحابى ما يوعدون ، واصحابى امنة لامتى فاذا ذهب اصبحابی اتبی امتی ما یوعدون " (۱) لین سارے آسان کے لئے باعث امن ہیں ،اگرستار بے ختم ہوجا کیں تو (اہل) آسان پر وہ عذاب نازل ہوجس کا وعدہ کیا گیا ہے ،اور میں امان کا باعث ہوں اینے اصحاب کے لئے ، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پروہی بلائیں آئیں گی جن کا دعدہ کیا گیاہے،اورمیرےاصحاب میری امت کے لئے باعث امن ہیں ،جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ

المصحيح مسلم ج ٢ص ١٧٠

نورالأنوار (۱۲

نازل ہوگی جس کا وعدہ کیا گیاہے'(1)

راویان حدیث پرایک نظر

اس مدیث کے مہرہ ابوموی اشعری ہیں جن کی چندگری ہوئی باتوں کو 'استقصاء الافحام

تمديث تتالين

''میں بیان کیا ہے،اوران کی حدیث کومعتبر نہیں مانا گیا ہے،اس سلسلے میں بزرگ علمائے

اہلسنت کی درج ذیل روایتیں ملاحظہ سیجیج ابودا وُدسلیمان بن دا وُ دطیالسی این ' مسند'' میں لکھتے ہیں :

''ہم سے وہب بن خالد نے بیان کیا انہوں نے داؤد سے انہوں نے ابی
نضر ہ سے اور انہوں نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ اشعری نے تین
مرتبہ عمر سے ملنے کی اجازت مائلی ، اور جب انہیں اجازت نہ ملی تو وہ واپس ہو
گئے ، عمر نے کسی کو بھیج کر انہیں بلوایا ، اشعری نے عمر سے کہا میں نے تم سے تین
اجازت مائلی ، مگر تم نے اجازت نہیں دی ، اور میں نے رسول خدا کوفر مات
ہے کہ اگر کوئی شخص ملنے کے لئے اجازت مائلے اور اس کو اجازت نہ
مانا چا ہے ، عمر نے کہا اگر اس حدیث پر شاہد نہ لائے تو تمھاری
ہے کہ اشعری میر سے پاس اس حال میں آئے کہ ان کا

ے کر کہتا ہوں جس نے اس حدیث کو سنا

4

ہے وہ کھڑا ہواورشہادت دے، کیونکہ میں اس شخص (عمر) ہے ڈر گیا ہوں، میں

(ابوسعید) نے کہاتم گھبراؤنہیں میں تمھارے ساتھ ہوں، بین کر دوس ہے تف

نے بھی ان کی حوصلہ افز ائی کی ،اس طرح اشعری کا خوف رفع ہو گیا''

احمراین"مسند" میں لکھتے ہیں:

"م سے سفیان نے بیان کیاانہوں نے بزید بن هفصه سے انہوں نے بسر بن سعید سے اور انہوں نے ابوسعید سے روایت کی ہے، ابوسعید کا کہنا ہے کہ میں انصار کے درمیان بیٹے ہواتھا کہ ابوموی پریشاں حال ہمارے پاس آئے اور کہا کہ عمر نے مجھے بلایا تھا، میں گیااوران سے ملنے کے لئے تین مرتبدا جازت مانگی ،اور جب اجازت نه ملى تومين واپس آگيا، كيونكه رسول خدانے فرمايا ہے جو خض تین مرتبہاذن ورود مائے اوراس کواذن نہ ملے تو وہ واپس ہوجائے ،عمر نے مجھ ے کہا کہ اگراس حدیث پرشاہر نہ لائے تو ڈیڈے ماروں گا، ابوسعید کابیان ہے کہ ابوموس (اشعری) بدحواس ہم لوگوں کے پاس آئے اور کہاتم لوگوں کو میں شاہد بناؤں گا،الی ابن کعب نے کہا جوسب سے چھوٹا ہے صرف وہی گواہی دے گا،ابوسعید کا کہنا ہے کہ میں ہی سب میں جھوٹا تھا،لہذا میں ان کے ہمراہ جیلا اور میں نے گواہی دی کے رسول مخدانے فر مایا ہے کہ جو شخص تین مرتبہ اذن دخول مائکے اوراس کواجازت نہ ملے تواس کووہاں سے واپس چلاجانا جا ہے''(1)

ا به منداحدین منبل جسوم ۲

احد "مند" ميں لکھتے ہيں:

" ہم سے بزید نے بیان کیا انہوں نے داؤد سے انہوں نے ابی نفرہ سے ادر انہوں نے ابوسعید خدری سے موری کا بیان ہے کہ ابوموی نے عرب تین مرتبہ اجازت مانگی ، مگر انہوں نے اجازت نہیں دی اور وہ (ابو موی) واپس ہوگئے ، جب عمر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بوچھاتم کیوں واپس چلے گئے تھے؟ ابوموی نے جواب دیا میں نے رسول خدا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحص کسی کے پاس جانے کے لئے تین مرتبہ اجازت مانگے اور اس کو اجازت نہ ملے تو اس کو پلٹ جانا چا ہے ، عمر نے کہ ااس قول پیغیبر پر شہادت پیش کرو ورنہ تھاری پٹائی ہوگی ، ابوموی ایک گروہ کے پاس آئے اور انہیں خدا کو قتی دی اور اس طرح قضیہ تمام ہوا''

نيزاحمايني "مند" ميں لکھتے ہيں:

''ہم سے زید بن ہارون نے بیان کیا انہوں نے داؤد سے انہوں نے ابی نظر ہ سے اور انہوں نے ابی نظر ہ سے اور انہوں نے ابوسعید خدری سے نقل کیا ہے ، ابوسعید کا کہنا ہے کہ ابوموسی نے عمر سے تین مرتبدا ذن دخول ما نگا مگر انہوں نے اجازت نہیں دی ، ابو موسی وہاں سے واپس چلے گئے ، جب ان سے عمر کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے واپس ہونے کا سبب دریافت کیا تو ابوموسی نے کہا میں نے رسول خدا کو کہتے واپس ہونے کا سبب دریافت کیا تو ابوموسی نے کہا میں نے رسول خدا کو کہتے

ہوئے ساہے کہ جو خص تین مرتبہ اذن ورود مائکے اوراس کو اجازت نہ ملے تواس کو وہاں سے بلیٹ جانا چاہئے ، عمر نے کہا اس پر گواہ پیش کرو، ورنہ تھاری پٹائی کھی ہوئی ہے، ابوموی ایک جماعت کے پاس آئے، اوران کو خدا کی قتم دی، میں (ابوسعید) نے کہا میں گواہی دوں گا، چنا نچہ ہم نے گواہی دی، اس طرح ابو موسی کی جان چھوٹی"

ابوعبدالله بن عبدالرحن دارمي سمر قندي اپني "مسند" ميں لکھتے ہيں:

" ہم سے ابونعمان نے بیان کیا انہوں نے بزید بن زریع سے انہوں نے داؤدسے انہوں نے الی نفر ہے اور انہوں نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ ابوموسی نے عمر سے ملنے کے لئے تین مرتبہ اجازت مانگی مگرانہیں احازت نہیں ملی ،لہذاوہ وہاں سے واپس چلے گئے ، جبعمر سے ملاقات ہوئی توانہوں نے یو جھاتم کیوں چلے گئے تھے؟ ابوموی نے جواب دیا کہ میں نے رسول خدا کو کہتے ہوئے سا ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے تین مرتبہ اذن ورود مانگے اور اجازت مل جائے تو ملنے کے لئے جائے ورنہ واپس ہوجائے ،عمر نے کہاا ہینے ساتھ ایک شاہد لاؤ جوشہادت وے کہ حضرت ؓ نے ایسا فرمایا ہے ورنہ تمھاری جم کی پٹائی کروں گا ، ابوسعید کا بیان ہے کہ ابوموی ہمارے یاس آئے اور ہم ، اصحاب پیغیبر کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ابوموسی ،عمر کی دھمکی ہے بری طرح ڈرے ہوئے تھے، ہمارے ماس کھڑے ہوکروہ بولے جس نے بیرحدیث

(0..)

پیغیبر گی زبانی سنی ہے اس کو میں خدا کی قتم دے کر کہنا ہوں کہ وہ اس کی شہادت دے ، بیس (ابوسعید) نے سراٹھا یا اور کہا میں شہادت دوں گا، بیس کر دوسرے افراد بھی شہادت دینے کے لئے تیار ہوگئے ،اس طرح ابوموسی کااضطراب ختم ہوا ،

بخارى اين 'صحح''ميں لکھتے ہيں:

" ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا انہوں نے مخلد بن پزید سے انہوں نے ابن جری سے انہوں نے عطا سے اور انہوں نے عبید بن عمر سے روایت کی ہے کہ ابوموسی اشعری نے عمر بن خطاب سے ملنے کی اجازت مانگی مگرانہیں اجازت نہیں ملی ، شاید وہ کسی کام میں تھے ، ابوموسی واپس چلے گئے ،عمر جب اینے کام ہے فارغ ہوئے تو یو چھا کیا میں نے عبداللہ بن قیس کی آ وازنہیں سنی؟ اس کو آنے دو ،لوگوں نے کہا وہ تو واپس چلے گئے ،عمر نے انہیں بلوایا ،اور واپس جانے کا سبب دریافت کیا ، ابوموس نے کہامیں نے اپنا وظیفہ اوا کیا ،عمر نے کہا ا بینے وظیفہ کی ادائیگی پرشہادت لاؤ ،ابوموی ،انصار کے پاس گئے ،اوران سے گواہی دینے کے لئے کہا ، انصار نے جواب دیا کوئی بھی گواہی نہیں دے گا سوائے اس شخص کے جوہم میں سب سے چھوٹا ہے،اور وہ ابوسعید خدری ہے۔ یں وہ ابوسعیدخدری کو لے کر عمر کے پاس گئے ،عمر نے کہا تجارتی امور کی مشغولیت کی بناء پر بیعدیث مجھسے پوشیدہ رہ گئ تھی''

**ددی**ث ثقلیر

نور الانوار

نيز بخاري اين (صحيح، ميں لکھتے ہيں:

'' ہم سے علی بن عبد اللہ نے بیان کیا انہوں نے سفیان سے انہوں نے بزید بن خصیصه سے انہوں نے بسر بن سعید سے اور انہوں نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے، ابوسعید کا کہنا ہے کہ میں انصار کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ابوموی گھبرائے ہوئے آئے اور کہامیں نے عمر سے ملنے کے لئے تین مرتبہ اجازت ما تکی مگر جب انہوں نے اجازت نہیں دی تو میں واپس ہو گیا ، جب عمر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے واپس جانے کا سبب دریافت کیا ، میں نے جواب دیاتم سے تین مرتبہ اجازت مانگی اور جب اجازت نہ کمی تو واپس چلا گیا کیونکہ رسول خدا کوفر ماتے ہوئے میں نے سناہے کہ اگرتم میں سے کوئی شخص کسی ہے ملنے کے لئے تین مرتبہ اجازت مانگے اوراس کواجازت نہ ملے تواس کووہاں ہے واپس چلا جانا جا ہے ،عمرنے کہا اس حدیث پرشامد لے کرآؤ ، ابوموس نے انصار سے کہاتم میں سے کوئی ہے جس نے حضرت کی بیرحدیث نی ہے؟! ألى بن کعب نے کہاتھ مارا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا ،سوائے اس شخص کے جوسب ہے جھوٹا ہے۔ (ابوسعید کا کہنا ہے کہ ) میں سب سے چھوٹا تھا،لہذا میں ان کے ہمراہ گیا اور عمر سے کہا کہ رسول فدانے بہ حدیث ارشاد فرمائی تھی۔ اور ابن مبارک کا کہنا ہے کہ مجھ سے ابن عینیہ نے بیان کیا انہوں نے بزید سے اور انہوں نے بسر بن سعید سے فٹل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات میں نے ابو

سعید سے سی تھی ، اور ابوعبد اللہ کا بیان ہے کہ عمر ایسا کر کے بیہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسے کا میں دفت کرنی چاہئے ، نہ یہ کہ نبر واحدان کی نظر میں کافی نہیں تھی'' نیز بخاری این' صحیح'' میں لکھتے ہیں:

''ہم سے مسدود نے بیان کیا انہوں نے بکی سے انہوں نے ابن جریکے سے انہوں نے عطا سے اور انہوں نے عبید بن عمیر سے روایت کی ہے کہ ابوموی نے عمر سے ملنے کی اجازت مانگی ، مگر شاید انہیں کسی کام میں مشغول دیکھ کروہاں ہے واپس جلے گئے ،عمر نے کہا کیا میں نے عبداللہ بن قیس کی آ واز نہیں سی ،اس کواجازت دووہ میرے پاس آئے ،لوگوں نے انہیں بلوایا ،عمر نے انہیں دیکھ کر کہانیتم نے کیا کیا ؟ ابوموی نے جواب دیا میں نے دستور پیغیر رعمل کیا ہے، عمر نے کہایا تواس کے بارے میں شاہدلا و نہیں تو مار کھانے کے لئے تیار ہو حاؤ ، ابو موسی ،انصار کی طرف دوڑ ہے (اوران سے سارا ہاجرابیان کیا )انصار نے کہا جو ہم میں سب سے چھوٹا ہوگا وہی شہادت دے گا ، ابوسعید خدری عمر کے پاس گئے اورکہا کہ پیخبر نے ایبا ہی تھم دیا تھا ،عمر نے کہا کہ دنیا وی معاملات میں مشغولیت کی وجہ ہے رسول خداً کا بید دستور ہم کومعلوم نہیں تھا''

مسلم این ( صحیح " میں لکھتے ہیں:

" بمجھ سے ابوطا ہرنے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن وہب سے انہوں نے عبد اللہ بن وہب سے انہوں نے عمر و بن حرث سے اور انہوں نے کیکر بن اشجع سے روایت کی ہے کہ بسر بن سعید

نے ابوسعید خدری کو بد کہتے ہوئے سنا کہ ہم ابی بن کعب کے باس بیٹھے ہوئے تھے کہ بو کھلائے ہوئے ابوموس اشعری پہو نچے اور وہال کھڑے ہو کر بولے میں تم لوگوں کوخدا کی تتم دے کر یو چھتا ہوں کہتم میں سے کسی نے رسول خدا کو بیر فرماتے ہوئے ساہے کہ کسی سے ملنے کے لئے تین مرتبہ اجازت او،اگراجازت مل جائے تو اس سے ملو ورنہ ملیف جاؤ؟ أبی نے یو چھا بات کیا ہے؟ ابوموس بولے کل میں عمر بن خطاب کے یاس گیا تھا، اور ان سے ملنے کے لئے تین مرتبہ احازت مانکی ، مگرانہوں نے اجازت نہیں دی اور میں واپس ہو گیا ، اور آج میں پھران کے پاس گیا تھا اوران ہے کہا کہ میں کل آیا تھا اور تین مرتبہ سلام کیا اور پھر پایٹ گیا ،عمر نے کہا میں نے تمھارے سلام کی آ واز سن تھی ،مگراس وقت ہم ایک کام میں مشغول تھے، آخرتم نے کیوں نہیں تین مرتبے سے زیادہ اجازت مانگی؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے اتن ہی مرتبدا جازت مانگی تھی جتنی مرتبے کا رسول خدانے حکم دیا تھا عمرنے کہا کہ اس دستور پیغیبر میشاہدلاؤ، ورند میں تمھاری ہڈی پیلی تو ڑ دوں گا، یہن کر آبی بن کعب نے کہا خدا کی قتم تھاراساتھ وہی شخص دے گا جوعمر میں ہم میں سب سے حچھوٹا ہے (پھر کہا ) ابوسعید جاؤ ، چنانچہ میں ( ابوسعید) عمر کے باس گیا،اور میں نے کہا کہ رسول خداسے میں نے ایسا ہی سنا

نيزمسلم اپني (صحيح" ميس لكھتے ہيں:

" ہم سے ابو عمار حسین بن حریث نے بیان کیا انہوں نے فضل بن موی سے انہوں نے طلحہ بن یحی سے انہوں نے الی بردہ اور انہوں نے ابوموی اشعری سے روایت کی ہے ، ابو بردہ کا بیان ہے کہ ابوموی ، عمر بن خطاب کے یاس آئے اور کہا السلام علیم میں عبداللدین قیس ہوں ، السلام علیم میں اشعری ہوں (اتنی مرتبہ کہنے کے بعد جب اجازت نہ لی تو ) ابوموی واپس چلے گئے ،عمر نے کہااسے بلاؤ!اں کومیرے پاس لے کرآؤ! جب وہ آئے تو عمرنے کہااے ابوموی! کیوں چلے گئے تھے؟ ہم اس وقت اپنے کام میں مشغول تھے، ابوموی نے جواب دیا میں نے رسول خدا کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ سی سے ملنے کے لئے تین مرتبه اجازت لو، اگراجازت ل جائے تو ملاقات کروور نہ واپس ہوجاؤ،عمر نے کہااس پرشامد لاؤ ، درنة تمھاری کھال ادھیڑ دوں گا!ابوموی واپس ہو گئے ،عمر نے لوگوں سے کہاا گرابوموی کوشاہرل گیا تب تو اس کوکل منبر کے باس دیکھو گے ، ورنہ وہ یہاں نظر بھی نہیں آئے گا ، دوسرے دن لوگوں نے ان کو دیکھا ،عمر نے يو حيماا ابوموى تم كيا كهتيه موكياتم كوشامد ملا؟ جواب ديا بال، شامدا بي بن كعب ہیں،عمرنے کہاہاں وہ عادل ہیں پھرکہااےابوالطفیل پیر(ابوموی) کیا کہتاہے؟ ابی بن کعب نے جواب دیا اے ابن خطاب جو بات ابوموی نے کہی ہے اس کو میں نے رسول ؓ خدا سے پی کھی ،لہذااصحاب رسول ؓ خدا کواذیت نہ دو عمر نے کہا سجان الله ميس نے اليي بات منى توتقى مگر جا بتاتھا كەزيا دەمطمئن ہوجاؤں''

۵۰۵)

ابوجعفراحمه بن محمه بن سلامه طحاوي "مشكل الآثار" ميس لكصة مين:

''ہم سے یونس بن عبدالاعلی نے بیان کیاانہوں نے عبداللہ بن وہب سے انہوں نے عمر وبن حارث سے انہوں نے بکیر بن اشجع سے اور انہوں نے بسر بن سعید سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ابوسعید خدری کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم (ابو سعید) اُنی کعب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اسنے میں ابوموی اشعری بڑے غصے میں آئے اور وہاں کھڑے ہوکر کہنے لگےتم لوگوں کوخدا کی قتم دے کر ہو چھتا ہوں کیا تم میں سے کسی نے رسول خدا کو بیہ کہتے ہوئے سا ہے کہ کسی سے ملنے کے لئے تین مرتبہ اجازت مانگو،اگراجازت مل جائے تواس سے ملوور نہ واپس ہو جاؤ؟ ابی بن کعب نے یو چھا قضیہ کیا ہے؟ ابوموی نے کہاکل میں نے عمر بن خطاب سے ملنے کے لئے تین مرتبہ اجازت مانگی ، جب اجازت ندملی تو واپس ہو گیا،اورآج جب میںان کے پاس گیااور کہا کہ کل میں آیا تھااور تین مرتبہ سلام کیا تھا مگر جواب نہ ملنے کی وجہ ہے واپس ہو گیا تھا ،تو عمر نے کہا میں نے تمھاری آ واُزسی تھی ،لیکن اس وقت میں ایک کام میں مشغول تھاتم کیوں اتنی جلدی واپس چلے گئے اور مزید اجازت نہ مانگی؟ میں نے کہا کہ میں نے اتن ہی مرتبہ اجازت ما نگی جتنی مرتبے کارسول خدا نے حکم دیا ہے ،عمر نے کہااگراس ارشاد پیغبر پرشاہد نہلائے تو تمھاری ہڈی پیلی ایک کر دوں گا اُبی بن کعب نے کہااس برتو وہی شہادت دے گا جوہم میں سب سے چھوٹا ہوگا اور وہ تمہارے بہلو میں

(٥٠٧)

بیشاہواہ، اے ابوسعیداٹھواور جاکرشہادت دو، چنانچہیں (ابوسیعد) اٹھااور جاکر عمر سے کہا کہ جو بات ابوموی نے کہی ہے اس کو میں نے بھی رسول خدا سے سی تھی،'

نيزطحاوي''مشكل الاثار'' ميں لكھتے ہيں:

" ہم سے ابراہیم بن مرزوق نے بیان کیا انہوں نے ابوعاصم سے انہوں نے ابن جریج سے انہوں نے عطا سے اور انہوں نے عبید بن عمیر سے روایت کی ہے کہ ابوموس نے عمر سے ملنے کی اجازت مانگی ،اس وقت وہ کسی کام میں مشغول تھ، جب فارغ ہوئے تو کہا کیا میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز نہیں سی ہے، لوگوں نے کہاوہ تو واپس چلے گئے ،عمر نے کہااس کو بلایا جائے ،ابوموی آئے اور کہا میں نے تین مرتبہ اجازت مانگی تھی اور اسی کا ہم کو تھم دیا گیا ہے، عمر نے کہا اس پر شاہد لاؤ ورنہ تمھاری خبرلوں گا ، ابوموسی ، انصار کے پاس آئے اور انہیں قضیے ہے مطلع کیا،ان لوگوں نے کہا جوہم میں سب سے چھوٹا ہے وہی تمہارے ساٹھ جائے گا، چنانچہ ابوسعید خدری ان کے ہمراہ گئے ،اور ابوموی کی ہاتوں کی تائدی عمر بولے دنیاوی معاملات میں مشغولیت کی بناء پر رسول خدا کا پیچکم مجھے معلوم نہیں تھا۔اور ابرا ہیم کابیان ہے کہ میں نے اپنی کتاب کی جلد پرعمر کا بیہ جمله کھا ہوادیکھا کہ ہازار کے کاموں نے مجھے گھیرے میں لے لیا تھا'' طحاوی''مشکل الآثار''ہی میں لکھتے ہیں: حديث ثقلير

(٥٠٧

" ہم سے فہد بن سلیمان نے بیان کیا انہوں نے ابو غسان ما لک بن اساعیل سے انہوں نے عبدالسلام بن حرب سے انہوں نے طلحہ بن یحی قرشی سے انہوں نے الی بردہ سے اور انہوں نے موسی سے روایت کی ہے، ابوموسی کا کہنا ہے کہ میں درعمر برآیا اور کہاالسلام علیم کیاا جازت ہے کہ عبداللہ بن قیس گھر میں آ جائے؟ مگراجازت نہیں ملی اور میں وہاں سے واپس چلا آیا بھوڑی دیر بعد عمر متوجہ ہوئے اور کہا ابوموس کومیرے پاس لایا جائے ، میں عمر کے پاس آیا ،عمر نے یو چھا کہاں چلے گئے تھے؟ جواب دیا میں نے تین مرتبہ اجازت مانگی، جب ا جازت نہ ملی تو واپس ہو گیا کیونکہ میں نے رسول خدا کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ اگر کوئی مسلمان اینے کسی دینی بھائی ہے ملنے کے لئے تین مرتبہ اجازت مانگے اوراس کواجازت نہ ملے تواس کو ہلیٹ جانا جا ہئے ،عمرنے کہا جوتم نے کہا ہے اس کو ثابت کرو، اوراس برشاہد پیش کرو، ورنہ تمہاری خبرلوں گا، (ابوموی کابیان ہے کہ ) میں وہاں سے چلا ، راستے میں الی بن کعب سے ملا قات ہوگئی ، میں نے سارا ماجرابیان کیا: انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، چنانچہوہ آئے اور حدیث ان کوسنا دی عمر نے کہاا ہے ابوطفیل جس حدیث پیغیبر کو ابوموی نے بیان کیا ہے کیاتم نے خوداینے کانوں سے آنخضرت کی زبانی سناتھا؟ انہوں نے کہا ہاں الیابی ہے، اور میں خداسے پناہ مانگنا ہوں کہ اصحاب محم کیلئے تم عذاب بنو، عمر نے کہا میں بھی اس سلیلے میں خداسے بناہ مانگنا ہوں''

نورالانهار (۸۰

تديث تغلين

بغوی''معالم التزیل' میں لکھتے ہیں: ا

'' ہم سے احمد بن عبداللہ صالحی نے بیان کیاانہوں نے ابوالحس علی بن محمہ بن عبدالله بن بشران سے انہوں نے اساعیل بن صفار سے انہوں نے احد بن منصور مادی ہےانہوں نے عبدالرزاق ہےانہوں نے معمر سے انہوں نے سعید حربری سے انہوں نے الی نضر ہ سے اور انہوں نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے،ابوسعید کا کہنا ہے کہ عبداللہ بن قیس (ابوموسی اشعری) نے عمر بن خطاب کو تین مرتبه سلام کیا، مگرانہوں نے اس براصلاً دھیان نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے داپس ہو گئے ،فوراعمر نے ان کے پیچھے ایک آ دمی کو بھیجا، جب ابوموسی واپس آئے تو عمرنے یو حصاتم کیوں واپس چلے گئے تھے؟ ابوموس نے جواب دیا میں نے رسول خدا کو کہتے ہوئے ساہے کہ جو شخص کسی کو تین مرتبہ سلام کرے اور اس کوجواب سلام نہ ملے تو اس کو وہاں سے واپس ہو جانا جا ہے ،عمرنے کہااس ارشاد پیغیبر برشابدلاؤ، ورنه تم کوهمکانے لگا دوں گااس کےعلاوہ اور بھی دھمکی دی، ابوسعید کا کہنا ہے کہ ابوموی اس حال میں آئے کہ ان کے چیرے کارنگ اڑا ہوا تھا،اور میں جماعت انصار کے درمیان بیٹھا ہوا تھا،ہم لوگوں نے ابوموی سے کہا یتم صاری کیسی حالت ہورہی ہے؟ بولے میں نے عمر کوسلام کیا اور ایک حدیث سنائی ، کیاتم لوگوں نے رسول خداسے وہ حدیث سی ہے،سب نے کہا ہاں ہم نے توسیٰ ہے، چنانچہ ایک شخص کوان لوگوں نے عمر کے باس بھیجا اوراس نے وہ

نور الأنوار

حديث ان كوسناكي''

بر بان الدین عبید الله بن محمد فرغانی عبری "شرح منصاح بیفاوی" میں لکھتے ہیں:

"ابوعلی بحث اشتر اطعد دمیں لکھتے ہیں: صحابہ ایک حدیث کو متعدد افراد سے
دریافت کرتے تھے، ابو بکرنے جدہ سے متعلق مغیرہ بن شعبہ کی روایت نہ مانی،
اور جب محمد بن مسلمہ انصاری نے اس کی روایت کی تب اس کو قبول کیا، عمر نے
افزن ورود سے متعلق ابوموی اشعری کی روایت محمرا دی مگر جب ابوسعید خدری
نے اس کی تائید کی تب تشلیم کیا، نیز ابو بکر اور عمر نے حکم بن عاص کے واپس
ہونے سے متعلق روایت عثمان کورد کر دیا تھا، اسی طرح کی بہت زیادہ روایت
ہیں جو تعدد راوی کی حکایت کرتی ہیں کہ جو تعدد راوی کے شرط ہونے کی دلیل
ہے۔

مگراس کا جواب ہے ہے کہ متعدد داویوں کی ان جگہوں پرضرورت پردتی تھی ، جب پہلا راوی معتبر نہیں ہوتا تھا، ندید کہ ہرموقع پر چندر اویوں کے بیانات شرط ہیں ، جب کہ ہمارا کہنا ہے کہ اگر ایک راوی ہواور وہ عادل ہوتو اس کی روایت قابل قبول ہے، لہذا جوآپ نے خبر واحد کی جمیت پراشکال کیا ہے، وار ذہیں ہوتا ہے''

ابن حجر عسقلانی " فتح الباری" میں لکھتے ہیں:

"جولوگ خبر واحد کو جحت نہیں مانتے ہیں ان کی دلیل میہ ہے کہ رسول خدا

نے ذوالید کی بات نہیں مانی تھی ،گران کا بیاستدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ خبر واحد ذ والیدین،حضرت کے علم قطعی کی معارض بی تھی،اور جب خبر واحد علم ویقین کی معارض بن جائے تو وہاں خبر واحداعتبار کے لائق نہیں ہے ، نیز ان لوگوں نے استدلال کیا ہے اس سے کہابو بکراورعمر نے جڈ ہ اور میراث جنین کے بارے میں مغیرہ کی دوحدیثیں اس وقت تک نہ مانیں جب تک ان دونوں حدیثوں کے بارے میں محمد بن مسلمہ نے شہادت نہ دی ،اسی طرح عمر نے ابوموی اشعری کی . روایت کواس وقت تک تسلیم نه کیا جب تک ابوسعید نے شہادت نه دی ، نیز گریہ كرنے سے ميت كواذيت پہو نچنے سے متعلق ابن عمر كى روايت كوعا كشه نے قبول نہیں کیا تھا، مگران سب کا جواب رہے کہان حدیثوں کے نہ ماننے کی وجہ یا شک تھا، جبیبا کہ ابوموی کے بارے میں ہے کہ جب وہ درغمر سے واپس ہوئے اورعمرنے اس کی وجہ دریافت کی اور انہوں نے رسول خدا کی ایک حدیث سنائی، تو عمر نے دھمکی دی اور اسی وجہ ہے ان کوشک ہوا کہ کہیں ابوموسی ڈر کے مار بے حدیث جعل کر کے تو بیان نہیں کررہے ہیں ، چنانچہ عمر نے اینے اطمینان کے لئے ایسا کیا تھا، میں نے اس مات کو کتابالاستندان میں دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے، یا جب حدیث دلیل قطعی کی معارض ہوجیسا کہ عا کثیے نے ابن عمر کی حدیث کے مقابلے میں اس آیت کی تلاوت کی تھی، " و لات نے دوازر ق وزراخری"

ملامحتِ الله بہاری' دمسلم الثبوت' میں خبر واحد پرعمل کرنے کے جواز کے سلسلے میں ککھتے ہیں:

"اس پراعتراض ہے کیا جاتا ہے کہ ابو بکر نے مغیرہ کی حدیث روکروی تھی،
اوران کی بات اس وقت مانی جب اس حدیث کی ابن مسلمہ نے روایت کی ،عمر
نے اجاز ہُ ورود سے متعلق ابوموی کی حدیث کور دکر دیا تھا، مگر جب اس حدیث کی ابوسعید نے روایت کی تب اس کوعمر نے تسلیم کیا تھا، مفوضہ کے بارے میں علی نے ابوسنان کی حدیث نہیں مانی تھی ، نیز میت پر گربیکر نے سے میت پر عذاب نازل ہوتا ہے سے متعلق ابن عمر کی حدیث کو عائشہ نے رد کر دیا تھا ،مگر ان سارے دلائل کا جواب ہے ہے کہ ان لوگوں نے جرواحد پراس لے عل نہیں کیا کہ انہیں اس حدیث کی صحت کے بارے میں شک تھا، اور جب اس حدیث کی تائید ایک اور خبر واحد سے موگی تواس کولوگوں نے مان لیا تھا"

آپ نے ندکورہ بالا روایتوں میں دیکھا کہ ابوموی اشعری اس لاکت نہیں تھے کہ خلیفہ ٹانی ان کی بات مانتے ،لہذاانہوں نے ابو ہریرہ کی طرح ان کو بھی نقل حدیث ہے منع کیا تھا ،اور خلیفہ ثانی کانقل حدیث سے منع کرنا آئی واضح بات ہے کہ اکا برعلائے اہلسنت نے اپنی اصولی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے، چنانچہ اہلسنت کے امام غزالی اپنی کتاب '' استصفی'' میں خبر واحد برعمل کے جواز کے بارے میں لکھتے ہیں:

''اس نظریئے کے مخالفین کہتے ہیں کہ خبر واحد کے جمت ہونے پر کوئی دلیل

نورالإنوار

مديث ثقلين

اس حدیث کے ضعیف ہونے کی ایک اور وجہ بیہ ہے کہ اس حدیث کو ابوموی اشعری کے بیٹے ابو بردہ نے اپنے باپ سے قتل کیا ہے ، اور ابو بردہ بن ابوموی کے کرتوت تاریخ کے بیٹے ابو بردہ نے بھی موجود ہیں ، صحافی جلیل القدر جحر بن عدی اور ان کے دوستوں کی شہادت میں اس کا بہت بڑا کر دار ہے ، اس نے جحر بن عدی کے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی ، چنانچ طبری این تاریخ میں لکھتے ہیں :

'' زیاد نے یاران حجر بن عدی کوگرفتار کرنے کے لئے پچھافراد بھیجےوہ لوگ

ا \_ المتصفى في علم الاصول ج٢ص ١٣٥

ہارہ یاران حجر بن عدی کوگر فٹار کر کے لائے اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا اور پھر قبائل کے سر داروں کو بلا کران سے حجر بن عدی کے بارے میں سوالات کئے گئے ،عمر و بن حریث رئیس مدینہ ، خالد بن عرفط رئیس قبیلی تمیم همدان ،قیس بن ولید بن عبرشس بن مغیره رئیس قبیله ربیعه اورابو برده بن ابوموسی رئیس قبیله مذجج واسدنے گواہی دی کہ حجر بن عدی نے لوگوں کواکٹھا کر کے خلیفہ برسب و شتم کرایا تھا اورلوگوں کوخلیفہ کے خلاف جنگ کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ حکومت آل ابی طالب کے لئے سز وار ہے اور انہوں نے مصر سے خلیفہ کے گورنر کونکلوایا ہے، اور وہ (حجربن عدی) ابوتر اب (علی بن ابی طالب) سے دلسوزی اوران کے دشمنوں اوران سے جنگ کرنے والوں سے بیزاری کرتے ہیں ، حتنے بھی افراد قید کئے گئے ہیں سب کے سب ان کی فوج کے سیدسالا راوران کے ہم فكروجم خيال ہيں'(1)

طری نے اپن تاریخ میں ابو بردہ کی اس طرح گواہی نقل کی ہے:

" بسب الله الرحمن الرحيم . ابوبرده بن ابوموى برائخدا گواہی دے رہاہے، اور گواہی دے رہاہے کہ حجر بن عدی نے خلیفہ کی اطاعت ہے سر پیچی کی ہے، جماعت سے جدا ہو گیا ہے، خلیفہ پرلعنت کی ہے، لوگوں کو جنگ پرابھاراہے اورلوگوں کوایئے گر دجمع کر کے امیر المونین معاویہ کی بیت

ا\_تاریخ طبری جهم ۱۹۹

نورالانوار (۵۱۳)

حديث ثقلين

توڑوائی ہے،اوراس طرح واضح طور پرخدا پر کفر باندھا ہے۔زیاد نے کہا کہ بھی ابو بردہ کی عبارت میں شہادت دیں،خدا کی قتم (معاذ اللہ) اس خائن واحمق کی گردن اڑا کررہوں گا، چنانچے سارے رؤسائے قبیلہ نے ابو بردہ جیسی گواہی دی ،اس کے بعدزیاد نے لوگوں سے کہا کہوہ بھی ایسی ہی گواہی دیں'(ا)

ابو بردہ اپنے باپ کی طرح حضرت علی سے بے صد دشمنی کرتا تھا، آپ کے دوستوں سے بغض وعنا در کھتا تھا اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتا تھا، یہ بات گر چیطبری کی عبارت سے آشکار ہوگئی، مگر مزید توضیح کے لئے ابن ابی الحدید کی میعبارت

ملاحظه ليجئے۔

' علی کے دشمنوں میں سے ایک ابو بردہ ہے جو ابوموی اشعری کا بیٹا تھا، اس
کو بید شمنی باپ سے میراث میں بلی تھی ، عبدالرحمٰن بن جندب سے مردی ہے کہ
ابو بردہ نے زیاد سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کی جمر بن عدی نے واضح طور پرخدا پر
کفر با ندھا ہے ، عبدالرحمٰن مسعودی نے ابن عباس منتوف سے نقل کیا ہے کہ
انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بردہ کو دیکھا وہ قاتل عمار بن یاسر ، ابوالغادیہ جمنی
سے کہدر ہاتھا کہ کیاتم ہی نے عمار بن یاسر کوتل کیا ہے؟ اس نے کہا: ہاں ۔ ابو بردہ
نے کہا ابنا ہاتھ بڑھاؤ ، اس نے ہاتھ بڑھایا ، ابو بردہ نے اس کے ہاتھ کو چو متے
ہوئے کہا بجھ کو جہنم کی آگ جمی نہیں چھوئے گی!! اور ابوقیم نے ہشام بن مغیرہ

ا\_تاریخ طبری جههص ۲۰۰

ے اور انہوں نے غضبان بن یزید ہے روایت کی ہے کہ ابوبر دہ کو دیکھا کہوہ ( قاتل عمار ) ابوالغادیہ ہے کہدر ہاہے مرحبا اے برادر، یہاں آؤ، یہاں آؤاور اس کواینے پہلومیں بیٹھایا''(1)

## معنئی حدیث پرایک نظر

واضح رہے کہ اس سے قطع نظر کہ حدیث ابوموی ، سندی لحاظ سے ضعف ہے ، خود معنی حدیث صحابیوں کی منقصت کر رہی ہے ان کی خوبیاں بیان نہیں کر رہی ہے ، کیونکہ حدیث کا میڈرہ فی اندا ندھبٹ اُتھی اصد ہابی مایو عدون " یعنی جب میں اس ونیا سے رخصت ہو جاؤں تو گامیر ہا اصحاب کو ان بلاؤں کا سامنا کرنا پڑے گاجن کا وعدہ کیا گیا ہے ، بتار ہا ہے کہ حضرت کے اصحاب جس طرح آپ کے زمانے میں شے اس حالت پر آپ کے بعد نہیں رہیں گے ، اور ان کے در میان جنگ وجدال ہوگا ، آراء ونظریات میں گراؤ ہوگا ، دل ایک دوسر سے جدا ہو جا کیں گے اور نوبت یہاں تک پہو نچ گی کہ ان میں سے بعض اپنی پر انی حالت کی طرف بیٹ جا کیں گے اور مرتد ہو جا کیں گے اور مرتد ہو جا کیں گے۔ میں سے بعض اپنی پر انی حالت کی طرف بیٹ جا کیں گے اور مرتد ہو جا کیں گے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہ در ہا ہوں ، بلکہ شار صین صحیح مسلم ، مصباح اور مشکوا ق نے ابوموی کی اس حدیث کی توضیح میں یہی بات کہی ہے ، اتمام جت کی خاطر چند کی

نووي "المنهاج في شرح صحيح مسلم بن حجاج" ميں لکھتے ہيں:

ا ـشرح نهج البلاغه جهم ٩٩

عبارتیں ملاحظہفر مائیں۔

" حضرت کافرمانا کہ انا امنة لا صحابی فاذا ذهبت الی اصحابی ما یوعدون ، اس کا مطلب بیہ کہ میرے بعداصحاب کے درمیان فتنے سراٹھا کیں گے، جنگیں ہول گی، لوگ مرتد ہول گے، اور دل ایک دوسرے سے بھٹ جا کیں گے، ان ہی چیزوں سے حضرت نے صرت کالفاظ میں ڈرایا تھا، اور بیسب کی سب واقع بھی ہوئی تھیں "(1)

طبي 'الكاشف شرح مشكواة ''مين اس حديث كي شرح مين لكھتے ہيں:

"اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خیر کے جانے کے بعد شرکا ڈیرہ ہوگا، کیونکہ جب تک رسول خدا اصحاب کے درمیان تھے ان کے اختلاف کورفع کرتے تھے، اور اختلافی باتوں کو واضح کرتے تھے، مگر جب آپ کی وفات ہوگئ تو نظریات نکرانے لگے اور خواہشات کروٹ بدلنے گیس' قاری'' مرقا ق''میں لکھتے ہیں:

"خطرت کا بیفرمانا کہ جب میں اس دنیا سے دخصت ہوجاؤں گا تو میرے اصحاب کوان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن سے ڈرایا گیا ہے، اس سے مراد بیہ ہے کہ فتنے سراٹھا کیں گے ، مخالفتیں سامنے آ کیں گی ، اور ان کی آزمائشوں کا سلیٹروع ہوجائے گا''(۲)

مذكوره عديث كے ذيل ميں الي ہى باتيں محد بن خليفه وشناني آبی نے "شرح صحيح مسلم"

۲\_الرقاة شرح مشكواة ج٥ص ٥١٩

میں ، محمد بن محمد بن یوسف سنوی نے ''شرح صحیح مسلم'' میں ، صدیق حسن خان نے ''سراح وصاح من کشف مطالب صحیح مسلم بن حجاج'' میں ، مثم الدین خلخالی نے '' مفاتیج شرح مصابح'' میں ، سید شریف جرجانی نے '' ماشید مشکوا ق'' میں اور عبدالحق دہلوی نے ''لمعات 'میں تحریر کی ہیں۔ شررج مشکوا ق'' اور'' افعۃ اللمعات' میں تحریر کی ہیں۔

ان با توں کو مدنظرر کھتے ہوئے مذکورہ حدیث نہ تو حدیث نجوم کی مؤید بن سکتی ہے اور نہ ہی اس کا تعلق فضائل صحابہ سے ہوسکتا ہے۔

حدیث میں تحریف

ندکورہ حدیث کی سند ودلالت سے قطع نظر، جب خود حدیث کے بارے میں تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ تحریف کرنے والوں نے حدیث میں کتر بیونت کی ہے اور حدیث جواہلدیٹ کو باعث امن بتارہی تھی ،اس کولفظ'' صحابی'' سے بدل کر یوں پیش کیا ہے'' میر ہے اصحاب میری امت کے لئے امان کا باعث ہیں ، جب وہ اٹھ جا کیں گے تو امت کو ان ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا وعدہ کیا گیا ہے'' جب کدرسول خدا نے فر مایا ہے: '' میر ہے اہلدیٹ میری امت کے لئے باعث امان ہیں کدا گروہ ندر ہیں تو ان ساری بلاؤں میر ہے اہلدیٹ میری امت کے لئے باعث امان ہیں کدا گروہ ندر ہیں تو ان ساری بلاؤں کا امت کوسامنا کرنا پڑے گا، جن کا وعدہ کیا گیا ہے'' ایسی کتر بیونت کیوں کی گئی ،صرف اس کا امت کوسامنا کرنا پڑ ہے گا جن کا وعدہ کیا گیا ہے'' ایسی کتر بیونت کیوں کی گئی ،صرف اس کئے کہ حدیث ، اہلدیٹ کی عظمت کو بیان کر رہی ہے ، اور دشمنان اہلدیٹ ان کی اتنی بڑی عظمت کو کیا نے دیا تھی کو لیف کا سہارا لے کر بغض وحد کی آگ کو غاموش کرنا چا ہا، اصل حدیث کو حاکم نیشا پوری نے یوں نقل کیا ہے:

" ہم سے ہدان کے قاضی ابوالقاسم عبد الرحلٰ نے اصل کتاب سے بیان کیا، انہوں نے محد بن مغیرہ یشکری سے انہوں نے قاسم بن عکیم عرقی سے انہوں نے عبداللہ بن عمر و بن مرہ سے انہول نے محمد بن سوقہ سے انہوں نے محمد بن منکدرے اور انہوں نے اینے باب سے روایت کی ہے کدایک رات رسول خدا نمازعشاء کے لئے تھوڑی دیر ہے مسجد میں تشریف لائے ،اصحاب آپ کے منتظر تھے، جب حضرت ٔ داخل مسجد ہوئے تو آپ نے فر مایا: آگاہ ہو جاؤیہ نماز ایس ہے جس جیسی تم سے پہلے والی امتوں نے نماز نہیں براھی ہوگی ، پھر سر کوآسان کی طرف بلندكر كے فرمایا: ستارے آسان كے باشندوں كے لئے امان كا باعث ہیں،اگرستارے ڈوب جائیں تو آسان کے باشندوں پروہ ساری بلائیں آئیں جن كا وعده كيا كيا ہے ، اور ميں امان ہوں اينے اصحاب كے لئے ، جب ميرى قبض روح ہوگی تو میرےاصحاب کوان ساری مشکلات کاسامنا کرنا پڑے گاجن کا وعدہ کیا گیاہے،اورمیرےاہلدیت میری امت کے لئے باعث امان ہیں،اگر وه اس دنیا سے اٹھ جا کیں تو وہ سار ہے عذاب امت پر نا زل ہوں جن کا وعدہ کیا گیاہے'(۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حدیث کے آخر میں لفظ' اھلیہ سیدسی " کولفظ' ا احد حالی " سے یا توالوموی اشعری نے بدلا ہے یا دوسرے کتر بیونت کرنے والے نے

ا ــ المستد رك على المحيسين ج ٣٥س ٢٥٥ ( كمّاب معرفة الصحابة )

نور آلانو ار

، اور جب صحیح حدیث مل گئ تو اب اصحاب کی مذمت کے سوا کچھ اور سامنے نہیں آتا ہے ، عنقریب (عبقات الانوار حدیث سفینه میں ) بیان کریں گے کہ پینمبر اسلام نے امت کی ہدایت اوران کواختلاف سے بچانے کے لئے اپنے اہلبیٹ کوستار وں جبیبا قرار دیا ہے۔

(or.)

نور الأنوار

حديث ثقلير

## حدیث نجوم معنی کے اعتبار سے

اکابرعلائے اہلسنت کے بیانات سے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ حدیث
"اصدابی کالنجوم" سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، کہ اس کے بعد پھرکسی اور بیان
کی ضرورت نہیں تھی، مگر مزید اطمینان کے لئے متن حدیث پر بھی بحث کر رہا ہوں اور ثابت
کروں گا کہ عنی ء حدیث اور کر دار صحابہ میں اصلاً مطابقت نہیں ہے، ملاحظہ سیجئے

ا حدیث نجوم اس بات کو بیان کررئی ہے کہرسول خدا کے سارے صحابہ ہدایت یافتہ تھے، جب کہ یہ بات بالکل غلط ہے، اگر شک ہوتو کتاب'' تشنید المطاعن'' کا مطالعہ کیجئے، اور جب ایسا ہے تو پھرکس طرح رسول خدااصحاب کے بارے میں ایسی حدیث ارشاد فرما

سکتے ہیں؟

۲۔ حدیث نجوم سارے صحابہ کے ہادی ہونے کو بتار ہی ہے، مگریہ بات بھی غلط ہے کیونکہ جب سب کے سب ہدایت یا فتہ نہیں تھے تو پھر کیسے وہ ہادی بن سکتے ہیں ،اس لئے کہ خلفائے ثلاثہ ،طلحہ و زبیر ، معاویہ اور عمر و عاص جیسوں کی گمراہیوں کی تو خود علائے اہلسنت نے تصریح کی ہے ،اس بات کو''تشکید المطاعن' میں دیکھا جاسکتا ہے ، پھر کیسے ہم مان لیس کہ حضرت کے اصحاب کے بارے میں ایسابیان دیا ہوگا ؟

سے حدیث نجوم کے معنی یہ ہیں کہ حضرت کے سارے اصحاب امت کے لئے لائق اقتداء تھے، جب کہ صاحبان بصیرت کی نظر میں یہ بات بھی حقیقت سے کوسوں دور ہے، کیونکہ دلائل کی روشنی میں جب اہلسدت کے رائس و رئیس خلفائے ثلاثہ میں اقتدا کی صلاحیت نہیں پائی جارہی تھی، تو پھر صحابہ میں میصلاحیت کیسے پائی جاسکتی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اس حدیث کا ربط سارے صحابہ سے نہیں ہوسکتا ہے۔

۳- حدیث نجوم کا مطلب میہ ہے کہ امت جس صحابی کی بھی اقتدا کرلے ہدایت پا جائے گی، جب کہ واضح دلائل سے میہ بات ثابت ہو پیکی ہے کہ ان میں بہت سارے صحابہ گمراہ تھے اوران میں اقتداء کی صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی ، ملاحظہ لیجئے" تنشب شدسد المطاعین''

۵۔ بہت سارے صحابی ، زنا اور جھوٹی گواہی جیسے گنا ہان کبیرہ کے مرتکب ہوئے تھے ،کتب اہلسدت اس بات کی گواہ ہیں اور'' تشکید المطاعن' میں اس بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے،لہذا ہم کیسے مان لیس کہ جوافراد برائیوں کی جڑھے،ان کورسول خدانے ستارہ ہدایت اور لائق اقتد ابتایا ہوگا؟

٢\_معنني حديث نجوم اورسورهٔ انفال ،سورهٔ برائت ،سورهٔ احزاب ،سورهٔ جمعه اورسورهٔ

منافقین کی بہت ساری آیتوں میں تضاد پایا جاتا ہے، کیونکہ ان آیتوں میں بہت سارے صحابہ کی ندمت ہوئی ہے، اوران میں ان کے صحیح چہرے پیش کئے گئے ہیں،ان باتوں کومہ نظرر کھتے ہوئے کیا کوئی تقلمند تسلیم کرسکتا ہے کہ حضرت نے سارے صحابہ کوامت کے لئے لائق افتد اقر ارد ما ہوگا؟!

2- صحاح ، جوامع حديث اور ابلسنت كي معتبر مسانيد مين رسول خدا كي بهت زياده حدیثیں ہیں جو صحابہ کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں ، جیسے حدیث حوض ، حدیث ارتداد ، حدیث''میرے بعدتم کفر کی طرف ملٹ جاؤ گے'' حدیث''تم میں شرک چیونی کی طرح رینگ رہا ہے' حدیث' ' نہیں معلوم میرے بعدتم لوگ کیا گن دیکھاؤ گے' حدیث مربوط یہ پیروی از سنت یہودونصارا، حدیث تنافس، حدیث 'میرے اصحاب کے درمیان ایسے بھی افراد ہیں جو نہ مجھے دیکھیں گے اور نہ میں انہیں دیکھوں گا'' حدیث'' میرے اصحاب میں منافقین ہیں' حدیث' میری طرف غلط باتوں کی نسبت دینے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں ''ان کےعلاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں ، جوفر دی یا اجتماعی طور پرصحابہ کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں جن کےمطالعہ کے لئے'' تشئید المطاعن'' ملاحظہ کیجئے ، پس کس طرح حضرت اینے سارے اصحاب کوستاروں سے تشبیہ دے سکتے ہیں ،اس سے کیا اقوال پیغمبر میں تضاد لازم نہیں آئے گا؟

۸۔متندعلائے اہلسنت کی کتابوں میں بعض ایسی حدیثیں بھی ہیں جوواضح لفظوں میں اصحاب کی افتداء سے منع کرتی ہیں اور اقتداء کریدنے والوں کوجہنمی بتاتی ہیں ،ان کو دیکھتے

arr)

ہوئے کیسے کوئی عقلمند تسلیم کرے گا کہ حضرت نے سار بے صحابہ کی اقتداء کا حکم دیا ہوگا؟ اگر یقین نہ آئے تو میں ان حدیثوں کو پیش کرتا ہوں جن میں صحابہ کی اقتداء کرنے سے منع کیا گیا ہے، ملاحظہ سیجئے۔

علامه عاصمي" زين الفتي" مين اصحاب جمل كي حمايت مين لكھتے ہيں:

" پغیبراسلام نے فرمایا: جب بھی میرے اصحاب کی لغزشوں کا ذکر ہوتو اس میں زیادہ دلچیں نہ لینا ، کیونکہ کون ایسا بند ہُ خدا ہوگا جس سے ہلکی سی بھی لغزش نہ ہوئی ہو؟ لہذا عقلمند کو جائے کہ ان کے بارے میں جرح و بحث کرنے اور ان کی لغزشوں اور برائیوں کو بیان کرنے سے پرہیز کرے ،میرے جدنے مجھ سے بیان کیا انہوں نے ابوعلی ہروی سے انہوں نے مامون سے انہوں نے عطیہ سے انہوں نے ابن مبارک سے انہوں نے ابن لہیعہ سے اور انہوں نے بزید بن ابو حبیب سے قتل کیا ہے کہ رسول خدانے فرمایا: ''میرے بعدمیرے اصحاب نئے نے کام انجام دیں گے'' کہاس ہے آپ کی مرادوہ فتنے تھے جوان کے درمیان رونما ہوئے'' خداانہیں زمائنہ ماضی میںا چھے کارناموں کےانجام دینے کی وجہہ ہے بخش دے گا'' مگرکسی نے ان کے بعدان کی اقتدا کی ٹو خدااس کوجہنم میں اوند ھےمنھ ڈال دے گا،ابن لہیعہ کا بیان ہے کی جب سے بیرحدیث سی میرابھی يبي نظر په ہوگيا''

ملامقی در کنز العمال "میں لکھتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا:

''میرے اصحاب کے درمیان فتنے اکھیں گے اور خدا ان کو ان کے سوابق کی بناء پر معاف کر دیے گا، مگر اگر کسی نے ان کے بعد ان کی اقتدا کی تو خدا اس کو جہنم میں اوند ھے منھ ڈال دے گا، اس روایت کو فعیم نے یزید بن حبیب سے بطور مرسل نقل کیا ہے' (1)

9 عظیم المرتبت علائے اہلسدت کی کتابوں میں بہت زیادہ روایتیں ہیں جن میں خود صحابہ نے اپنی نااہلیت کا اعتراف کیا ہے، یہاں صرف ابو بکر اور عمر کے اعتر فات نقل کئے جا رہے ہیں۔

## ابوبكر كےاعترافات

ان لى شىيطانا يعترينى العنى مجھ پرشيطان كاغلبے۔

لست بخیر من احدکم ، فراعونی ، فاذا رأیتمونی استقمت فاتب عونی و اذا رأیتمونی استقمت فاتب عونی و اذا رأیتمونی زغت فقومونی یین میں تم میں سے کی سے بہتر نہیں ہوں ، ہوشیار رہنا اگرتم نے دیکھا کہ میں راہ راست پرجار ہا ہوں تو میری پیروی کرنا ، اورا گرتم نے دیکھا کہ میں کج ہوگیا ہوں تو مجھے سیدھا کردینا۔

اطیعونی ما اطعت الله فادا عصیت الله فلا طاعة لی علیکم یا اس وقت تک تم میری اطاعت کرو، جب میں فداکی اطاعت کرر ہاہوں ، اور جب میں خداکی نافر مانی کرنے لگوں تو میری اطاعت نہ کرنا۔

افتظ شون انی اعمل بسنة رسول الله ، اذاً لا اقوم بها ؟ یعیٰ کیاتم سیحے ہوکہ میں سنت رسول خدار ممل کرتا ہوں، جب کداریا نہیں ہے۔

عمر کےاعترافات

ياحديفه! بالله انا من المنافقين يعنى المديفة! خداكتم من من افقول من سهول

متعددمقامات پراعتراف كيا: لـولا عـلى لهلك عمر ـلينى الرعلى ندموت تومين لاك موكيا موتا ـ

حضرت علی سے خاطب ہوتے ہوئے کہا: لولاك لافتصد منا العنی العلی اگر آپ نہوتے تو ہم رسواہ وجاتے۔

مبر کے مسئلے میں" امرأة خاصمت عمر فحصمته "لینی مبر کے مسئلہ میں ایک عورت نے عمر سے بحث کی اور اس میں اس کوکا میا بی لی ۔

امرأة اصابت و رجل اخطاء عنى عورت وصحح راسة پر چلى مرمرد (عمر) عظمى بوگئى ـ

الا تعجبون من امام اخطاء و من امرأة اصابت؟ ناصلت امامكم ف نصلة يعنى كياتم لوگول كوجب نبيس بور بائ كرام متو فلطى كرياورايك عورت ت و ف نصلة حقيقت تك پهو نج جائي؟ اس نے تمهار امام سے مناظره كيا اور اس ميں وه كامياب بوگئ -

(ary)

حمديث ثقلير

تسمعوننى اقول مثل هذا فلا تنكرونه حتى تردّ على امرأة

لیست من اعلم النساء؟ ایعنی تم لوگ مجھے سے ایسی ولی باتیں سنتے ہواورٹو کتے نہیں ہواور ایک عورت جو بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتی اس بات کورد کردیتی ہے۔

کل احد افقه منی الین برایک محص (عمر) سے افقہ ب

نورالانوار

کل احد افقه من عمر! یعنی برایک عمر سے افقہ ہے

كل احد اعلم من عمر العني هرايك عمر سازياده جانة والاسم

كل احد اعلم و افقه من عمر العنى برايك عمر عن ياده جان والاوافقه

اینے سے خاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں: کل احد اعلم منك حتى النساء! یعنی تم (عمر) سے تو ہرایک زیادہ جاننے والا ہے حتى عورتیں۔

كل الناس اعلم من عمر حتى العجائز اسار الوكعم سزياده جائة المرت بورهي عورتين -

كل الناس افقه من عمر حتى المخدرات فى الحجال! سار كاوگ عمر سازياده جائة والے بين حق پردونشين عورتيں۔

موصوف کے بیاعتر افات کتب اہلسنت میں موجود ہیں، ملاحظہ کیجے'' تشکید المطاعن' وغیرہ،ان اعتر افات کے بعد ہم کیسے مان لیں کدرسول خدانے ایسے افراد کوستاروں سے

تشبيه دي هوگي؟!

نئ حال

شاہ صاحب (مؤلف تحفہ) نے حاشیہ تحفہ پر حدیث نجوم کونقل کرنے بعد اپنے ہم خیالوں کی کتابوں سے بعض با تیں نقل کی ہیں، جوان کی سراسیمگی و پریثانی کی عکاسی کررہی ہیں، وہ شرح ارشاد سے نقل کرتے ہیں کہ:

''اگرکوئی شخص کے کہ بعض صحابہ سے بقیناً اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے، پھر کس طرح سب کی پیروی ہدایت کا باعث بن سکتی ہے؟ میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ ان چیز وں میں ان کی پیروی کا تھم دیا گیا ہے جن کا تھم قرآن وحدیث میں واضح طور پر بیان نہیں ہوا ہے، اور اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ کسی بات کے غلط ہونے کا یقین اس وقت ہوسکتا ہے جب وہ بات واضح تھم کے خلاف ہو کہ اس صورت میں ان کی پیروی نہیں کی جاسکتی ہے، جس کا مطلب میہ ہوا کہ ان کی پیروی اس وقت ہدایت کی باعث ہوگی جب ان کی با تیں قرآن وحدیث ان کی پیروی اس وقت ہدایت کی باعث ہوگی جب ان کی باتیں قرآن وحدیث کے برخلاف نہ ہوں، کہ اس صورت میں کسی اشکال کی گئجائش نہیں ہے'' میں (میر حامد صیت نُی کہتا ہوں کہ ' شرح ارشاد'' کی بیہ با تیں درج ذیل وجو ہات کی میں (میر حامد صیت نُی کہتا ہوں کہ ' شرح ارشاد'' کی بیہ با تیں درج ذیل وجو ہات کی بناء پرغلط ہیں۔

ا۔ جب یہ بات ثابت ہے کہ بعض صحابہ سے یقینی طور پر اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے، تو بعید ہے کہ رسول ً خداالیوں کوستار ہے جبیبا قرار دیئے ہوں گے،اس لئے کہ نجوم ساء سے نورالانوار رعم

( مدیث ثقلیر

غلطیاں محال ہے،لہذا خطا کاروں اور گمراہوں کوستارہ ہدایت ہے تشبید وینااچھی بات نہیں

ہے، بلکہ بیخود گمراہ کرنا ہے اور ہمار ارسول ایسی صفت سے پاک تھا۔

۲۔ جب یہ بات ثابت ہے کہ بعض صحابہ سے اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے ، تو اس کا

مطلب سیہوا کہانہوں نے قرآن وحدیث کے واضح حکم کےخلاف فتوادیا تھا،اور جب ایسا

ہے تو جواحکام قرآن وحدیث میں واضح طور پر بیان نہیں ہوئے ہیں ان میں غلطی کرنے کا امکان تو بہت زیادہ ہے، پھر کس طرح رسول خدااینی امت کوالیوں کی پیروی کا حکم دے

سکتے ہیں؟

٣\_حضرت كے اہلبيت يقيبناً ہرخطا ولغزش ہے محفوظ تھے، آیت تطهیر، حدیث ثقلین اور

بہت ساری آیتیں اور حدیثیں ان کی عصمت کو ثابت کرتی ہیں ، ان نفوس قد سیہ کے ہوتے

ہوئے خطا کاراصحاب کوستارے جیسے قرار دے کران کی پیروی کرنے کی دعوت دیناکسی عظمند کا کامنہیں ہوسکتا، پھر کیسے رسول خداکے بارے میں ایساسوچ سکتے ہیں جواعقل خلائق

اوراعكم عالمين تنصيه

ہ جمرت کے اصحاب کے درمیان یقیناً بعض ایسے تھے جومر تبہ کے لحاظ سے اہلیت کے مرتبہ کے لحاظ سے اہلیت کے مرتبہ سے م

اصحاب اطیاب کے ہوتے ہوئے ان اصحاب کی پیروی کا حکم دینا جو واضح حکم میں غلطیاں

کرتے تھے، اورنص کے مقابلے میں اجتہاد کرتے تھے، ظلم ہے کہ جس رکیک صفت سے

رسول ُ خدا کوسوں دور تھے۔

۵۔ اس میں شک نہیں کہ اصحاب کے درمیان احکام شرعی میں اختلاف یایا جاتا ہے، ان مسائل میں بھی جن کا تھم واضح ہے اور ان مسائل میں بھی جن کا تھم واضح نہیں ہے، چنانچەاس سلسلے میں مخاطب کے والدشاہ ولی الله دہلوی نے ایک مستقل کتاب "الانصاف فی بیان سبب الاختلاف' کھی ہے ، ان باتوں کے ہوتے ہوئے ایسوں کوامت کا پیشوا قرار دینااورانہیںستارۂ ہدایت ہےتعبیر کرناکسی عقلمند کا کامنہیں ہوسکتا اوررسول خدا کے لئے تو ابياسوجا بھی نہيں جاسکتا۔

۲۔اصحاب پیغیبراً یک دوسرے پرغلط مسائل شرعی بتانے کاعلنی الزام لگاتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نا ٹک کرنے والوں کوحفرت ستارہ ہدایت قرار نہیں دے سکتے۔ ے۔ بات صرف تخطئه برختم نہیں ہوئی تھی بلکہ تکذیب، تجہیل ، تکفیراور تصلیل تک پہونچ گئی تھی ، ہرایک دوسرے کو جھوٹا ، جاہل ، کا فر اور گمراہ کہتا تھا ، ایسے واقعات جید علائے اہلسنت کی کتابوں میں محفوظ ہیں، تو جب خوداصحاب ایک دوسرے کواس لائق نہیں سمجھتے تھے کهان کی اقتدا کی جاسکے تو پھررسول خدا کس طرح انہیں ستارہ ہدایت قرار دے سکتے ہیں؟

۸ ۔ حضرتؑ کےاصحاب میں کچھا لیسے بھی افراد تھے جوآ پؓ کے بزرگ صحابہ کی تکذیب كرتے تھے جيسے حضرت عمر جنہوں نے جناب عمار كونقل حديث تيم يرجھٹلايا ، جيسا كه اس کے پہلے بیان کیا گیاہے، کیاایسے جسور کورسول خداستارہ ہرایت اورامت کا بیشوا قرار دے سکتے ہیں؟ نور الانوار

9۔ حضرت کے اصحاب کے درمیان پچھالیے افراد تھے جودین میں قیاس کر کے اہلیس کی پیروی کرتے تھے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا، اب جو افراد واضح احکام میں غلطی کریں، اور غیر واضح احکام میں قیاس سے کام لیس وہ اس لاکق ہو سکتے ہیں کہ

حدیث ثقلیں

حضرت انہیں ستارۂ ہدایت اور پیشوائے امت کہیں؟

۱- اس میں شک نہیں کہ حضرت کے اصحاب کے درمیان ایسے افراد تھے جواحکام شرعیہ سے ناواقف تھے، اور جب وقت پڑتا تھا تو دوسروں کی کنڈی کھٹکھٹاتے تھے، جیسے شیخین، عثان ، اور دیگر اصحاب جیسا کہ'' تشکید المطاعن' وغیرہ میں ان کی داستا نیں بیان ہوئی ہیں ، تو جب صحابہ کے درمیان غلطیاں کرنے والے اور جاہل افراد تھے، پھر کیسے سے بات حلق سے اتر سکتی ہے کہ حضرت نے سارے صحابہ کوستارہ ہدایت اور لائق اقتد اکہا ہوگا؟

اا۔ حضرت کے اصحاب میں بعض کی جہالت تو اس صدتک پہونچی ہوئی تھی کہ پردہ نشین عورتیں ان سے افتداور اعلم تھیں جیسے حضرت عمر کہ ان کی بے شار غلطیاں'' تشئید المطاعن' وغیرہ میں بیان ہوئی ہیں، ظاہری بات ہے کہ ایسوں کو ایک عام آ دمی ستارہ ہدایت اور قائد

امت نہیں کہ سکتا، چہ جائیکہ حضرت ایسا کریں؟

۱۱۔ حضرت کے اصحاب کے درمیان ایسے افراد بھی تھے جوایک موضوع کے بارے میں مختلف متضاد تھم دیتے تھے کہ ان ہی میں حضرت عمر بھی ہیں ، جیسا کہ صاحب تشئید المطاعن نے تفصیل سے بیان کیا ہے ، ظاہری بات ہے کہ ایسے لوگوں میں صلاحیت ہے ہی نہیں کہ رسول خدا آئیں ستارہ ہدایت اور قرآن وحدیث کے غیر منصوص احکام میں لائق

(ori)

اقتذاقراردیں۔

سار حفرت کے بعض اصحاب ایسے غبی اور کند ذہن تھے کہ وہ مسئلہ'' کلالہ'' کو نہ سمجھ سکے اور قر آن کے بیان کرنے اور حضرت کے سمجھانے کے باوجودان کی سمجھ میں نہ آسکا، چنانچے طبری اپنی تفسیر میں ابو بکر کے بیان کوفل کرتے ہیں کہ:

"میں نے کلالہ کے بارے میں اپنی رائے تو دے دی ہے گرنہیں معلوم سی ہے ۔ ہے اللہ کے بارے میں اپنی رائے تو دے دی ہے گرنہیں معلوم سے ہے ، اعلاء اگر اس کے معنی سی جی تو یہ خیر کی طرف سے ہے خدا ان اور اگر معنی غلط ہے تو یہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے خدا ان چیز دل سے بری ہے "(1)

اس سلسلے میں حضرت عمر کی عجیب وغریب با تیں "تفسیر طبری" میں منقول ہیں اور" تشکید المطاعن" میں متعدد کتب اہلسدت سے آئیں نقل کیا ہے، بڑے تعجب کی بات ہے کہ جب خلیفہ صاحب اس آیت قرآنی کی قرائت کرتے تھے" بیبین الله لکم ان تصلوا "(نیاء آیت ۲۱) تو کہتے تھے" خدایا تونے کس کے لئے کلالہ کو بیان کیا ہے؟ میری شمح میں تو نہ آسکا، نیز رسول خدانے کلالہ کے بارے میں هصہ سے خاطب ہو کرفر مایا:" میں نہیں شمحت کہ کلالہ کے معنی محمارے باپ کی شمحہ میں آیا ہوگا" چنا نچہ حضرت عمر نے اپنی لا چارگی کا اعتراف بھی اس طرح کیا" ما ادانی اعلمها ابدا و قد قال رسدول الله میا قبال " بلکہ حضرت عمر کا بیریان منقول ہے" تین چیزیں ایسی ہیں کدرسول خداا گرائیں میا قبال " بلکہ حضرت عمر کا ایس کی تا تھی جیزیں ایسی ہیں کدرسول خداا گرائیں میا قبال " بلکہ حضرت عمر کا بیریان منقول ہے" تین چیزیں ایسی ہیں کدرسول خداا گرائیں میا قبال " بلکہ حضرت عمر کا بیریان منقول ہے" تین چیزیں ایسی ہیں کدرسول خداا گرائیں

اتفيرطبري جههم ۲۸۴ ۲۸۳ ۲۸۳

arr

مدیث ثقلین

نورا لانوار

بیان کردیتے تووہ میری نظر میں دنیاد مافیھا سے زیادہ محبوب ہوتیں کلالہ،خلافت اور رہا'' اس سر سری میں میں مشخص نصرتی ہونی سرسحہ: سے قاصر میں اس کی سرط سے میں اسٹی ا

اب آپ ہی بتائے جو شخص نص قرآنی کے بچھنے سے قاصر ہواس کو کس طرح رسول خدا

غیر منصوص میں امت کے لئے لائق اقتد ااور ستارہ ہدایت قرار دے سکتے ہیں؟

۱۲۔ بعض صحابہ تو اتنے کم فہم تھے کہ ہرمہینہ کو ۲۹ دن کا بتاتے تھے ، اور اس بات کی

رسول خدا کی طرف نسبت و سے تھے، چنانچ سیوطی 'عین الاصابۃ'' میں لکھتے ہیں: ''احمد نے یحیی بن عبدالرحلٰ سے انہوں نے ابن عمر سے اور انہوں نے نبی ا

سے روایت کی ہے کہ مہینے ۲۹ دن کے ہوتے ہیں ، جب اس کا ذکر عائشہ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا خدا ابوعبد الرحمٰن بررحت نازل کرے انہوں نے تو کہا تھا

کہ مہینے بھی ۲۹ دن کے ہوتے ہیں'

ظاہری بات ہے جب ابن عمر کا بیرحال ہے جنہیں اہلست کبار صحابہ میں شار کرتے

ہیں، تو پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ رسول خدانے معاذ اللہ سارے صحابہ کوستارے جبیبا کہا ہوگا، اور غیر واضح احکام میں قرآن وحدیث سے کئے ان کے اجتہاد کواپنی امت کے لئے

لائق اعتبار بتايا ہوگا؟

10۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو تجارت کرنے میں فلط راستے کا انتخاب کرتے تھے کہ ان کا فعل مناب عاکشہ کے بقول حج اور پنجبر کے ہمراہ جہاد کے باطل ہونے کا سبب بنتا تھا، میں جناب عاکشہ کے بقول جج اور پنجبر کے ہمراہ جہاد کے باطل ہونے کا سبب بنتا تھا، فعا ہری بات ہے کہ ایسے افراد کبھی بھی ستارہ ہدایت نہیں بن سکتے اور حضرت انہیں احکام

شرعیہ میں اپنی امت کے لئے مرجع قرار نہیں دے سکتے ہیں،جس روایت میں فعل حرام کے

ذریعے اصحاب کے تجارت کرنے کا ذکر ہے اس کومحدثین ، فقہاء ،مفسرین اور اصولیوں نے

ا پی حدیثی فقہی تفسیری اور اصولی کتابوں میں نقل کیا ہے، ملاحظہ سیجئے

عبدالرحمٰن بن قاسم مالكي "المدونة الكبرى" ميں لكھتے ہيں:

" مجھے ابن وہب نے بتایا انہوں نے جریر بن حازم سے انہوں نے ابو اسحاق مدانی سے اور انہوں نے ام یونس سے روایت کی ہے کہ زید بن ارقم کی کنیرام محبہ نے زوجہ نبی عائشہ سے یو چھااےام المومنین! کیا زید بن ارقم کو پیچانتی ہیں؟ جواب دیا ہاں ، کہا میں نے ان سے اودھار اور زمانہ معین کئے بغیر ایک غلام • ۸۸ درہم میں ہیا تھا، ان کو پیپول کی ضرورت پڑی اور قیمت ادا كرنے سے يہلے ميں نے اس غلام كوان سے چھ سودرہم ميں خريدليا، عاكثہ نے كها غلط طريقے ہے تم نے بيجا اور غلط طريقے ہے تم نے خريدا ہے ، زيد (بن ارقم ) ہے جاکر کہدوکہا گرتم نے توبیہ نہ کی تورسول خدا کے ساتھ جہناد کرنے میں جتنی زحتیں اٹھائی ہیں ساری ا کارت ہوجا ئیں گی ، میں (ام محبہ )نے کہاا گرمیں ان سے چھسودرہم لےلوں اور دوسودرہم چھوڑ دوں تو؟ بولیں کوئی بات نہیں ہے، من جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف "( يين جسك یاس خدا کی طرف سے نصیحت آگئ اوراس نے سودکوترک کر دیا تو گذشتہ کاروبار کامعاملہ خدا کے حوالے ہے۔ بقرہ آیت نمبر ۲۷۵)

عبدالرزاق بن هام صنعاني اين كتاب "المصنف" ميس لكصة بين:

" ہم کو معمر اور توری نے بتایا انہوں نے ابواسحاق سبیعی سے اور انہوں نے اس عورت سے نقل کیا جو چندعور توں کے ہمراہ عائشہ کے پاس گئی تھی اور ان سے اس نے کہا تھا کہ اے ام المونین ! میرے پاس ایک کنیز تھی اس کو میں نے زید بن ارقم سے (اودھار) آٹھ سودرہم میں بچا پھر میں نے اس کنیز کو ان سے نقذ چھرسو درہم میں فریدلیا اور انہوں نے ایک نوشتہ دیا جس میں لکھا کہ میں آٹھ سو درہم کا مقروض ہوں ، عائشہ نے کہا تم نے غلط طریقے سے کنیز فریدی ہے! زید بن ارقم سے جاکر کہدو کہ اگر تو بہ نہ کیا تورسول خداصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرنا بریکار ہوجا ہے گا، اس عورت نے عائشہ سے پوچھا اگر میں اصل مال لوں اور اضافی رقم کو واپس کر دوں تو ؟ جواب دیا فصر نے ہائیہ موعظة من

احد بن طنبل شيباني ائي "مسند" ميں لکھتے ہيں:

" بہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا انہوں نے شعبہ سے اور انہوں نے ابو اسحاق سے روایت کی ہے کہ ایک عورت اور زید بن ارقم کی کنیز، عائشہ کے پاس کئیں، زید بن ارقم کی کنیز نے عائشہ سے کہا کہ میں نے زید سے اودھار آٹھ سو درہم میں ایک غلام بیچا اور اسی غلام کو ان سے نفذ چھ سو درہم میں خریدا ہے، عائشہ نے کہا زید بن ارقم سے جاکر کہد و کہا گر تو بہ نہ کیا تو رسول خدا کے ساتھ جہاد کرنا بے سود ہو جائے گا ، تو نے غلط طریقے سے خریدا ور غلط طریقے سے بیچا

ابو بمراحمد بن محمد معروف به جصاص رازی حنفی'' احکام القرآن' میں آیت ریا کی شرح

میں لکھتے ہیں:

" آیت میں رہا ہے مرادوہ چیز بھی ہے جس کواودھار بیجا جائے اوراس کی قیت ادا کرنے سے پہلے اس کو کم قیت میں خریدا جائے ،اس پردلیل وہ حدیث ہے جس کو پونس بن الی اسحاق نے اپنے والد سے اور انہوں نے ابوعالیہ سے نقل کیا ہے، عالیہ کا بیان ہے کہ میں عائشہ کے پاس بیٹھی تھی کہ ایک عورت نے ان ہے کہا کہ میں نے زید بن ارقم ہے آٹھ سو درہم میں اودھارایک کنیر پیچی ،اور جب دیکھا کہ (قیمت ادا کرنے سے پہلے ) وہ اس کنیز کو پیچنا جا ہتے ہیں ، تو میں نے چھ سودرہم میں خریدلیا، عائشہ نے کہاتم نے بہت برامعالمہ کیا، بیجا بھی غلط طریقے سے اور خرید ابھی غلط راہتے ہے، زید بن ارقم سے جاکر کہد و کہ اگر تو بہ نه کیا تو وہ ساری زختیں اکارت ہو جائیں گی جنہیں رسول ً خدا کے ساتھ جہاد كرنے ميں اٹھائي تھيں ، اس عورت نے کہا اے ام الموننين اگر ميں اصل مال ليورتو؟ جواب رياف من جائمه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله ، چونكه عائش في آية رباكى تلاوت عورت كياس سوال کے جواب میں کی کہ' اگر میں اصل مال لے لوں تو؟ ''جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ان کی نظر میں رباتھا ، اور بینام تو تیفی ہے (جو

نورالأنوار روس

تصيرث ثقلير

مدیث سے ثابت ہوتا ہے)''

ابوز يدعبيدالله بن عمر بن عيسى دبوس حفى "تاسيس النظر" مين قياس پرقول صحابي ك

مقدم ہونے کے سلسلے میں لکھتے ہیں:

"ان ،ی موارد میں سے ایک بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک چیز کو کس سے اودھار بیچے اور قیمت لینے سے پہلے اسی چیز کو اس سے کم دام میں خرید برتو بید معاملہ سے نہیں ہے، میں نے بی تکم حدیث عائشہ اور حدیث زید بن ارقم کی روشی میں دیا ہے اور قیاس پر عمل نہیں کیا ہے ، البتہ امام ابوعبد اللہ شافعی کی نظر میں ایسا معاملہ سے ہے انہوں نے قیاس پر عمل کیا ہے ،

ابلسنت كے فخر الاسلام، مش الائمه ابو بكر فحد بن احمد بن ابي مل سرهي '' الميسوط''ميں

لكھتے ہیں:

''اگرایک شخص اپی کسی چیز کو کسی سے نفتر یہجے یا اودھار یہجے مگراس چیز کواسی قیمت میں یا اس سے زیادہ قیمت میں خرید ہے تو یہ معاملہ شجے نہیں ہے ، بہی فتو کی کواس کی قیمت سے کم دام میں خرید ہے تو یہ معاملہ شجے نہیں ہے ، بہی فتو کی ہمارے علاء نے استحسان پڑ کمل کرتے ہوئے دیا ہے ، مگر جنہوں نے قیاس پڑ کمل کرتے ہوئے دیا ہے ، مگر جنہوں نے قیاس پڑ کمل کرتے ہوئے دیا ہے ، مگر جنہوں نے قیاس پڑ کمل کرتے ہوئے دیا ہے ، مگر جنہوں نے قیاس پڑ کمل کرتے ہوئے دیا ہے ، مگر جنہوں نے قیاس پر کمل کو ہوئے کے دیا ہے اس کو وہ بھے خریدار نے وہ چیز لے لی تو وہ اس کی ہوگئی ، لہذا جس قیمت پر چا ہے اس کو وہ بھے دے ، خواہ پہلے مالک کے ہاتھوں یا کسی اور کے ہاتھوں ، جس طرح پہلے مالک کو

وہ چیز ہبہ کر دیے تو یہ جائز فعل ہوگا ای طرح اگر اس سے کم قیت براس چیز کو یجے بھی جائز ہونا حاہے ،اور بیالیاہی ہے جیسے اس چیز کوکسی اور سے بیجے اور وہ اس کے پہلے مالک سے کم قیت میں پیچے تو معاملہ بچے ہے، کیکن ہم حدیث عائشہ کی بنیاد پراستحسان پڑمل کریں گے،اس لئے کہاس روایت میں ہے کہایک عورت ان کے پاس گئی اور کہا کہ میں نے اود ھارآ ٹھ سو درہم میں زید بن ارقم ہے ایک کنیز بیچ تھی مگر قیت ادا کرنے سے پہلے ای کنیز کوان سے چھ سودرہم میں خریدلیاہے، یین کرعا کشہ نے کہا بہت غلط سودا کیا ہے، زید بن ارقم سے جاکر كهدوكما كرتوبهنه كياتوان كاحج اوررسول خداك بمراه كيابواجها دباطل بوجائ گا! یہن کرعذرخواہی کے لئے زید بن ارقم آئے ،اس وقت عائشہ نے اس آیت كى تلاوتكى فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ' اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ ایسا معاملہ اس وقت غلط سمجھا جاتا تھا، ورنداتے سخت لهج میں (عائشہ) نہ کہتیں کہ حج باطل ہو گیا اور جہاد کی زمتیں اکارت ہو گئیں، ابیاانہوں نے یقینارسول خدا سے سناہوگا تب ہی تو زید بن ارقم عذرخواہی کے لئے دوڑے ہوئے آ گئے ، کیونکہ اصحاب اجتہا دی مسائل میں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے،اوراس مخالفت برعذرخواہی بھی نہیں کرتے تھے''

ملک العلمهاءعلاءالدین ابو بکربن مسعود کاشانی حنفی''بدائع الضائع فی ترتیب الشرائع'' میں اود ھار مال کو قیمت اواکرنے سے پہلے کم قیمت پریپیجے کے بارے میں لکھتے ہیں:

تعديث ثقلين

نورا النوار

" ہماری دلیل بیروایت ہے کہ ایک عورت عائشہ کے پاس آئی اوراس نے کہا کہ میں نے زید بن ارقم ہے آٹھ سو درہم میں ایک غلام خرید ااور پھراسی غلام کوان سے چھ سودرہم میں چودیا، عاکشہ نے کہاتم نے غیر شرعی طریقے سے خریدا بھی اور غیرشرعی طریقے سے بیچا بھی ، زید سے جاکر کہدواگر توبہ نہ کیا تو خدا، رسول خدا کے ہمراہ کئے جہا دکو باطل کر دے گا ،اس روایت سے دوطریقے ہے استدلال کیا جاسکتا ہے،۔ا۔انہوں نے زیدکوایسی چیز سے ڈرایا تھا جس کاربط ان کی ذاتی رائے سے نہیں ہوسکتا ، پیات انہوں نے رسول خداسے سی تھی ، اور جب اس معاملے کودیکھا تو حضرت کی بات دہرادی اور وہ طاعت کا باطل ہونا ہے، اور وعید دسزا کا تعلق معصیت سے ہوتا ہے، ۲۔ عائشہ نے اس معاملے کو برے معاملے سے تعبیر کیا ہے، اور پر لفظ مجیح معاملے کے لئے استعال نہیں ہوتا ب بلكه فاسدمعا ملے كے لئے استعال ہوتا ہے"

مذکورہ کتابوں کےعلاوہ جن اور کتابوں میں بیردایت بعینہ موجود ہے،حسب ذیل

بر ہان الدین علی بن ابی بکر مرغینا نی کی'' الصدایة'' مجد دالدین مبارک بن مجمد معروف بدابن اثير جزري شافعي كي "جامع الاصول" مجد دالدين ابوالبركات عبد السلام حراني كي " المسنة قى "ابوالمؤيد محربن محود خوارزى كى" جامع مسانيد ابوحنيفة "ابوالبركات عبدالله بن احد المعروف به حافظ الدين نسفى كي "كشف الاسرار شرح المنار" علاء الدين عبد العزيز بن

احمد بخاري كي "كشف الاسرارشرح اصول بزودي" حسن بن طبي كي" كاشف شرح مشكواة " فخرالدين عثان بن على زيلعي كي" تبين الحقائق شرح كنز الدقائق" ابوالفد اءاساعيل بن عمر بن كثير دشقى كي 'تفسير القرآن' اكمل الدين محمه بن محمود بابرتى كي''العنايية'' عبداللطيف بن عبدالعزيز جلال الدين خوارزمي كرماني كي ' كفاية ' ابواسحاق ابراميم بن موسيخي غرناطي معروف به شاطبی کی'' الموافقات فی اصول الاحکام'' بدر الدین محمد بن احمر عینی کی'' شرح هداية ''ابن الهمام كي'' فتح القدير''ابن امير الحاج حلبي كي'' التقرير والتحبير ''عبد اللطيف بن عبد العزيز حنفي معروف به ابن الملك كي'' شرح منار'' زين الدين عبد الرحمٰن بن ابي بكر معروف بدابن عینی کی''شرح منار'' جلال الدین سیوطی کی تفسیر'' درمنثور'' اور''عین الاصابة ''عبدالرحن بن علىمعروف بهابن درج شيباني كي''التيسير الاصول''زين الدين معروف به ابن تجيم مصري كي '' بحررائق شرح كنز الدقائق'' ملاعلي قاري كي 'مرقاة شرح مشكواة'' ملا احمه بن الى سعيد بن عبيد الله حنفي كي " نور الانو ارشرح منار' ' مولوي عبد العلى بن نظام الدين انصاری کی'' فواتح الرحموت' مولوی محمر عبد الحلیم بن محمد امین الله لکھنوی کی'' قمرالا قمار حاشیہ تورالانوار''

۱۷۔ اصحاب کے درمیان ایسے بھی صحابی تھے جوشراب بیچنے کو جائز جانتے تھے، گرچہ سے جواز ان کے اجتہاد کی وجہ سے تھا! مگر ان کے اس ممل نے حضرت عمر کو اتنی اذبیت پہونچائی کہ ان کو کہنا پڑا خدا فلاں شخص کو مارڈ الے! وہ شراب بیچنا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ایسے ملاعین کورسول خدا ہرگز ستارہ ہدایت اور غیر واضح احکام میں ان کے اجتہادی فآو کی پڑمل ملاعین کورسول خدا ہرگز ستارہ ہدایت اور غیر واضح احکام میں ان کے اجتہادی فآو کی پڑمل

(ar.)

حديث ثقلين

نورا لانوار

كرنے كے لئے امت كونييں كهد سكتے ، تاریخ كے صفحات يرايسے شواہد بے شاريائے جاتے

ہیں،صرف چند کی عبارتیں مدیہ قارئین ہیں۔

شافعي ايني ''مند'' ميں لکھتے ہیں:

'' ہم سے سفیان نے بیان کیا انہوں نے عمر و بن دینار سے انہوں نے طاؤس سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب عمر بن خطاب کو خبرملی کہایک شخص نے شراب بیجی ہے تو کہا: خدا فلاں شخص کو مارڈالے!اس نے شراب بیچی ہے؟ کیااس کونہیں معلوم کہرسول خدانے فر مایا ہے کہ خدایہودیوں کو مار ڈالے (لیعنی ان پر خدا کی لعنت ہو ) کہان پر (میعہ کی ) چر بی حرام تھی ،مگر انہوں نے اس کو بگھلا یا اور پھریجا''

ابوبكر بن الى شيبه بغدادى "مصنف" ميں لكھتے ہيں:

"مس سے هديم نے بيان كياانهول نے مطيع سے انہوں نے معنى سے اور انہوں نےمسروق سے روایت کی ہے کہ عمر نے کہا خدا فلاں شخص پرلعنت کرے، وہی پہلا شخص ہے جس نے شراب بیچنے کی اجازت دی ہے'(۱)

احد بن عنبل اين "مند" ميں لکھتے ہيں:

'' ہم سے سفیان نے بیان کیاانہوں نے عمر و سے انہوں نے طاؤس سے اورانہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ عمر کوخبر دی گئی کہ سمرہ نے شراب

ا\_المصنف ج۸ص ۱۹۵

(ami)

بیچی ہے، انہوں نے کہا خداسمرہ کاستیاناس کرے، رسول خدانے فرمایا ہے خدا یہود یوں پرلعنت کرے کدان پر (مینہ کی) چربی حرام تھی مگران لوگوں نے اس کو پھلایا اور بیچا' (1)

عبدالله بن عبدالرحمٰن دارمی اینی "مسند" میں لکھتے ہیں:

"جم سے محمد بن احمد نے بیان کیا انہوں نے سفیان سے انہوں نے عمرو (
یعنی ابن دینار) سے انہوں نے طاؤس سے اور انہوں نے ابن عباس سے
روایت کی ہے کہ جب عمر کوخبر ملی کہ سمرہ (ابن جندب) نے شراب بیچی ہے تو کہا
خداسمرا کو مار ڈالے ، کیا اس کونہیں معلوم کہ رسول خدانے فرمایا ہے کہ خداکی
لعنت ہوتوم یہود پر کہ ان پر (میدہ کی) چر بی حرام تھی مگر انہوں نے اس کو پھلایا
اور پھر بیچا"

بخارى اپن 'صحح'' ك باب' لايداب شده الميتة و لا يباع و دكه''مين كهت بين:

''ہم سے حمیدی نے بیان کیا انہوں نے سفیان سے اور انہوں نے عمر و بن وینار سے روایت کی ہے کہ طاؤس نے ابن عماس کو کہتے ہوئے سنا کہ عمر تک میہ خبر پہونچی کہ فلاں شخص نے شراب بیچی ہے ، انہوں نے کہا خدا فلاں شخص کو نابود کردے ، کیا وہ نہیں جانتا کہ رسول خدا نے فر مایا ہے : خداقوم یہود کو تہس نہس کر

ا منداحد بن عنبل ج اص ٢٥

نورالإنوار مرا

دے،ان پر (میته کی) چربی حرام کی گئی تھی، گرانہوں نے اس کو پھلا کر بیچا اور اس سے لمی رقم سے اپنی ضرور بات پوری کی ،ابوعبداللہ کا بیان ہے کہ اس روایت میں جوین قشرہ ہے کہ "قاتلهم الله "اس سے مراو" لعنهم " ہے یعنی خدا کی ان پرلعنت ہو"

حمديث ثقلين

نیز بخاری اپن ''فیح'' کے باب' ما ذکر عن بنی اسد ائیل ''میں لکھے ہیں:

''ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے سفیان سے انہوں نے عمر
سے انہوں نے طاؤس سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے ، ابن
عباس کا بیان ہے کہ میں نے عمر کو کہتے ہوئے سنا کہ خدا فلاں شخص کونیست ونابود
کر ہے ، کیا وہ نہیں جانتا کہ نج نے فر مایا ہے خدا کی لعنت ہو یہود یوں پر کہ ان پر
(مینہ کی) چربی حرام کی گئی تھی ، مگر انہوں نے اس کو پھلا کر بیچا ، اسی حدیث کو جا بر
اور ابو ہریرہ نے نقل کیا ہے''
مسلم اپنی ''صحیح'' میں لکھتے ہیں:

" بہم سے ابو بکر بن شیبہ اور زبیر بن حرب اور اسحاق بن ابر اہیم نے بیان کیا (الفاظ ابو بکر کے ہیں) ان سب نے سفیان بن عینیہ سے انہوں نے عمر و سے انہوں نے طاؤس سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ عمر کے پاس یے خبر پہونچی کہ سمرہ نے شراب بیچی ہے، بیسن کر انہوں نے کہا سمرہ کا خدا ستیاناس کرے کیا و نہیں جانتا کہ رسول خدانے فرمایا ہے، خدا یہودیوں برلعنت ستیاناس کرے کیا و نہیں جانتا کہ رسول خدانے فرمایا ہے، خدا یہودیوں برلعنت

کرے کہان پر (مینہ کی) چربی حرام کی گئی تھی ، مگرانہوں نے اس کو پچھلا کر بیجا۔ اسی حدیث کواسی سند کے ساتھ ہم سے امید بن بسطام نے انہوں نے برید بن زرلیع سے انہوں نے روح ( یعنی ابوالقاسم ) سے اور انہوں نے عمر وین دینار ہے کا کیاہے''

ابن ملجهاینی 'سنن' کے باب' التجارۃ فی الخمز' میں لکھتے ہیں:

" ہم سے ابو بکر بن الی شیبہ نے بیان کیا انہوں نے سفیان سے انہوں نے عمرو بن دینار سے انہوں نے طاوس سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ عمر کو پتہ چلا کہ سمرہ نے شراب بیچی ہے، بیتن کروہ بولیے خداسمرہ کو نیست و نابود کرے کیا اس کونہیں معلوم که رسول خدانے فرمایا ہے کہ خدالعنت کرے یہودیوں پر کہان پر (میتہ کی )چر بی حرام تھی ، مگرانہوں نے اس کو بگھلا کر

نَـاكَىٰ ایْنِ''سنن'' کے باب '' النهی عن الا نتفاع بما حرم الله عزوجل ، میں لکھتے ہیں:

'' ہم کواسحاق بن ابراہیم نے بتایا انہوں نے سفیان سے انہوں نے عمرو سے انہوں نے طاوس سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ عمر تك خبر پهونيائي گئ كەسمرەنے شراب يىچى ہے، يين كروه بولے، خداسمره كومار ڈالے کیااس کونہیں معلوم کہرسول خداؓ نے فر مایا کہ خدا بہودیوں پرلعنت کر ہے نورالانوار (۱۹۸

حديث ثقلين

کہان پر (میتہ کی) چر بی حرام کی گئی، مگرانہوں نے اس کو بگھلا کر پیچا''

ندکورہ کتابوں کےعلاوہ جن اور معتبر کتابوں میں بعینہ بیروایت موجود ہے،حسب ذیل

ہیں ۔غزالی کی''احیاءالعلوم''عبدالغنی بن عبدالوا حد بن علی بن مسرور جماعیلی مقدی حنبلی کی''

عمدة الاحكام''ابن اثير جزرى كي'' جامع الاصول''علاء الدين على بن محمد بن ابراهيم بغدادى معروف به خازن كي تفيير''لباب التاويل''عماد الدين اساعيل بن احمد بن سعيد بن محمد بن

ا شرحلى شافعى كي "احكام الاحكام شرح عدة الاحكام" ابن حجر عسقلاني كي "تلخيص الخبير" ملا

متقى هندى كى' كنزالعمال' شاه ولى الله دېلوى كى' از الية الحفا''

سمرہ بن جندب کا اجتہادِ باطل اس حد تک پہونے گیا تھا کہ اس نے فئی مسلمین (وہ مال جو بغیر جنگ کے غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ لگے ) میں شراب اور سور کا ببیبہ ملا دیا تھا، اور جب اس کی خبر عمر کو لئی تو وہ آیے سے باہر ہو گئے چنانچہ ملاعلی متقی ھندی' کنز العمال' میں

لكھتے ہيں:

"ابن عباس کا کہنا ہے کہ میں نے عمر کود یکھا کہ وہ ہاتھ مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خداسم ہو کونیست و نابود کر ہے، عراق میں وہ ہمارا چھوٹا حاکم تھااور اس نے فئی مسلمین میں شراب اور سور کا بیسے مخلوط کر دیا! شراب اور سور بھی حرام ہیں اور ان کی قیمت بھی حرام ہے، اس روایت کوعبدالراز ق نے "المصنف" میں اور بیری نے اپنی "سنن" میں نقل کیا ہے" (۱)

ظاہری بات ہے کہ سمرہ کا شراب اور سور سے ملے ہوئے مال کوئی مسلمین میں ملا دینا پیغیر اسلام کی حدیث کی کھلی مخالفت کرنا ہے ، کیونکہ حضرت نے فرمایا ہے اور اس کو حفاظ اہلسنت نے فل کیا ہے کہ '' من باع الخمر فلیشدقص الخنازیر '' یعنی جو شخص شراب بیجنے کو جائز سمجھے ، کیونکہ دونوں حرام مونے کے لوجائز سمجھے ، کیونکہ دونوں حرام ہونے کے لحاظ سے کیساں ہیں ۔اس حدیث کو اسی توضیح کے ساتھ علاء الدین علی بن محمد بعدادی معروف بہ خازن نے اپنی تفییر میں بیان کیا ہے ، اور حدیث کو انہوں نے ابودا کو سے نقل کیا ہے۔

شراب کے سلسلے میں سمرہ تو اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ اس کے تلجھٹ کواپنے بدن پر ملتا تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر نے ممبر سے اس پرلعنت بھیجی ، چنا نچہ خفی فقیہ شمس الائمکہ ، فخر الاسلام ابو بکر محمد بن ابی بہل سرحتی ''المبسوط'' میں لکھتے ہیں :

"شراب کا تلجھٹ پینا اور اس سے کوئی اور فائدہ اٹھا نا مکر وہ ہے، کیونکہ ہر چیز کا تلجھٹ خود اس جیسا ہوتا ہے، اور چونکہ شراب پینا حرام ہے لہذا اس کے تلجھٹ کا مصرف بھی حرام ہے، اس لئے کہ اس میں شراب کے اجزاء پائے جاتے ہیں، تو جب شراب کا ایک قطرہ پانی میں گرجانے سے اس کا پینا یا کسی اور کامیں اس کواستعال کرنا جا کرنہیں ہوتا، تو اگر اس کا تلجھٹ پانی میں گرجائے تو بدرجداولی اس کا مصرف نا جا کرنہوگا، چنا نچیمروی ہے کہ سمرہ بن جند بٹھام میں ایٹ بدرجداولی اس کا معرف ملتے تھے، ان کی میچرکت عمرکو بری گی، اور اس عمل ایٹ بدن پرشراب کا تلجھٹ ملتے تھے، ان کی میچرکت عمرکو بری گی، اور اس عمل

نورالانوار (۲۷

حديث ثقلين

کی وجہ سے ممبر سے ان پر انہوں نے لعنت بھیجی ،اور جب سے عمر نے لعنت بھیجی کی وجہ سے ممبر سے ان پر انہیں دیا''(1)

لگتاہے کہ سمرہ نے بدن پرشراب ملنے کے متعلق اپنے اجتہاد کے علاوہ ان صحابہ کی بھی تقلید کی تھی جو صحابیت اور اجتہاد کے لحاظ سے اس سے بالاتر تھے، کیونکہ بھی جانتے ہیں کہ خالد بن ولید جو اہلسنت کی نظر میں صحابہ کے در میان بزرگ مجتہد سمجھے جاتے ہیں ، وہ اس سلسلے میں سمرہ بن جندب پر سبقت لے گئے ، اس عمل میں وہ بہت دلچیں رکھتے تھے ، ان کے ای عمل کی وجہ سے حضرت عمر نے پہلے ان کو تنبیہ کی ، مگر جب نہیں مانے تو انکو گورنری سے معزول کردیا ، چنانچ طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں :

"سری نے شعیب کے حوالے سے میر سے پاس لکھااور شعیب نے سیف سے اور انہوں نے ابوعثمان اور ابو حارثہ سے نقل کیا ہے، نیز سری نے شعیب کے حوالے سے میر سے پاس خط لکھا انہوں نے شعیب سے انہوں نے سیف سے اور انہوں نے ابو المما جدسے نقل کیا ہے ، ان سب کا کہنا ہے کہ جب عمر کو خبر ملی اور انہوں نے ابو المما جدسے نقل کیا ہے ، ان سب کا کہنا ہے کہ جب عمر کو خبر ملی کہ خالد نے حمام میں نورہ لگائے کے بعد اپنے بدن پر الیبی چیز ملی ہے جس میں شراب ملی ہوئی تھی ، تو انہوں نے ولید کے پاس لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو انہوں نے ولید کے پاس لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو ایپ بدن پر شراب ملتا ہے ، جب کہ خدا نے اس کو ہر طرح کے استعمال سے منع کیا ہے اور اس کو چھونا بھی حرام کیا ہے اور اس کو چھونا بھی حرام

ارالمبسوط جههم صوم

ہے، گرید کہ ہاتھ دھولیا جائے، لہذا اپنے بدن کوشراب کی کثافت سے آلودہ نہ
کرو کیونکہ بینجس ہے، اوراگرتم نے اس عمل کوانجام دیا ہے تو پھراس کی تکرار نہ
کرو، خالد نے جواب میں لکھا کہ میں نے اس (شراب) کی صورت بدل دی
ہے اور اب وہ شراب نہیں رہی بلکہ وہ دھونے والی چیز (غسول) ہوگئ ہے، عمر
نے پھراس کے جواب میں لکھا کہ خاندان مغیرہ جفاؤں میں مبتلا ہوگیا ہے، خدا
تخیے اس حال میں اس دنیا سے نہا تھائے! یہ خبر ولید تک پہونچ گئ تھی'(ا)
ابن اثیراینی تاریخ میں حوادث کے اچے میں لکھتے ہیں:

''خالد بن ولید فتح جزیرہ میں عیاض کے ساتھ آیا اور'' آمد'' کے جمام میں جا کراپنے بدن پرایسی چیز ملی جس میں شراب ملی ہوئی تھی ،اس عمل کی وجہ سے عمر نے معز ول کر دیا تھا''(۲)

نيز ابن اثيراس سال كي وادث مي لكھتے ہيں:

''خالد حمام میں گیا اور ایسی چیز بدن پر ملی جس میں شراب ملی ہوئی تھی ،عمر نے اس کے نام خط میں لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو نے اپنے بدن پر شراب ملی ہوئے تھے ، جب کہ خدا نے اس کے ہر طرح کے مصرف کوحرام قرار دیا ہے ، لہذا اپنے جسم پراس کو خداہ خالد نے جواب میں لکھا میں نے اس کی صورت بدل دی ہے ، اب وہ شراب نہیں رہی صابن بن گئ ہے ،عمر نے جواب میں لکھا خاندان مغیرہ اب وہ شراب نہیں رہی صابن بن گئ ہے ،عمر نے جواب میں لکھا خاندان مغیرہ

جفاؤں میں مبتلا ہو گیاہے،خدانجھےاس حال میں اس دنیاسے نہاٹھائے''

ابن خلدون اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں:

''خالد،عیاض کے ہمراہ فتح الجزیرہ آیا اور اس نے'' آمد'' کے حمام میں جا کرایسی چیز بدن پر ملی جس میں شراب ملی ہوئی تھی''(1)

نيز ابن خلدون لکھتے ہیں:

''خالداورعیاض کے بارے میں لوگوں کے درمیان بیخبر پھیل گئی کہ انہوں نے مال کالوٹ گھسوٹ کیا ہے، لوگوں نے جن میں اشعث بن قیس بھی تھا پنا حصہ ما نگا، اشعث کودس ہزار (درہم) دیئے گئے، عمر کواس واقعے کی اور ولید کا اپنے بدن پرشراب ملنے کی خبر مل گئی، عمر نے ابوعبیدہ کولکھا کہ اس کو مجمع عام میں کھڑا کرو، اور کے سرسے ٹوپی اتارو، اس کے ہاتھوں کواس کے عمامہ سے با ندھو اور پھراس سے بوچھو کہ اشعث کو بیر قم کہاں سے دی گئی تھی، اگر اپنے مال سے دی تھی تو اسراف کیا ہے لہذا اس کو معز ول کر دواور اس کا عہدہ خود اپنے ذمہ لے دی تھی تو اسراف کیا ہے لہذا اس کو معز ول کر دواور اس کا عہدہ خود اپنے ذمہ لے لؤ'

بڑے افسوس کی بات ہے کہ سمرہ بن جندب پرشراب بیچنے کی وجہ سے عمر کے لعنت ہیجنے کے با وجود اہلسنت کے جمہم داعظم معاویہ نے سمرہ کی تقلید کی تھی اور خلیفہ سوم کے زمانے

سے باو بود اہست ہے جہدا ہم معاویہ ہے سرہ ف سیدی ف اور صدیقہ سوم ہے رمائے میں علنی طور پر شراب بیچی تھی ، چنانچہ ابو ہلال حسن بن عبد الله عسكرى اپنی كتاب ' الاوائل''

ا ـ تاریخ این خلدون ج ۲ص ۹۵۶

ميں لکھتے ہیں:

' ' ہم سے ابوالقاسم نے اپنی اسنا دسے مدائن سے قل کیا انہوں نے ابومعشر سے انہوں نے محد بن کعب سے اور انہوں نے بریدہ اسلی سے روایت کی ہے کہ عبادہ بن صامت کے یاس شام کاایک قافلہ شراب کے کر پہونچا عبادہ نے یو چھا کیاتم روغن لئے ہوئے ہو؟ لوگوں نے جواب دیانہیں شراب ہےجس کو معاوید کے لئے بیچنے جار ہا ہوں ،عبادہ نے جاتو سے مشک میں سوراخ کر دیا ، معاویہ نے ابو ہریرہ سے اس کی شکایت کی ،ابو ہریرہ نے عبادہ سے کہاتم کیوں معاویہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟! جوکرر ہاہے کرنے دو، کیونکہ ارشادالہی ہے'' تلك امة قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم ''(بقرة آيت ١٣١ عباده نے کہاجب ہم نے رسول خداکی بیعت کی تھی تو کیاتم ہمارے ساتھ نہیں تھے؟! ہم نے اس بات پر بیعت کی تھی کہ حضرت کی بات سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے ،احیصائیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے ،اور حضرت کی ہراس چیز سے حفاظت کریں گے جس سے اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ،اس عمل کی جزا جنت ہے ، پس جووفا بعہد کرے گا خدااس ہے بھی وفا بعبد کرے گا ،اور جوع پدفتکنی کرے گاُوہ خوداینا گھاٹا کرے گا۔معاویہ نے خط کے ذریعے عثمان سے عبادہ کی شکایت کی اور ان کومدینہ جیجوا دیا ، جب عبادہ عثان کے پاس پہو نیج تو کہا کہرسول خدا کوفر ماتے ہوئے میں نے سنا

ہے کہ تمھارے امور کوالیے افراد سنجالیں گے جواچھی چیزوں کو بری اور بری چیزوں کو بری اور بری چیزوں کو بری اطاعت چیزوں کواچھی بتا کیں گے، پس جو شخص خدا کی نافر مانی کرے اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہئے ، اور عبادہ گواہی ویتا ہے کہ معاویہ ان ہی لوگوں میں سے ہے، پھرعثان نے انہیں شامنہیں جانے دیا''(ا)

ے ا۔ اصحاب رسول خدا میں ایسے افراد بھی تھے جو بڑے غیر ذمہ دار تھے اور جانے بغیر فتو ادر کے اور جانے بغیر فتو ادیا کرتے تھے ، ظاہری بات ہے کہ ایسے لوگوں کورسول خدا بھی بھی ستار ہ ہدایت قرار نہیں دے سکتے ہمونے ملاحظہ سیجئے

ملامتقی هندی' کنزالعمال' کے کتابالصلواۃ میں لکھتے ہیں:

''عاصم بن ضمرہ سے مروی ہے کہ کچھلوگ ابوموی اشعری کے پاس آئے اور انہوں نے نماز وتر کے بارے میں سوال کیا ، اشعری نے جواب دیاا ذان کے وقت نماز وتر درست نہیں ہے ، وہ لوگ علی کے پاس آئے اور اشعری کے جواب کو نقل کیا ، علی نے کہا ابوموی نے بردا غیر ذمہ دارانہ جواب دیا ہے ، نماز وتر جب علی ہو بڑھو ، اس روایت کو عبد الرازق نے المصنف میں اور ابن جریر طبری نے تہذیب الآ فار میں نقل کیا ہے' (۲)

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ ابوموی اشعری جواہاسنت کی نظر میں رسول خدا کے کہارے اس علی سے ہیں ، غلط فتو کی دیا تھا ، اور حضرت علی نے ان کی جہالت کو بڑے بلیغ

اندازیس یون بیان کیاتھا'' اغرق فی النزع و افرط فی الفتیا " کیسے ہم ابوموی کو جاہل نہ کہیں جب کہ رسول خدانے اذان صبح کے وقت نماز وتر پڑھی تھی (اور بھائی صاحب کہ درہے تھے کہ اذان صبح کے وقت نماز وتر نہیں پڑھی جاسکتی ) ملاحظہ بیجئے احمد بن حنبل کی روایت جس کوانہوں نے اپنی "مسند" میں نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

'' ہم سے اسود نے بیان کیا انہوں نے شریک سے انہوں نے ابواسحاق
سے انہوں نے عاصم سے اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی
اذان کے وقت نماز ورّ اورا قامت کے وقت دور کعت نماز پڑھتے تھے' (1)
ابوموی اشعری کے عجیب وغریب فتاویٰ میں سے ایک بیہ ہے کہ نیند، وضوکو باطل نہیں
کرتی ہے ، جب کہ ان کا بیفتو امشہور حدیث اور واضح دلائل کے مخالف ہے ، چنانچہشس
الائمہ سرخسی''مبسوط'' میں لکھتے ہیں :

"ابوموی اشعری کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص با وضوکروٹ ہوکر سوجائے اور اس کو یقین ہوکہ کوئی ایسی چیز خارج نہیں ہوئی ہے جو وضوکو باطل کرتی ہے (جیسے پیٹاب، پاخانہ، ریاح) تو اس سونے کی وجہ سے وضو باطل نہیں ہوگا، چنا نچہ ابو موی جب سونا چاہتے تھے تو کسی کو اپنے پاس بیٹھا دیتے تھے اور جب وہ خواب سے بیدار ہوتے تھے تو اس سے پوچھتے تھے (کہ کوئی مبطل وضو تحارج ہوئی ہے تب دوبارہ وضو ہوئی ) اگر اس نے کہہ دیا کہ ہاں مبطل وضو خارج ہوئی ہے تب دوبارہ وضو

كرتے تھے'(۱)

غزالي' بمتصفى'' ميں لکھتے ہيں:

''ابوموی اشعری کے اس فتوا پر کہ نیند، وضوکو باطل نہیں کرتی ،اعتر اض ہوا

ہے کیونکہ ان کا پیفتوامشہور حدیث اور واضح دلائل کے مخالف ہے'(۲)

ابوموی اشعری کے بے بنیاد فقاویٰ میں سے ایک بیہ ہے کہ اگر کوئی سن رسیدہ مخص اپنی بیوی کا دود دھ کی لے تواس کی بیوی اس پرحرام ہوجاتی ہے، چنانچہ امام مالک کی''موطا'' میں

: ح

''ما لک نے بحی بن سعید سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ابوموی اشعری سے بوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کے بہتان کو چوسا جس کی وجہ سے اس کا دودھ میر ہے شکم میں چلا گیا ہے، ابوموی اشعری نے کہاتمھاری بیوی تم پرحرام ہے، عبداللہ بن مسعود نے کہا دیکھو پیخص کتنی دلیری سے فتوادے رہا ہے؟!ابو موسی نے (ابن مسعود نے کہا دیکھو پیخاتم کیا کہہ رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ رضاعت (لیحیٰ دودھ پینے اور پلانے) کا ربط صرف شروع کے دد سال سے ہے (لیحیٰ جب بچہ پیدا ہواور دو وسال کی عمر تک پہو نچ ) ابوموی نے کہا جب تک تمھارے درمیان بیدانشور (عبداللہ بن مسعود) ہے جھ سے نے کہا جب تک تمھارے درمیان بیدانشور (عبداللہ بن مسعود) ہے جھ سے بوچھنے کی ضرورت نہیں ہے' (س)

سرالموطاج ٢ص ٢٠٤

اب جب که آپ نے ابوموی اشعری کا بغیر جانے نتے ادیئے کے نمونے ملاحظہ کر لئے تو مناسب سمجھتا ہوں کہ ان احادیث کو بھی پیش کردوں جواس فعل کی فدستہ میں وار دہوئی باں۔۔

ابوالقاسم حسين بن محرمعروف بدراغب اصفهانى ابنى كتاب "المحاضرات" مين "كراهية تولى الفتيا و الجلوس للناس "كعنوان كتحت لكت بين:

''رسول خداً نے فرمایا: فتوادیے کی جرئت وہی کرتا ہے جوجہنم میں جانے کی جرئت وہی کرتا ہے جوجہنم میں جانے کی جرئت کرتا ہے، نیز آنخضرت نے فرمایا: جوبغیر جانے فتواد ہے اس پرآسان و زمین کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں''

مجددالدين ابن اثير جزري "جامع الاصول" بيل لكصة بين:

اس حدیث کواس طرح رسول خدا ہے سنا تھا، اس روایت کو بخاری اورمسلم نے نقل کیاہے'(۱)

نیزابن اثیر لکھتے ہیں کہ اس روایت کوتر ندی نے اختصار کے ساتھ یوں نقل کیا ہے: ''رسول خدانے فرمایا: خدالوگوں کے درمیان سے بالکل علم نہیں اٹھا تا ہے بلکہ علاء کوان کے درمیان سے اٹھالیتا ہے ، کہ پھران کے درمیان کوئی بھی عالم نہیں بچتاہے جس کی وجہ ہے لوگ جہلاء کواپناراً س ورئیس بنالیتے ہیں ،اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو بغیر جانے فتوادیتے ہیں،جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود تو گمراہ ہوتے ہی ہیں دوسروں کوبھی گمراہ کر بیٹھتے ہیں'(۲)

مجدالدين عبدالسلام بن عبدالله حراني " المنتقى" من لكهة بين:

''ابوہریرہ سے مردی ہے کہرسول خدانے فرمایا: جوشخص ایسافتوا دے جس کی کوئی حقیقت نہ ہواس کا گناہ فتوادینے والے کی گردن پر ہے ،اس حدیث کو احمداورا بن ماجہ نے نقل کیا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص بغیر علم کے فتوا دے اس کا گناہ فتوا دینے والے کی گردن پر ہے ، احمد اور ابو داؤد نے اس حدیث کوتل کیاہے"

سيوطي ''جمع الجوامع'' ميں لکھتے ہيں:

ا\_جامع الاصول جوص٢٣

''جس نے بغیر جانے نتوا دیا اس پر آسمان وزمین کے فرشتے لعنت بھیجے

٢- حامع الاصول ج ٥ص ٢٥

ہیں،اس حدیث کوابن عسا کرنے (حضرت)علی سے قل کیاہے''

سیوطی نے بعینہ اس حدیث کو'' جامع صغیر'' میں نقل کیا ہے، ان کے علاوہ عبد الرحمٰن بن علی معروف بدابن دئیج شیبانی ٹیمنی نے''تیسیر الوصول'' میں ، مناوی نے'' التیسیر فی شرح

علی معروف بدابن دئیج طلیبای میسی نے سیسیر الوصول کی ہمناوی کے اسٹیر کی سرت الجامع الصغیر' میں الجامع الصغیر' میں الجامع الصغیر' میں

اور قاضی القصاۃ محمر بن علی شوکانی نے ''نیل الاوط ار شمیرے مینتی الاحبار'' میں اس حدیث کوفل کیا ہے اور ان میں بعض نے اس حدیث کی توضیح بھی کی ہے۔

۱۸۔ رسول خدا کے اصحاب کے درمیان ایسے افراد بھی تھے جو واضح احکام سے جائل اور حضرت کی سنت سے نا واقف تھے، جس کی وجہ سے وہ غلط سلط فتوے دیا کرتے تھے ، ظاہری بات ہے کہ ایسے افراد اس کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ ستارہ ہدایت قرار پائیں، اور حضرت انہیں غیر منصوص احکام میں اپنی امت کا پیشوا بتا ئیں، ان اصحاب کی جہالت کے استے زیادہ واقعات تاریخ کے صفحات برموجود ہیں جن کے بیان کے لئے ایک مستقل

ے ہے رورہ ورت ہے، یہاں بعض واقعات کے بیان پراکتفا کررہا ہوں۔

کتاب کی ضرورت ہے، یہاں بعض واقعات کے بیان پراکتفا کررہا ہوں۔

ا بن حزم اندكي "الاحكام في اصول الاحكام" مين لكهة بين:

"حضرت کے اصحاب میں ایسے صحابہ تھے جو حدیث کی الی تو جیہ کرتے سے جو اس کے ظاہری معنی کے برخلاف ہوتی تھی اور وہ صحابہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ان کواکٹر حدیثوں کی خبرنہیں ہے، ابو ہریرہ کی بیہ بات تو مشہور ہے کہ مہاجرین کو بازاری کاروبارنے مشغول کررکھا ہے اور انصار کو مال کی حفاظت

نے ، براء نے بھی یہی بات کہی ہے ، چنا نچہ ہم سے محمد بن سعید بن نبات نے بیان کیاانہوں نے اہم بن اصبخ سے انہوں نے محمد بن عبدالسلام شنی سے انہوں نے ابواسحاق سبعی سے نقل کیا ہے کہ براء بن عازب نے کہا کہ ایسانہیں ہے کہ جو حدیثیں ہم بیان کرتے ہیں انہیں رسول عازب نے کہا کہ ایسانہیں سے کہ جو حدیثیں ہم بیان کرتے ہیں انہیں رسول خدا سے سنا ہے ، کیونکہ اونٹ چرانے کی وجہ سے اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ حضرت کی زبانی حدیثیں سنتے ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کود کھے وہ جدہ کی میراث کو نہیں جانے تھے ، محمد بن مسلمہ اور مغیرہ بن شعبہ نے انہیں وہ جدہ کی میراث کو نہیں جانے تھے ، محمد بن مسلمہ اور مغیرہ بن شعبہ نے انہیں کیئے وہ جدہ کی میراث کو نہیں جانے تھے ، محمد بن مسلمہ اور مغیرہ بن شعبہ نے انہیں کیئے وں میں گفن دیا گیا تھا۔

عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھئے انہوں نے حدیث استیذان (جس کے راوی ابو موی اشعری ہیں اوراس کا تفصیلی بیان چند صفحے قبل ہوا ہے ) کے بارے میں کہا کہ دنیاوی کاروبار کی وجہ سے حضرت کی بیرحدیث نہیں سکا۔

وہ (عمر) سقط جنین کا مسکانہ ہیں جانتے تھے دوسروں نے انہیں بتایا تھا، وہ عہد بن صفح بنایا تھا اسکانہ ہوئے تو حربن قیس بن حصن نے اس آیت کی تلاوت کر کے ان کے غصے کو ٹھنڈ اکیا '' واعد ض عن الجاھلین'' (اعراف آیت 199) نیز عمر کونہیں معلوم تھا کہ جس جگہ وہا آئی ہووہاں کے بارے میں حضرت کا کیا تھم ہے، اس بارے میں عبد الرحمٰن بن عوف نے انہیں بتایا تھا میں حضرت کا کیا تھم ہے، اس بارے میں عبد الرحمٰن بن عوف نے انہیں بتایا تھا

نیزعرنے ابوداقدی سے بوچھا کر سول خدانمازعید فطرادر نمازعیداضیٰ میں کون ساسورہ پڑھتے تھے، جب کہ سالوں حفرت نے بینمازیں پڑھیں تھی، نیز وہ نہیں جانتے تھے کہ مجوسیوں کے ساتھ کیساسلوک کرنا چاہئے، چنانچہان کے بارے میں حفرت کے دستور سے عبدالرحمٰن نے مطلع کیا وہ بھول گئے تھے کہ حضرت بحرین کے محسیوں سے جزید لیتے تھے، جب کہ یہ بات بہت مشہورتھی بلکہ عجب نہیں کہ دوسروں کی طرح خودانہوں نے وہاں کے جزید سے بچھ لیا ہو۔ بلکہ عجب نہیں کہ دوسروں کی طرح خودانہوں نے وہاں کے جزید سے بچھ لیا ہو۔ وہ (عمر) بھول گئے تھے کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ (اگریانی نہ ہوتو) مجب کے لئے تیم ہے، چنانچہوہ کہ بیٹھے کہ تیم کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور اگریانی نہ مطاق نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، عمار نے اس سلسلے میں ان کومتنب کیا تھا۔

وہ (عمر) اموال کعبہ کوتقسیم کرنا چاہ رہے تھے، گر جب اُبی بن کعب نے دلیل پیش کی کہرسول خدانے اییانہیں کیا تب وہ اپنے ارادے سے باز آئے۔
انہوں نے ان عورتوں کو واپس بلانے کا حکم دے دیا تھا جو حاکف ہوگئ تھیں انہوں نے ان عورتوں کو واپس بلانے کا حکم دے دیا تھا جو حاکف ہوگئ تھیں اگر جب انہیں بتایا گیا کہرسول خدانے انہیں اجازت دے رکھی ہے تب وہ واپس بلانے کے ارادے سے منصرف ہوئے۔

وہ (عمر )انگلیوں کی ایک جیسی دیت کے قائل نہیں تھے، بلکہ ہرانگلی کی الگ

الگ دیت بتاتے تھے، مگر جب ان کو بتایا گیا کہ رسول منداانگلیوں کے درمیان

فرق نہیں کرتے تھے،اور ہرایک کی ایک ہی جیسی دیت بیان کرتے تھے،تب اپنی

بات کوچھوڑ کر دیت کے مساوی ہونے کے قائل ہوئے۔

وہ (عمر) دیت کوصرف رشتہ داروں کا حق سمجھتے تھے، مگر جب ضحاک بن سفیان نے انہیں بتایا کہرسول خدانے بیوی کودیت سے ارث دیا تھا تب اپنے

نظریئے سے منصرف ہوئے۔

وہ (عمر) زیادہ مہر سے رو کتے تھے اور استدلال میں رسول خدا کے مہر کو پیش کرتے تھے، مگر جب کسی عورت نے اس آیت کی تلاوت کی'' و آتیت ہے

احداهن قنطارا ''(نساءآیت ۲۰) تب انہوں نے روکنا حجمورا۔

داهن فنطارا (*ساءایت ۱) ب ابون کے روما پورا*ت

انہوں نے ایک دیوانی کوسٹگسار کرنے کا تھم دے دیا تھا،اور جب بتایا گیا کہرسول عُدانے فرمایا ہے'' تین افراد سے قلم تکلیف ساقط ہے''(انہی میں دیوانی بھی ہے) تب اپنے تھم کومنسوخ کیا۔

انہوں نے کنیز حاطب کوسنگسار کرنے کا تھم دے دیا تھا، مگر جب عثمان نے کہا کہ جاہل برحد نہیں ہے تب اس کواس سزاسے بری کیا۔

انہوں نے حسان کومسجد میں اشعار پڑھنے سے روکا ،مگر جب حسان اور ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے حضرت کے سامنے مسجد میں اشعار پڑھے تھے تب عمر (009)

غاموش ہو گئے''

نيز 'الاحكام' ميں لكھتے ہيں:

'' غمرلوگوں کوانبیاء کے نام پر نام رکھنے سے روکتے تھے، جب کہ وہ صبح و شام جليل القدر صحابي محمد بن مسلمه كود كيصته تصيءاسي طرح ابوايوب انصاري اورابو موسی اشعری سے ان کی ملاقات ہوتی رہی تھی ، بلکہ بدونوں کنیت ہی سے پیچانے جاتے تھے، نیزمحربن الی برصدیق سے ملتے رہتے تھے، جب کہان کی ولا دت ز مانہ پیغیر میں ججۃ الوداع میں ہوئی تھی ،اوران کی ماں نے حضرت کے سے دریافت کیا تھا کہاحرام کا کیا کروں حالت نفاس میں ہوں؟ یقیناعمر جانتے تھے کەرسول خداندکورہ افرادکوان کے نام اور کنیت کے ساتھ جانتے تھے، بلکہان ہی ناموں سے بکارتے تھ مرحضرت نے بھی بھی نام بدلنے کے لئے نہیں کہا، جب طلحهاورز بیرنے کہا کہ حضرت اس طرح کی اسم گزاری کو جائز سمجھتے تھے تب انہوں نے منع کرنا چھوڑا ،انہوں نے اعمال جج سے رمی الجمر ات کوترک کرنا جا ہا مگر جبان (عمر) ہے کہا گیا کہ رسولؑ خدانے تواس عمل کوانجام دیا تھا تب وہ اینے ارادے سے بازآئے۔

عثمان رضی الله عنه پرنظر ڈالئے ،مروی ہے کہ انہوں نے ابوسعید خدری کی بہن فریعہ کے پاس ان کی عدہ کے بارے میں حضرت کا حکم معلوم کرنے کے لئے کسی کو بھیجا اور ان کے بتائے ہوئے حکم پر انہوں نے مل کیا۔ انہوں (عثمان

) نے اس عورت کوسنگسار کرنے کا تھم دیا تھا جس کو چھے مہینے میں ولا دت ہوئی تھی ،
حضرت علی نے ان کے سامنے آیۃ قر آنی کی تلاوت کی جس کا مطلب سے کہ
چھے مہینے میں بھی ولا دت ہوتی ہے ، چنا نچہ دہ اپنے نظر سے سے منصرف ہوئے ''
نیزوہ''الا حکام'' میں لکھتے ہیں :

''عائشہ اور ابو ہریرہ کود کیھئے انہیں جوراب پرسے کرنے کا تھکم نہیں معلوم تھا،
ای طرح ابن عمر بھی اس مسکے سے نا واقف تھے اور انہیں جریرہ نے بتایا تھا جو
وفات پینمبر سے چند ماہ قبل مسلمان ہوئے تھے، عائشہ نے بھی اس مسکلے کے نہ
جانبے کا اقرار کیا تھا، اور ان سے معلوم کرنے کے لئے کہا تھا جن کے بارے
میں یقین تھا کہ وہ اس مسکلے سے واقف ہیں کہ وہ علی رضی اللہ عنہ ہیں۔
میں یقین تھا کہ وہ اس مسکلے سے واقف ہیں کہ وہ علی رضی اللہ عنہ ہیں۔

ام المومنین هفته کود کیمئے جب ان سے پوچھا گیا کہ وطی کرنے والا اگر وطی کرنے والا اگر وطی کرنے والا اگر وطی کرنے کے دہیں ؟ تو اس پر عسل واجب ہے کہ نہیں ؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نہیں جانتی۔

ابن عمر پرنظر ڈالئے ،رسول خداکی وفات کے بعدان سے رسول خداکی وہ حدیث بوچھی گئی جوز مین کو کرایہ پر دینے سے منع کرتی ہے ،مگر انہوں نے نہیں بتائی ،صرف اس کا اقر ارکیا کہ ابو بکر وعمر وعثمان کے زمانے میں لوگ کرایہ پر زمین دیتے تھے، گرچہوہ کہہ سکتے تھے کہ جن باتوں کورافع ، جابراور ابو ہریرہ جانتے تھے ممکن نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے ہوں گے ، وہ (رافع وغیرہ) جو چاہتے ہیں کہہ

نور الأنوار

دیے ہیں،اگران کی بات صحیح ہوتی تو عمرضروراس سے آگاہ ہوتے ،اسی طرح زید بن ثابت ،ابن عمراور بهت سارے مدینہ کے رہنے والے نہیں جانتے تھے کہ رسول خدانے زن حائض کومکہ سے جانے کی اجازت دے رکھی ہے، جب ابن عباس اورام سلیم نے ان لوگوں سے بتایا تب انہیں معلوم ہوا اور پھران لوگوں نے اپنی رائے بدلی۔

۔ فن میت تک کھڑ ہے رہنے کا مسئلہ ابن عمر نہیں جانتے تھے ، اور جب ابو ہریرہ اور عائشہ نے انہیں بتایا تو بولے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم نے کوتا ہی ک ہے، ابن عمرے یو چھا گیاتم نے جج تہت کو حج افرادیر کیوں ترجیح دی؟ تم نے اینے باپ کی مخالفت کی ہے! بولے کتاب خدا پیروی کی اہلیت رکھتی ہے یا عمر؟! اس روایت کوعبدالرازق نے معمر سے انہوں نے زہری سے انہوں نے سالم ہےاورانہوں نے ابن عمر سے نقل کی ہے،عبداللہ بن عمرنہیں جانتے تھے کہ بغیر وضو کے قرآن کے حروف کونہیں حصوا حاسکتا ، جب بسر ہ بنت صفوان نے انہیں اس کے بارے میں تھم پنجبر سے باخبر کیا تب وہ اس برعمل کرنے گئے، ندکورہ افراد میں بعض حضرات حدیث کو یا د کرتے تھے مگر بھول جاتے تھے،جس کی وجیہ ے الٹاسیدھافتوا دیتے تھے ، اور کبھی قرآن کے ساتھ بھی ایبا ہی ظلم کرتے تھے ، چنانچہا کی مرتبہ عمرمبریر جا کر بولے مہر کی رقم جتنی معین کی گئے ہےاس سے زیادہ عورتیںمہر ندرکھیں ایک عورت بولی ارشادالہی توبیہے'' و آتیہ احدیهن

قسنطارا' 'یین کرعمرنے اپنی بات واپس لے لی اور اپنے سے مخاطب ہوکر بولے''اے عمر تجھ سے تو ہر خص افقہ ہے' نیز کہا'' عورت توضیح بات بولے اور امیر المومنین غلطی کربیٹے'

ایک مرتبه عمر نے ایک عورت کوسنگ ارکرنے کا حکم دے دیا اس نے چھ مہینے میں وضع حمل کیا تھا، حضرت علی نے ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی'' وحمله و فصاله فلافون شمهر''اوراس کے ساتھ اس آیت کی قرائت کی'' والوالدات پرضعن اولادهن حولین کا ملین''یین کرعمر نے اپنا حکم واپس لے لیا۔

عینی بن هین نے جب عمرے کہا کہ اے عمرتم عدالت سے کام نہیں لے رہے ہواور ہماراوظیفہ نہیں بڑھارہ ہو، تو عمر نے اس کی تعبیہ کرنی چاہی ، حربن قیس بن صن بن حذیفہ نے عمر کے ساہنے اس آیت کی تلاوت کی' و اعد ص عن السجاھلین ''اوران سے کہااے امیر المونین بیجائل ونادان شخص ہے ، پس عمراس کو تنبیہ کرنے سے باز آ گئے ، عمر نے وفات رسول خدا کے دن کہا: خدا کی مشم محمد نہیں مرے ہیں بلکہ جب تک ہم میں کا ایک بھی زندہ ہے اس وقت تک نہیں مرب ہیں بلکہ جب تک ہم میں کا ایک بھی زندہ ہے اس وقت تک نہیں مربی گے (یاری جیسی بات کہی تھی) عمر جب اس آیت کی تلاوت کی گئے'' انگ میت و انہم میدون '' (زمر آیت میں) توشمشیر ہاتھ سے چھوٹ گئی اورخودز مین پر گریڑ ہے اور کہا گویا میں نے بھی اس آیت کی تلاوت نہیں کی

تقى\_

ہوں رہے۔ وں سی جون ہے۔ اس میں جون ہوں ہے۔ ابن قیم جوزی نے اپنی کتاب'' اعلام الموقعین'' میں اصحاب کی نادانیوں کے نمونے بیش کرنے کے بعد لکھاہے کہ''اگر ہم سارے واقعات کو بیان کرنا چاہیں تو اس کے لئے

ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے'

شاہ ولی اللہ دہلوی نے تواس سلسلے میں 'الانصاف فی بیان سبب الاختلاف' نامی ایک مستقل کتاب کامطالعہ کرنا جاتھے۔
عاہیے۔

19 حضرت کے اصحاب کے درمیان ایسے افراد بھی تھے جو تھم پینمبر کے خلاف فتوا دیتے تھے اور جب ان کوٹو کا جاتا تھا تو تازیانے مار کراپنا غصہ ٹھنڈ اکر تے تھے، چنا نچہ جلال الدین سیوطی''مفتاح الجنة''میں لکھتے ہیں:

" بیبی نے ہشام سے اور انہوں نے بحی محزومی سے روایت کی ہے کہ قبیلہ تقیف کا ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ ایک زن

ا ـ الاحكام في اصول الاحكام ج عص ١٢

<u>حصی</u>ث تغلیر

نور الانوار

حائض ہے جس نے خانہ خدا کی زیارت کر لی ہے کیاوہ پاک ہونے سے پہلے مکہ ے جاسکتی ہے؟ عمر نے کہانہیں ،اس ثقفی نے کہا کہ رسول خدانے تو اس جیسی عورت کے بارے میں تمھارے برخلاف فتوا دیا تھا؟ عمراینی جگہ سے اٹھے اور تازیانے مارنے لگے اور کہدرہے تھے کہ جس چیز کے بارے میں رسول خدانے فتوادیا ہے اس کے بارے میں مجھ سے کیوں سوال کیا؟''

ظاہری بات ہے کدایسےلوگ اس کی اہلیت نہیں رکھتے کہ انہیں ستاروں سے تشبیہ دی جائے اور منصوص یاغیر منصوص احکام میں امت کے لئے مرجع قرار دیا جائے۔

۲۰ بعض اصحاب ایسے بھی تھے جوشراب کے جوش کھانے کی وجہ سے دوثلث کے بخار ہونے کے بعد جوایک ثلث بیجے اس کے پینے کو جائز سمجھتے تھے،اورا گر کوئی شخص اس بح ہوئے ایک ثلث کونہیں بیتا تھا تو اس کواحتی کہتے تھے ،ایسےنظریئے کے حامل کے ستارہ بدايت اورمرجع امت موسكته بين، چنانچي<sup>خ</sup> في فقيه ثمن الائمه مزهبي ايني كتاب' المبسوط' ميں ایک روایت نقل کرنے کے بعداس سے چندنتانج اخذ کرتے ہیں،وہ لکھتے ہیں:

'' محمد بن زبیر سے مروی ہے کہ عمر نے تیلی شراب کے بارے میں لوگوں ہے مشورہ کیا ،ایک عیسائی نے کہا روزے کے دنوں میں ہم اینے لئے شراب بناتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں ،عمر نے کہا اس میں سے تھوڑی سی میرے لئے بھی لتے آنادیکھوں کیسی ہے،عیسائی تھوڑی می شراب عمر کے ماس لے کر آیا ،عمر نے و کھ کر کہا بداونٹ کے خون سے بہت مشابہ ہے کس طرح بناتے ہو؟ عیسائی نے

اسی واقعے کونخر الاسلام علی بن محمد بزودی نے'' کتاب الاصول'' میں اور عبدالعزیز بن احمد بخاری نے'' کشف الاسرارشرح اصول بزودی' میں نقل کیا ہے۔

۲۱۔ حضرت کے اصحاب کے درمیان بدعت گزارافراد بھی تھے کہان سب کے سرغنہ معاویہ بن ابوسفیان تھے،ان ہی بدعت گزار بول کی وجہ سے وہ صحابہ کی تقید کا نشانہ بنتے تھے

،اس بارے میں محم معین سندھی اپنی کتاب' در اسات اللبیب' میں لکھتے ہیں:

''صحابہ کااس پراتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث پیغیبر کے خلاف کوئی بات

کے تو اس کورد کر دینا چاہئے ،اور سب سے زیادہ بدعتیں معاویہ بن ابوسفیان کے یہاں دیکھنے میں آتی ہیں کہان ہی میں سے چند یہ ہیں۔

انہوں نے رکن یمانی کے چوہنے کومتحب قرار دیا جس پرابن عباس نے بیہ کہتے ہوئے اعتراض کیا کہ بیمل برخلاف سنت پیغیر ہے۔

انہوں نے جہری نمازوں سے بسم الله الرحمن الرحیم کوحذف کردیااور جب معاوید مدینہ پہونے تو بہت سارے انسار ومہاجرین نے ان پر اعتراض کیااور کہاا ہے معاویتم نے بسم اللہ چرالیا ہے!

(۱۲۵

انجام دیتے تھے (گویاان دونوں کی ضد میں معاویہ نے منع کیا تھا) اوراس ہدف سے ج تمتع سے منع کرنے والے معاویہ ہیں۔واللّٰداعلم

معاوید کی بدعتگذار بول میں سے بیہ ہے کہ انہوں نے زکواۃ فطرہ کے بارے میں کہا کہ شام کا ڈیڑھ کلو گیہوں، تین کلوخر ماکے برابرہ،اس پرابوسعید خدری نے اعتراض کیااور کہا کہ بیمعاوید کی قیت گزاری ہے اس کومیں نہیں مانتا اوراس پر عمل نہیں کروں گا، چنانچہ ارباب صحاح ستہ نے ان سے قل کیا ہے کہ رَ مَا نَهِ بَغِيبِرٌ مِیں چھوٹے بڑے اور آزاد وغلام تین کلو گیہوں یا تین کلو جو یا تین کلو خرما یا تین کلوکشمش دیتے تھے اور اس کا سلسلہ زمانہ معاویہ تک رہا ، مگر جب معاویہ حج یاعمرہ کے لئے مکہ آئے توانہوں نے بالائے مبرلوگوں سے ناطب ہو كرايني تقريريين كها كه ميري نظرين ذيرُ ه كلوشام كاليبون ........ابوسعيد كا بیان ہے کہ میں اینے آخر عمر تک زمانہ پیغیر کی روش برعمل کرتار مااور معاویہ کے اس نظرييّے كى خبر جب ابن زبيركو بوئى توانہوں نے كہا'' بـــــــــس الاســــم الفسوق بعد الايمان "(جرات آيت ١١) فطره تين كلوب، تين كلو-معاویدی بےشار بدعتیں محدثین کی نظر میں پوشیدہ نہیں ہیں'(۱)

كياايسے حضرات ستارهٔ مدايت بن سكتے إي؟

۲۲۔ اصحاب پنیبر کے درمیان ایسے افراد بھی تھے جو تھلم کھلاتھم پنیبر کی خالفت کرتے

تديث ثقلين

نور الانوار

تھے اور ٹو کنے پر بھی این عمل سے باز نہیں آتے تھے، چنانچہ مالک کی'' الموطّا'' میں ہے '' ما لک نے زید بن اسلم سے اور انہوں نے عطاء بن بیار سے روایت کی

ہے کہ معاویہ بن ابوسفیان نے سونایا جاندی کا ایک کا سداس کے وزن سے زیادہ

میں بیا، ابودرداء نے ان سے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ اس طرح

کا معاملہ محیح نہیں ہے، جتنا وزن ہوا نے ہی کا معاملہ ہونا جا ہے ،معاویہ نے

جواب دیااییا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ابو در داءنے کہا کون ہے جومیری بات کی تا ئیدادرمعاویه کی سرزنش کرے؟! میں توان کوحدیث پینمبر سنار ماہوں

اوروہ اپنی بات مجھ پرتھوپ رہے ہیں!اےمعاویہ جس جگہتم رہوگے میں وہاں نہیں رہوں گا!ابو در داء عمر بن خطاب کے پاس آئے اور سارا ما جرابیان کیا،عمر

نے معاوید کے نام خط میں لکھا کہ سونے کا سونے سے اور جاندی کا جاندی سے

معامله کرواوروزن کی بھی رُعایت کیا کرؤ'(۱) واضح سی بات ہے کہایہے باغی اور طاغی شخص کو پیغمر اسلام بھی بھی ستارہ ہدایت قرار

نہیں دے سکتے ،ندمنصوصات میں نہ ہی غیرمنصوصات میں۔

تعجب کی بات ہے کہ بعض محدثین اہلسنت نے اس حدیث کو ما لک سے نقل تو کیا ہے ،کیکن حدیث کا آخری فقرہ جومعاویہ کی جسارت کی نشاند ہی کرتا ہے ،حذف کر دیا ہے ،مگر انہیں نہیں معلوم کہ جب بیره دیث پوری کی پوری ما لک کی''الموطا''اوراس کی شروح میں

ا\_الموطاح ٢ص ٢٣٣

(PYG)

موجود ہے توحقیقت کے متلاشی اس کو جان ہی جائیں گے، ملاحظہ کیجئے

نسائى اين 'سنن' ميس بحث' كالذهب بالذهب' ميس لكهة بين:

"هم سے قتیبہ نے بیان کیا انہوں نے مالک سے انہوں نے زید بن اسلم سے اور انہوں نے دید بن اسلم سے اور انہوں نے عطابن بیار سے روایت کی ہے کہ معاویہ نے سونے یا جا بندی کا ایک کا سیاس کے وزن سے زیادہ میں بیچا، اور ابودرداء نے معاویہ سے کہا کہ میں نے رسول خداکوایہا معاملہ کرنے سے منع کرتے ہوئے و یکھا تھا''(ا) ابوالولید باجی" شرح موطا''میں لکھتے ہیں:

"ابودرداء کی بات سے واضح ہوجا تاہے کہ خبر واحد، قیاس اور رائے پر مقدم ہے، اور ابودرداء کامعادیہ سے ریکہنا کہ" جس جگہتم رہوگے وہاں میں نہیں رہوں گا" نفرت اور ان سے دوری کا اظہارتھا، کیونکہ معاویہ نے نہ ریکہ حدیث پیغمبر پر عمل نہیں کیا تھا بلکہ اس کی صریح مخالفت کی تھی"

ابن اثير 'جامع الاصول' ميس لكهة بين:

''عطابن بیار سے مردی ہے کہ معاویہ بن ابوسفیان نے سونے یا جا ندی کا ایک کا سہ اس کے وزن سے زیادہ میں بیچا ، ابو در داء نے کہا کہ میں نے رسول طدا کو ایسے معاملہ سے منع کرتے ہوئے دیکھا تھا ، معاویہ نے جواب دیا ایسا کرنے میں کوئی بات نہیں ہے ، ابو در داء نے کہا کون ہے جومعاویہ کی سرزنش اور

ا\_سنن نسائی ج ۲۳ ۲۲۳

میری بات کی تائید کرے؟! میں تو انہیں حدیث رسول سنار ہا ہوں اور وہ اپنی بات کے جارہے ہیں! اے معاویہ جس سرز مین پرتم رہوگے میں وہاں نہیں رہ سکت کے جارہے ہیں! اے معاویہ جس سرز مین پرتم رہوگے میں وہاں نہیں رہ سکت کے چرابودرداء عمر کے پاس آئے اور ساری بات بتائی، عمر نے معاویہ کے نام خط میں لکھا کہ شل کا مثل سے اور جتنا وزن ہوا تنے ہی وزن کا معاملہ کرو، اس روایت کو (مالک نے ) الموظ مامیں بیان کیا ہے اور ان سے نسائی نے '' مذلا ہمٹل کیا ہے' (ا)

ان محدثین کے علاوہ نخر الدین رازی نے '' الحصول'' میں ، ابوالحن آمدی نے '' الحصول الاحکام فی اصول الاحکام' میں ، جلال الدین سیوطی نے ''مقاح الجنة فی الاحتجاج باالنة' اور'' تنویر الحوالک شرح موطای مالک' میں ، عبد الرحن بن علی معروف بدا بن الدیج شیبانی نے ''تیسیر الوصول' میں ، محمد بن محمد بن محمد بن سلیمان فاسی رودانی مغربی مالکی نے ''جمع الفوائد' میں ، محمد بن عبد الباقی زرقانی نے ''شرح مقطا' میں اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے ''المسوی من احادیث الموطا' میں مذکورہ بالاحدیث کوقل کیا ہے۔

۲۲۔ اصحاب پیغمبر میں ایسے افراد بھی تھے جو جانتے ہوئے بھی تھم پیغمبر کی علانہ طور سے خالفت کرتے تھے، غیر منصوص میں امت کے لئے ایسوں کا مرجع نہ ہونا اظہر من اشتس ہے، جس کے پاس تھوڑ اسا بھی شعور ہوگا وہ یہی کہے گا کہ ایسا شخص بھی بھی ستارہ ہدایت نہیں بن سکتا۔ چنانچے سندھی'' دراسات اللہیب'' میں لکھتے ہیں کہ معاویہ جس حدیث پیغمبر سے بن سکتا۔ چنانچے سندھی' دراسات اللہیب'' میں لکھتے ہیں کہ معاویہ جس حدیث پیغمبر سے

واقف تصخوداي كي مخالفت كرتے تصلاحظہ يجيح

''معاویدان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ اگر ایک روایت کوفقل کرنے کے بعد خوداس کی مخالفت کریں تو وہ حدیث منسوخ ہوجائے گی، (البتہ یہ بات کی بھی راوی کے لئے نہیں کہی جاسکتی ہے ) ورنہ مقدام ، معاویہ پرانے زیادہ اعتراض نہیں کرتے ، میں یہاں معاویہ ہےان کے نوک جھوک کا ایک واقعہ ل كرر ہا ہوں ، كيونكه به واقعہ دوستداران اہليت عترت طاہرہ كے لئے جائے تأ مل ہے کہ اگر وہ اس برغور کریں تو بہت سارے نتائج ان کے سامنے آئیں گے ، گرمیں ائمہ طاہرین کی تأسی میں سکوت اختیار کرر ہا ہوں ، اور بیرحدیث خالد کی ہے،ان کابیان ہے کہ مقدام بن معدیکرب اور (قبیلہ بنی اسد کے )عمر بن اسود، معاویہ بن ابوسفیان کے پاس آئے ،معاویہ نے کہاتہ ہیں نہیں معلوم کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی تنصما اس دنیا میں نہ رہے؟ بیرن کرمقدام نے کلمہ استرجاع ( ان الله وان اليه راجعون ) زبان پرجاري كيا،معاويه مقدام سے یو جھاا مخص کیا تواس حادثے کومصیبت محصا ہے؟ مقدام نے جواب دیا کیوں نداس کومصیبت مجھوں ، کیونکہ رسول خدانے انہیں (امام حسن کو ) اینی آغوش میں بیٹھا کرارشا دفر مایا تھا'' یہ مجھ سے ہے اورحسین علی سے ہے'' اس اسدی ( یعنی عمر و بن اسود ) نے کہاوہ ( امام حسنؑ ) ایک چنگاری تھے جس کو ( معاذ الله) خدانے خاموش کر دیا ہے،مقدام نے کہا آج میں یہال سے اس

(0Zr)

حديث ثقلير

نورالانوار (r

وقت تکنہیں جا سکتا جب تک تخفیے غضبناک نہ کر دوں اور ایس بات تخفیے سناؤں گا جس سے تو جل بھن کررہ جائے گا،اس کے بعد کہاا ہے معاویہا گرمیری بات صحیح ہے تو تو تصدیق کرنااورا گرغلط ہے تواس سے اٹکارکر دینا،معاویہ نے کہا بولو، مقدام نے کہا اے معاوبیتم کوخدا کی قتم دے کریوچھتا ہوں کہ کیاتم نے نہیں سنا ہے کہ رسول خدانے درندہ جانوروں کی کھال پیننے اور اس برسوار ہونے سے منع کیا ہے؟ معاویہ نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہے! مقدام نے کہا اے معاویہ پیساری چیزیں میں نے تمھارے گھر میں دیکھی ہیں!معاویہ نے جواب دیا اے مقدام میں سمحصتا تھا کہتم ہے مجھے نجات نہیں مل پائے گی! خالد ( یعنی راوی) کا بیان ہے کہ معاوبیہ نے تھم دیا کہ مقدام کواس کے دوست سے زیادہ انعام دیاجائے اور اس کے بیٹے کا نام ان لوگوں کے فہرست میں رکھا جائے جنہیں ماہاند دوسودینار وظیفہ دیا جاتا ہے،مقدام نے ملی رقم کواینے دوستوں کے درمیان تقسیم کر دی ، مگراسدی کو جورقم ملی تھی اس میں اس نے کسی کو پھھنہیں دیا ، جب اس بات کی خبر معاویہ تک پہونچی تو کہا مقدام کریم شخص ہے اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، مراسدی تنجوس آ دی ہے'(۱)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ معاویہ جانتے تھے کہ درندہ جانوروں کی کھال پہننے اور اس پرسوار ہونے سے رسول خدانے منع کیا ہے ، مگر وہ اس پڑمل نہیں کرتے تھے ، اسی وجہ سے وہ مقدام کی تقید کا نشانہ ہے اور جواب دیئے بغیر مقدام کامنھ دیکھتے رہے،صرف اتنا ہولے کہ میں جانتا تھا کہ مجھے تچھ سے چھٹکارانہیں ملے گا۔

ال روایت سے چند باتیں معلوم ہو کیں

ا محم معین سندهی جومشا ہیر علمائے اہلسنت میں سے ہیں ، انہوں نے تصریح کی ہے کہ معاویداس جماعت میں سے نہیں ہیں کہاگر وہ حدیث معاویداس جماعت میں سے نہیں ہیں کہاگر وہ حدیث منسوخ ہوجائے گی۔ منسوخ ہوجائے گی۔

۲۔معاویہ نے مقدام سے بہت خوش ہو کر کہا کہ''تمہیں نہیں معلوم کہ حسن بن علی وفات پاگئے'' کہ بیمل ان کے اسلام سے دوری اور خاندان نبوت سے عداوت کی علامت ہے۔

۳۰۔ جب مقدام نے کلمہ استر جاع زبان پر جاری کیا تو معاویہ نے کہا تھاتم اس واقعے کومصیبت سجھتے ہو، کہ بیکلام بغض اہلبیٹ پرایک واضح دلیل ہے۔

۳- جب مقدام نے کہا کہ میں وفات (شہادت) امام حسن کو کیوں نہ مصیبت مسمجھوں اس کئے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ، تو معاویہ خاموش رہے ، گویا وہ عظمت امام حسن سے آگاہ تھے ، اس کے باوجود انہوں نے بغض و عداوت سے ہاتھ نہیں کھیجا۔

۵۔مقدام نے معاویہ سے کہا تھا جب تک تجھے میں غضبناک نہ کرلوں گااس جگہ سے ہوں گانہیں،جس کا مطلب یہ ہے کہوہ ان کومسلمان نہیں سمجھتے تھے ورندایسی بات نہ کہتے،

(02m)

حصيرث ثقلير

نورالانوار (۲۰

كونكه علمائ المسنت كے بقول صحابه، كفار كے لئے غيظ كا سبب بنتے تھے نه كه مسلمانوں كے لئے ملاحظ يجئے آية "ليغبط بهم الكفار" كى تفسير ميں ان علماء كے اقوال -

مع ملاحظہ بہتے اپنے کی عبط بھم استفاد میں مرتب کی خاطراس واقعے کو واضح رہے کہ بعض علائے اہلسنت نے معاوید کی عزت بچانے کی خاطراس واقعے کو

كاك چهاك كنقل كياہے، مگر پير بھى وہ معاويہ كى عزت ند بچاسكے۔ حافظ محمد بن يوسف تنجى '' كفاية الطالب'' ميں اپنى سند كے ساتھ لكھتے ہيں :

مقدام بن معد يكرب اورعمر وبن اسود، قنسر بن گئے ، معاويہ نے مقدام سے كہا كيا ته بيس معلوم ہے كه حسن بن على وفات پا گئے ؟ مقدام نے كلمه استر جاع ( اندا للّه و اندا الليه راجعون ) زبان پرجارى كيا بيس كر معاويہ نے كہا كيا تم اس كومصيبت سجھتے ہو؟ مقدام نے جواب ديا كيول نه مصيبت سجھوں اس لئے كه رسول خدانے آئيس (امام حسن كو) اپني آغوش ميس مصيبت سجھوں اس لئے كه رسول خدانے آئيس (امام حسن كو) اپني آغوش ميس بيضا كرفر مايا تھا ہيہ جھ سے ہواور حسين على سے ہے۔ ميں ( سخجى ) كہتا ہوں كه بيضا كرفر مايا تھا ہيہ جھ سے ہواور حسين على سے ہے۔ ميں ( سخجى ) كہتا ہوں كه

بیٹا کرفر مایا تھا میہ مجھ سے ہے اور سین علی سے ہے۔ ہیں طبر انی نے اس حدیث کواپنی مجم کبیر میں نقل کیا ہے'(1)

اسی روایت کو ملامتقی هندی نے '' کنز العمال'' میں باب فضائل امام حسنٌ نام بر

میں نقل کیا ہے۔

۲۷۔اصحاب پیغمبر کے درمیان ایسے بھی طواغیت تھے جو کفار کے ہاتھوں بٹوں کے پیچنے کو جائز سمجھتے تھے، ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی انسان نہیں سوچ سکتا کہ ایسوں کو حضر س نے ستارہُ ہدایت قرار دیا ہوگا۔ سرحسی این کتاب'' المبسوط'' میں کتاب الاکراہ میں لکھتے ہیں : ''مسروق ہے منقول ہے کہ معاویہ نے پیتل کے جسمے ہندوستان بیجنے کے لئے بھیجے تھے اور مسروق بھی ساتھ تھے، مگر جب انہیں مجسے کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے کہاا گرمیں جانتا کہ معاویہ مجھے قبل کر دے گا تو میں ان مجسموں کو غرق کردیئے ہوتا ،مگر مجھے ڈرتھا کہ کہیں وہ شکنجہ کر کے فتنہ نہ ہریا کردے۔خدا کی قتم مجھے نہیں معلوم کہ معاویہ کس گروہ ہے ہے ، اس گروہ سے جس کے لئے برے کام آراستہ کئے گئے ہیں یااس گروہ سے جوآ خرت سے ناامید ہو گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ جنگ میں بیجسے کفار سے غنیمت میں ہاتھ آئے تھے اور معاویہ نے انہیں ہندوستان بھیجا تھا تا کہاس کو پیج کر اسلح خریدے جا کیں ،اسی کو د کھیتے ہوئے ابوحنیفہ نے بت اورصلیب کوان کے پرستاروں سے بیچنے کو جائز قرار دیا

۲۵۔ حضرت کے اصحاب کے درمیان ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے بعض آیات قر آئی گھرادیا تھا، واضح می بات ہے کہ ایسے افرادستارہ ہدایت اور کتاب وسنت کے غیر منصوص احکام میں امت کے لئے مرجع قرار نہیں پاسکتے ، چنا نچہ علامہ غز الی جنہیں اہلسدت ، ججت الاسلام کے لقب سے یا دکرتے ہیں، اصحاب کے اس عمل کواپئی کتاب دمتصفی "میں بحث خبر واحد میں یوں بیان کرتے ہیں:

الميسوط في فقه الحنفيه ج٢٣ص٢٣

(Y 20

حديث ثقلين

نورالانوار (۲

'' جولوگ خبر واحد کو جت نہیں مانتے ہیں وہ اس پر دواعتراض کرتے ہیں ۔ یہلا اعتراض میہ ہے کہ خبر واحد کی جیت پرسوائے اجماع کے کوئی اور دلیل نہیں ہے،اورا جماع کوہم کیسے مان لیں جب کہ سارے صحابہ نے خبر واحد کور د کیا ہے ( اس کے بعد غزالی نے مخالفین کی طرف سے پیش کئے گئے ان واقعات کوفقل کیا ہےجنہیں اصحاب نے خبر واحد کی وجہ ہے رد کیا تھا اور پھران کا غزالی نے یول جواب ویاہے) ہم ان کو جواب ویں گے کہ جن کی ہم نے روایت کی ہے ان یر قطعاً عمل ہوا ہے،اور جن روایتوں کور دکیا گیا ہے اس رد کی کوئی اور وجہ ہوگی ،لہذا اس رد کرنے کی وجہ سے خبر واحد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ، جیسا کہ صحابہ نے بھی بعض آیات قرآنی کورداوربعض اقسام قیاس کوترک کردیا تھا،ای طرح قاضی نے بعض شہادات کورد کر دیا تھا، مگران ردوترک کی وجہ سے اصل قضیہ براثر نہیں (1)"けケ

۲۷۔ زمانۂ حضرت عمر میں اصحاب پیغیبر کتاب خدا سے اتنادور ہوگئے تھے کہ حضرت عمران کی ندمت کرتے تھے، چنانچہ ابن حزم اندلی''الا حکام فی اصول الا حکام ''میں لکھتے

يں:

'' مجھے سے احمد بن عمر عذری نے بیان کیاانہوں نے احمد بن محمد بن عیسی بلوی غندر سے انہوں نے خلف بن قاسم سے انہوں نے ابوالمیمو ن عبدالرحلٰ بن عبد

ا\_المتفقى جاص١٣٦\_١٣٥

الله بن عمر بن راشد بجل ہےانہوں نے ابوز رع عبدالرحمٰن بن عمر ونظری دمشقی ہے۔ انہوں نے اپومسیر سےانہوں نے سعید بن عبدالعزیز سے انہوں نے اساعیل بن عبداللہ سے اورانہوں نے سائب بن بزید بن اخت نمر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے عمر بن خطاب کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ لوگوں سے کہدر ہے تھے تم لوگوں کی صدیثیں بری صدیثیں ہیں اورتم لوگوں کا کلام برا کلام ہے، تم لوگوں نے اتنی حدیثیں بیان کیں کہ بس یمی کہا جار ہاہے کہ فلاں نے ایسا کہا فلاں نے ایسا کہا، اور کتاب خدا کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے۔ بیتھا عمر کا بیان جوروئے زمین کی بہترین فرد تھے، اگروہ آج ہوتے اور قرآن وحدیث کوچھوڑ کر مالک نے بہکہا، ابوصنفہ نے ایما کہااور شافعی نے یوں کہا کہتے ہوئے ہمیں دیکھتے تو کیا کرتے ؟! و حسبنا الله و نعم الوكيل و إنا لله و انا اليه راجعون (1)"

بعینه اسی روایت کوابن قیم نے ابوزرعہ ہے''اعلام الموقعین'' ج۲ص۲کا برنقل کیا

ظاہری بات ہے کہ حضرت عمر کے بقول جن کی حدیثیں بدترین حدیثیں اور جن کی باتیں بدترین باتیں ہوں ،اور قرآن کوانہوں نے چھوڑ رکھا ہو، وہ کیسے ستارہ ہدایت بن سکتے

ہیں۔

(a∠n)

تديث ثقلين

نور الأنوار

۲۷۔روایات اہلسنت کی رو سے ابن عباس کے بقول اصحاب پیغیبر نے حضرت کے صرف تیرہ مسکوں کے بارے میں سوال کیا تھا اور وہ سب کے سب قر آن مجید میں موجود تھے، کہاتنے کم مسائل کے بارے میں حضرت سے سوال کرناان کے احکام شرعی میں عدم

ولچیں کی علامت ہے، درنہ حضرت سے جوارتقائے علمی کے لئے بہترین ذریعہ تھے بہت زیادہ معلومات حاصل کر سکتے تھے،اس روایت پر توجہ کیجئے جس کو مخاطب (مؤلف تخفہ ) کے

والدشاہ ولی اللّٰد دہلوی نے رسالہ'' الانصاف فی بیان سبب الاختلاف'' میں نقل کیا ہے، وہ

لَكُصة مِن:

''ابن عباس کابیان ہے کہ میں نے اصحاب رسول خدا سے بہتر کوئی قومنہیں دیکھی ،گرانہوں نے حفزت کی قبض روح تک ان سے صرف تیرہ مسئلے یو چھے تھاوروہ سب کے سبقر آن میں موجود تھے کہان ہی سوالات میں سے بہ ہیں ' يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه " ( بقره آية ٢١٧ ) اور " يسئلونك عن المحيض " ( بقره آيه ٢٢٢ ) المنعمال كا کہنا ہے کہ اصحاب صرف ان ہی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے تھے جوان کے لئے سودمند ہوتی تھیں''(ا)

تتمەروايت سےمعلوم ہوتا ہے كەاصحاب ان ہى تيرەمسكوں كومفيد بيجھتے تتھے،اسى وجيہ ے انہوں نے اورسوالات نہیں کئے۔

ا\_الانصاف في بيان سيب الاختلاف ص ١٣

نورا النوار

۲۸\_اصحاب پیغمبراتنے غافل تھے کہ ججۃ الوداع میں حضرت کے ہمراہ ہونے کے با وجودانہیں خبرنہیں تھی کہ حضرتؑ نے کونسا حج کیا تھا، حج تمتع یا حج قران یا حج افراد،اور ہر محض بغیر تحقیق کئے اپنی رائے دیتا تھاءاس روایت کوبھی ولی اللّٰد دہلوی نے رسالہ 'الانصاف فی بیان سبب الاختلاف'' (ص ۴۸) میں نقل کیا ہے،ایسے مغفل انسان کیسے ستارہ ہدایت بن سكتے ہیں اورا حكام غير منصوص میں امت كے لئے كيسے فتواد ہے سكتے ہیں؟

۲۹۔ زمانہ پنجبر میں آپ کے اصحاب ایسے بھی تھے جوالٹاسیدھا فتوا دیا کرتے تھے، اور جہالت کے باوجود مدینۂ علم کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے،اور جبان کی حرکتوں ے حضرتً باخبر ہوتے تھے توان پر بددعا کرتے تھے جولعنت کے مترادف ہوتا تھے، چنانچہ ابن عبدالبرلكصة بين:

''اس حدیث کی ابوعبداللہ محمہ بن عبداللہ نے میرے لئے قرائت کی اور انہوں نے محمد بن معاویہ قرشی سے انہوں نے اسحاق بن حسان انماطی سے انہوں نے ہشام بن عمار سے انہوں نے عبد الحمید سے انہوں نے اوزاعی سے اورانہوں نے عطاء بن الی ریاح سے تقل کیا ہے کہ عطاء نے ابن عباس کو کہتے ہوئے سنا کہ زمانہ پینمبر میں ایک شخص جو مجروح ہو گیا تھا تنگم ہو گیا،اصحاب نے اس کوشسل کرنے کے لئے کہاغشسل کرنے کی وجہ سے وہ مریض ہو گیااورای میں اس کی موت ہوگئی، جب حضرت کواس کی خبر لمی تو آپ نے فر مایا: انہوں نے ( اصحاب نے )اس کو مارڈ الا،خداانہیں مارڈ الے! کیا جہالت کاعلاج یو چھنانہیں

ے؟!"(۱)

ہرذی شعورانسان تمجھ سکتا ہے کہ ایسوں کوحضرت ستار ہوایت قرارنہیں دے سکتے۔

۳۰ ۔اصحاب پیغیر میں ایسے افر دہھی تھے جوایک حالت پرنہیں رہے ،ایک وقت ان کا عمل جنتیوں جیسا تھا مگر دوسر ہے وقت جہنمیوں جیسا ہو گیا ،اورا یسے الٹ پھیروالوں کورسول ً خداستاره مدایت قرارنهیں دے سکتے ، چنانچدا بن عبدالبر لکھتے ہیں:

" ہم سے عبدالوارث بن سفیان اور یعیش بن سعید نے بیان کیاانہوں نے قاسم بن اصبع سے انہوں نے بکر بن حماد سے انہوں نے بشر بن حجر سے انہوں نے خالد بن عبداللہ واسطی سے انہوں نے عطاء ( یعنی ابن السائب ) سے اور انہوں نے ابوالبختر ی ہےروایت کی ہے کہ حضرت علی نے فر مایا: لوگوں کی آنکھ بند کر کے بیروی مت کرو، کیونکہ ایک محض ایک وقت میں اہل بہشت جیسا کام کرتا ہے گر بعد میں اس کی رائے بدل جاتی ہے اور وہ جہنیوں جیسا کام کرنے لگتا ہےاوراس حال میں وہ اس دنیا سے جاتا ہے کہ وہ جہنمی ہوتا ہے،اسی طرح ا یک شخص ایک وفت میں جہنمیوں جیسا کا م کرتا ہے مگر بعد میں اپنے کوسد ھارلیتا ہےاورجنتیوں جبیبا کام کر کے جنتی ہوجا تاہے،لہذااینے لئے نمونہ ل ان کوقرار دوجن كوا چھے اعمال انجام ديتے ہوئے موت آئی نه كه برزنده كؤ'۔ (٢) اسى روايت كوابن قيم نے ''اعلام الموقعين'' ميں نقل كيا ہے۔

> ۲\_حامع بيان العلم ٣٩٠ ارحامع بيان العلم ص١١٥

## حدیث نجوم کے متعلق مرّ نی کی بات پرایک نظر

اب جب کہ مخاطب (مؤلف تخفہ) کی پیش کی ہوئی'' حدیث نجوم'' کی سنداور متن پر بحث کرچاتو مناسب سمجھا کہ ان لوگوں کا بھی جواب دے دوں جنہوں نے اس حدیث کے بارے میں اپناا ظہار خیال کیا ہے، تا کہ معلوم ہوجائے کہ ان کا بی خیال کتنا فلط ہے۔ حدیث نجوم کے بارے میں امام شافعی کے شاگر درشید، مرتبی نی کے اظہار خیال کو ابن عبدالبر نے این کتاب' جامع البیان' میں یوں نقل کیا ہے:

"مزنی رحمہ الله حدیث رسول خدا، اصحابی کالنجوم کے بارے میں لکھتے ہیں:
اگر بیر حدیث سند کے لحاط سے مجھے ہوتو اس کے معنی بیر ہوں گے کہ میرے اصحاب
جن باتوں کو مجھے سے نقل کریں ادران کے بارے میں گوائی دیں ان میں ان کی
اقتدا کرو، کیونکہ وہ سب کے سب ثقہ ہیں اور جن چیزوں کو مجھے سے وہ نقل کریں

(DAT)

مديث ثقلين

نورالانوار (۱۲

ان میں وہ امین ہیں، اس کے علاوہ اس حدیث کے کوئی اور معنی میری (مزنی کی ) نظر میں صحیح نہیں ہے ، لیکن جو باتیں وہ اپنی طرف سے کہیں اور کوئی ان کی مخالفت نہ کریے نہ ہی انکار کرے اور نہ ہی اپنے نظر سے سے مصرف ہوجائے تو اس صورت میں ان کی ہاتوں برغور کرنا جا ہے''

مرّ نی کی بیتوجیه کی لحاظ سے غلط ہے۔

ا حضرت علی اور حضرت عباس بن عبد المطلب نے ابو بحر اور عمر کوحدیث الانور دی ما تدر کنا صدقة "بیان کرنے پر انہیں جھٹلا یا اور انہیں خائن کہا تھا، اس بات کوسلم نے اپی ''جے'' جوم م ۵ پر نقل کیا ہے، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی پر نظر آتی ہے، اور میں نے عبقات الانوار حدیث مدینہ میں اس پر بحث کی ہے ۔ پس کیسے کہا جاسکتا ہے کہ روایت کرنے والے اصحاب میں سے ہرایک ثقدا ورامین تھا۔

۲-ابوبکر اورعمر نے عثمان کی اس بات کور دکر دیا تھا کہ رسول خدانے تھم بن عاص کو مدینہ سے شہر بدر کرنے کے بعد دوبارہ واپس آنے کی اس کواجازت دے دی تھی ،اس بات کوغرالی نے ''کمتھفی''جام ۳۵ ایراورعبری نے''شرح منصاح'' میں لکھی ہے۔

سے حضرت عمر نے ابوموسی اشعری کوحدیث استیذ ان نقل کرنے پرمور دالزام قر ار دیا تھا اور ان کی بات ر دکر دی تھی ، جبیبا کہ اس کے پہلے تفصیل سے بیان کیا ہے۔

م حضرت عمر نے مشہور صحابی ابو ہریرہ کی تکذیب کی تھی اور ان کو بہت زیادہ حدیثیں گڑھنے کی وجہ سے تازیانے مار کر مدینہ سے نکال دیا تھا ، اور حضرت عمر کے زندہ رہنے تک وه" قال رسول الله" كن كين سعمروم بوكة تهاسلي مين چندمتندعان وه" السنت كى عبارتين نقل كرر بابول -

ابن ابی الحدید، اسکافی کی کتاب "الفضیل" سے قل کرتے ہیں:

" ''ابو ہریرہ ہمارے شیوخ واساتیذ کی نظر میں معترنہیں ہے، عمر نے اس کو تازیانے مارتے ہوئے کہا تھا، تو بہت زیادہ حدیثیں سناتا ہے اور ان کی رسول خدا کی طرف غلط نبست دیتا ہے''(ا)

عبداللہ بن سلم بن قتیبہ دینوری اپنی کتاب "تا ویل مختلف الحدیث" میں لکھتے ہیں:

"نظام کا ابو ہریرہ پراعتراض ہیہ کہ عمر،عثان علی اور عائشہ نے ان کوجھوٹا کہا ہے، اس لئے کہ ابو ہریرہ کوصرف تین سال رسول خدا کی صحبت کا شرف ملا مگر بہت زیادہ حدیثیں ان سے قتل کیں ،حضرت کی وفات کے بعد تقریبا پچاس سال زندہ رہ اور وہ جی میں انقال کیا، اسی سال زوجہ نبی ام سلمی کا انقال ہوا مال زندہ رہ اور وہ جی میں انقال کیا، اسی سال زوجہ نبی ام سلمی کا انقال ہوا تھا اور ایک سال پہلے عائشہ نے وفات پائی تھی، مگر جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو ہریہ کی روایتیں دیگر اصحاب سے بہت زیادہ ہیں تو انہیں مشکوک نظروں سے ہریہ کی روایتیں دیگر اصحاب سے بہت زیادہ ہیں تو انہیں مشکوک نظروں سے دیکھنے گئے ہم نے دیکھنے گئے اور پھران کی حدیثیں ردہونے لگیں، اور ان سے لوگ کہنے گئے ہم نے اکیلیا تن عدیثیں کس طرح حضرت سے من کی ؟ کیا تمھارے علاوہ کسی اور نے اسی سے جڑھی رہتی تھیں ، اور عمر تو ہراس شخص سی ہے؟ سب سے زیاوہ عائشہ ان سے چڑھی رہتی تھیں ، اور عمر تو ہراس شخص سی ہے؟ سب سے زیاوہ عائشہ ان سے چڑھی رہتی تھیں ، اور عمر تو ہراس شخص سی ہے؟ سب سے زیاوہ عائشہ ان سے چڑھی رہتی تھیں ، اور عمر تو ہراس شخص

الشرح نهج البلاغدج مهص ٧٤

ہے تیے رہتے تھے جوزیادہ حدیثیں بیان کرتا تھا، یا ایک حدیث بیان کرتا تھا

جس پروہ شاہزئبیں رکھتا تھا،اورعمر نے دستور دے رکھا تھا کہ حدیثیں کم بیان کی

جائیں ، اس دستور سے ان کا ہدف بیرتھا کہ لوگ کم حدیثیں نقل کریں تا کہ

منافقین و فجار داعرانی سوء استفاده نه کرنے یا نمین "(۱)

ابن عبدالبرتح ريكرتے ہيں:

'' ابو ہرریہ نے ایک دن لوگوں سے کہا کہ میں آج الی حدیثیں شمصیر سناؤں گا کہ انہیں اگرز مانهٔ عمر میں بیان کرتا تو کوڑے کھا تا''(۲)

تشمل الائمة مزهسي "حساب الاصول" مين لكهي بين:

"جب عركوخر ملى كه ابو بريره اليي حديثيل بيان كرر باب جوججول وناشناخته

ہیں تو انہیں بلوا کر کہاا گرتو اپنی حرکت سے باز نہ آیا تو تحقے دوس (جوابو ہریرہ کا

وطن تھا) کی بہاڑیوں میں بھیج دوں گا''(۳)

ابن كثيراني تاريخ مين لكصة بين:

'' ابورز عددشقی نے محمد بن زرعه رمیشی سے انہوں نے مروان بن محمد سے انہوں نے سعید بن عبدالعزیز سے انہوں نے اساعیل بن عبداللہ سے اور انہوں نے سائب بن بزید سے روایت کی ہے ، ان کا بیان ہے کہ میں نے عمر بن خطاب کوابو ہریرہ سے کہتے ہوئے سنا کہ یا تو حدیث رسول خدابیان کرنا چھوڑ

دے یا پھر دوس جانے کے لئے تیار ہوجا، اور کعب سے کہتے تھے تو حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دے ورند بندروں کی سرزمین پر بھیج دوں گا۔ ابوز رعہ کابیان ہے کہ میں نے اسی روایت کو ابومسہر سے اور انہوں نے سعید بن عبد العزیز سے تی تھی ''(1)

ابن كثيرا بني اسى تاريخ ميس لكھتے ہيں:

"صالح بن افی الاخصرنے زہری سے اور انہوں نے ابوسلمہ سے قل کیا ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ کو کہتے ہوئے سنا کہ جب تک عمر زندہ رہے قال رسول اللہ کہنے کو میں ترستار ہا" (۲)

زمين تذكرة الحفاظ عين حالات عمر مين لكصة مين:

"ابوسلمه نے ابو ہریرہ سے بو چھاجس طرح تم آج کل حدیثیں بیان کرتے ہو کیا زمانہ عمر میں بھی حدیثیں بیان کرتے تھے؟ بولے جس طرح آج میں تم لوگوں سے حدیثیں بیان کررہا ہوں ، اگر زمانہ عمر میں بیان کرتا تو وہ میری تازیانے سے خبر لیتے" (۳)

حضرت عمر کاابو ہریرہ کوفل حدیث ہے منع کرنااس حد تک مشہور ہے کہ سنیوں کے امام، ابوحا مدغز الی نے اس کواپنی کتاب' المنصفی''میں بیان کیا ہے۔

مٰ کورہ بالا باتوں کو دیکھتے ہوئے کیسے کوئی عقمند کہہ سکتا ہے کہ سارے اصحاب پنیمبراقتل

ارالبراية والنماية ج٨ص ١٠١ ١١٠ البراية وانعلية ج٨ص ١٠٠ ٣٠ تذكرة الحفاظ جاص

تديث ثقلين

نور الانوار

احادیث میں ثقة اور عاول تھے۔

ابو ہریرہ کی عثمان نے تکذیب کی تھی ،جیسا کہ ابن قتیبہ نے'' تاویل مختلف الحدیث'

ص ۲۸ پراس کا ذکر کیا ہے۔تو جبعثان کی نظر میں ابو ہریرہ کی پیے حیثیت تھی تو پھرسارے

صحابہ کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ و نقل حدیث میں ثقہ اورامین تھے۔

حضرت علیؓ نے بھی ابو ہر رہ ہ کی تکذیب کی تھی جیسا کہ ابن قتیبہ نے'' تاویل مختلف حدیث' میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ابن ابی الحدید نے اسکافی کی کتاب ' النفصیل نے قل کیا

'' حضرت علی نے فرمایا کہ لوگوں میں یا زندوں میں سب سے زیادہ رسول آ خدایرجھوٹ بائدھنے والا ابوہریرہ دوی ہے'(1)

اس بات كود يكھتے ہوئے كيا كهه سكتے ہيں كه قل حديث ميں سارے صحابہ ثقه اورامين

جناب عا کشدتو سب سے زیادہ ابو ہر رہ ہے چڑھی رہتی تھیں اور اس کو یکا حجوثا کہتی تھیں ،جبیبا کہ ابن قتیبہ کی مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا۔اب جس کوتھوڑی سی بھی جناب

عائشہ سے عقیدت ہوگی وہ بھی بھی مزنی کی بات نہیں مانے گا۔ میں نے ابو ہریرہ کی

تكذيب معلق عائشہ كے بچھ واقعات عبقات الانوار حديث غديرييں بيان كئے ہيں ،

اگرسارے واقعات کوجمع کرنا جا ہوں توایک مستقل کتاب بن جائے گی۔

ا ـِشرح نج البلاغيرج مهم ٢٨

ابن عمر جن کی عظمت اہلسنت کی نظر میں مسلم ہے ، نے ابو ہررہ کے اس قول کی

حمديث ثقلين

عَمْديب كى بُ ولد الزنا شير الثلاثه "اوركها بكة ولد الزنا خير الثلاثه "صیح ہے، چنانچہ ملامتی هندی دی کنزالعمال "میں لکھتے ہیں:

''میمون بن مروان سے مروی ہے کہ ابن عمر نے ایک ولد الزنا کے پیچھے

نماز بڑھی،ان سے کہا گیا کہ ابو ہریرہ ایسوں کے پیچھے نماز نہیں بڑھتے اور کہتے ہیں کہ ولد الزنا تین شریس سے ایک ہے، ابن عمر نے جواب دیانہیں بلکہ وہ تین

خیر میں سے ایک ہے، اس کی عبدالراز ق نے روایت کی ہے"

جب ابن عمر کی نظر میں ابو ہر ہر ہ جھوٹے تھے، تو پھر کیسے کہا جاسکتا ہے کہ قتل احادیث پنیمبرمیں سارے صحابہ ثقہ اور بھروسے کے لائق تھے۔

ز بیرنے جواہلسنت کی نظر میں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بڑی عظمت کے حامل ہیں ، ابو ہریرہ کے کذب کوآشکار کیا تھا۔ چنانچہ ابن کثیرا بن تاریخ میں لکھتے ہیں:

"ابن الى خيثمه نے ہارون بن معروف سے بیان کیا انہوں نے محمد بن الی سلمہ سے انہوں نے محمد بن اسحاق ہے انہوں نے عمر (یا عثان ) بن عروہ سے اور انہوں نے اپنے والد (یعنی عروہ بن زبیر بن عوام) سے قل کیا ہے کہ میرے باب زبیر نے مجھ سے کہا کہ اس یمنی مخص (لیعنی ابو ہریرہ) کومیرے یاس لے کر آؤ، وہ بہت زیادہ حدیث پنیمر سنار ہا ہے،عروہ بن زبیر کابیان ہے کہ میں ابو ہریرہ کو لے کراینے باپ کے پاس آیا،اس نے حدیث پینمبر سنانی شروع کی اور

(۵۸۸)

تعديث ثقلبن

نورا النوار

زبير كتے تھے بيرمديث يحج بے بيرمديث جموٹی ہے، بيرمديث يحج بے بيرمديث جھوٹی ہے، میں نے اپنے باپ سے یو چھا آپ کیوں کہدر ہے ہیں بیحدیث سیجے

ہے بیرحدیث جھوٹی ہے؟ جواب دیا اے بیٹے بعض حدیثیں ہیں جن کے سیجے ہونے میں شکنہیں ہے، مگر بعض ایسی ہیں جن کی وہ الٹی سیر ھی نسبت دے رہا

ے'(۱)

ظاہری بات ہے کہ حدیث کی إدهراُدهرنببت دينے سے وافت خطرے ميں يا جاتی ہے، پس کیے سارے اصحاب نقل حدیث میں ثقہ اور امین ہو سکتے ہیں۔

ابراہیم بن بزید تیمی نے جومشہور تابعی ہیں اور "تہذیب الکمال" ور" تہذیب

التہذیب''اور دیگر کتب رجالی کے مطالعے سے ان کی عظمت کا انداز ہ ہوتا ہے، ابو ہریرہ کی تکذیب کی ہے،اوران کی بہت ساری حدیثوں کوردی کی ٹوکری میں ڈالا ہے۔ چنانچدا ہن ابی الحدید، اسکافی کی کتاب "انفصیل" نے قتل کرتے ہیں:

''سفیان وُری نے منصور سے اور انہوں نے ابراہیم تیمی سے قل کیا ہے کہ

ابو ہر ریرہ کی کوئی حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی ،سوائے ان حدیثوں کے جو جنت و جہنم سے متعلق ہوتی تھیں ،اور ابواسامی نے اعمش سے قل کیا ہے کہ ابراہیم سے

الحدیث ہے، میں جب بھی کوئی صدیث سنتا تھا تو ان (ابراہیم) کے پاس جاتا تھا اور ان کو وہ حدیث سناتا تھا ، ایک دن میں ان کے پاس گیا اور ان سے ان

ا ـ البداية والنجلية ج ١٠٩

**ددیث** ث**تل**یر

نورااانهار

حدیثوں کے بارے میں دریافت کیا جنہیں ابوصالے نے ابو ہریرہ سے قال کیا تھا ،انہوں نے جواب دیا: ابو ہریرہ کی بات چھوڑ و، اس کی بہت ساری حدیثوں کو محدثین اور رجالیوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے'(1)

ابراہیم بن یزید خوق نے جوعظیم المرتبت تا بعی اور مشہور ائمہ میں سے ہیں ، ابو ہریرہ کی تضعیف کی ہے اور اس کی جنت وجہنم اور ان اوا مرونواہی سے متعلق حدیثوں کے سواجن کا قرآن میں ذکر ہے، چھوتے نہیں تھے، ابن کشراین تاریخ میں لکھتے ہیں:

"شریک نے مغیرہ سے اور انہوں نے ابراہیم سے نقل کیا ہے کہ محدثین ابو ہریرہ کی حدیثین نہیں نہیں نہیں کرتے تھے، اعمش نے ابراہیم سے نقل کیا ہے کہ محدثین ،ابو ہریرہ کی ساری کی ساری حدیثیں نقل نہیں کرتے تھے، توری نے منصور سے اور انہوں نے ابراہیم سے نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ کی حدیثوں میں کھوٹ ہے، اسی وجہ سے اس کی ساری حدیثیں نقل نہیں کی جا تیں سوائے ان حدیثوں کے جو جب سے اس کی ساری حدیثین نقل نہیں کی جا تیں سوائے ان حدیثوں کے جو جن وجہ مے اور ان اوامر و نواہی سے متعلق ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے ہے۔ "(۱)

ابراہیم کنی کی بات کوسامنے رکھتے ہوئے کون ہے جومر ٹی کی بات کو حقیقت سے قریب مانے گا،اور نقل احادیث پیغمبر میں سارے صحابہ کو ثقدوا مین کہے گا۔

بسر بن سعید نے جومشہورتا بعی ہیں ، ابو ہر رہ کی تضعیف کی ہے اور کہا ہے کہ وہ حدیث

الشرح تعج البلاغه جهم ١٨

٥٩٠)

**ىدىپ** ئ**ىل**ىر

بغيبر وكعب كي وسط فقل كرتا تها، ابن كثيرا بني تاريخ مين لكهي وين

نور الأنوار

'' مسلم بن تجاج نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن دارمی سے انہوں نے مروان
وشقی سے انہوں نے لیث بن سعد سے اور انہوں نے بکیر بن اشح سے روایت
کی ہے کہ بسر بن سعد نے کہا: تقوائے الہی اختیار کر واور حدیث کی حفاظت و
نگہداری کرو، میں ابو ہریرہ کے پاس بیٹے اہوا تھا، بخداد یکھاوہ بھی حدیث رسول
کوکعب سے نقل کر رہا ہے اور بھی کعب کی بات کورسول خدا سے منسوب کر کے
بیان کر رہا ہے، اور ایک روایت میں وہ رسول خدا کی بات کو کعب سے منسوب کر
رہا ہے اور کعب کی بات کورسول خدا سے منسوب کر رہا ہے، لہذا تقوائے الہی

اختیار کر داور حدیث پنیمبرگی حفاظت کرؤ' (۱) ان کے علاوہ جن محدثین ومؤرخین نے ابو ہر رہ کی تکذیب کی ہے بیہ ہیں: شعبہ بن

جاج ،امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی ،ابوحنیفه کے شاگر دخاص محمہ بن حسن شیبانی ، قاضی عیسی بن ابان بصری حنفی ،ابوجعفر محمہ بن عبد الله بن محمہ بن عمر بلخی ہندوانی ،ابو بکر احمہ بن

علی بی بن ابان بھری میں ہو سرعد بن طبد اللہ بن مرک بی بیدان مرک بعد وال ابروجعفر محمد بن علی بصاص رازی حنی ،عمر بن عبد العزیز بن عمر بخاری معروف به صدر شهید ، ابوجعفر محمد بن عبد اللہ اسکافی ،ان کی آرا ناء جانبے کے لئے ملاحظہ سیجئے ابن کثیر کی البدایة والنھایة ج۸ص

۱۰۹، ابن ابی الحدید کی شرح نهج البلاغه جههص ۹۸ ـ ۶۷ ، کتائب اعلام الاخیار من علماء ندهب النعمان المختار، ابن حزم کی المحلی علی بن یحیی زندویسی کی روضته العلماء، جصاص کی

ا\_البداية والنحاية ج٨ص٩٠١

نورالأنوار (١٩

ه کدیث ثقلیر

احكام القرآن ج اص ١٩٥، فتح الباري ج مهص ٢٩٠، المرقاة شرح المشكواة ج ٥٥ ٣٥٨م ۵۔حضرت عمر نے مشہور صحابہ آئی بن کعب کی تکذبیب کی تھی اور قول وعمل دونوں سے ا بي كي تو بين كي تقي ، چنانچه نورالدين عمو دي' الوفا با خيار دار أمصطفى '' ميں لکھتے ہيں: '' ابن سعد نے بزید بن ہارون سے انہوں نے ابو امیہ بن یعلی سے اور انہوں نے سالم بن ابونضر سے نقل کیا ہے کہ زمانہ خلافت عمر میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے گئی اورمسجدالنبی ان کے لئے چھوٹی ہوگئی تو عمر نے عیاس بن عبد المطلب اوراز داج پیغبر کے گھروں کوچھوڑ کرمسجد کے اطراف کے سارے گھر خرید لئے اور عباس ہے کہاا ہے ابوالفضل مسلمانوں کے لئے مسجد کی جگہ ننگ ہو گئ ہے ، میں نے اطراف مجد کے سارے گھروں کوخرید لیا ہے سوائے تمہارےاورمونین کی ماؤں (از واج پیغیم ؓ) کے گھر وں کے،امہات المونین ( یعنی از واج پیغیبر ؑ) کے گھروں کوتو نہیں لےسکتا ،مگرتم جتنی رقم میں اپنا گھر بیجنا جا ہو ہیچو میں بیت المال سے وہ رقم دوں گاتا کہ معجد کی توسیع ہوجائے ،عہاس نے کہا میں اپنا گھر نہیں ہیوں گا ،عمر نے کہا تین باتوں میں ہے کسی ایک کا امتخاب کرلوبارقم لے کراپنا گھر بیچ دو، یااس کے عوض مدینہ میں جس جگہ جا ہوا یک گھر لے لو یا فی سبیل اللہ اینا گھر دیدو تا کہ سجد کی توسیع ہو سکے ،عباس نے عمر ہے کہا تمہاری کوئی بھی بات نہیں مانوں گا ،عمرنے کہا میرے اور اپنے درمیان جس کو جا ہو قاضی بنالو تا کہ جو وہ کہا س برعمل کیا جائے ،عباس نے کہا اُبی بن

کعب کو میں منتخب کرتا ہوں ، چنانچہ دوآ دمی الی بن کعب کے پاس گئے ادرسارا ہاجراان سے بیان کیا ،اُبی نے کہااگرتم اجازت دوتو تم کو پیغیبرگی ایک حدیث سناؤں، انہوں نے کہاسنا ہے اُلی نے کہامیں نے رسول خدا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ خدانے داؤد پر دحی نازل کی کہ میرے لئے ایک گھر (معبد) بناؤجس میں میری عبادت کی جائے اور داؤرکو بیت المقدس کے صدود بتا دیئے ،مگرای حدود میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا گھریڑر ہاتھاجس کی وجہ سے اس کا احاطہ مربع نما نہیں ہو یار ہاتھا۔ چنانچہ داؤد نے اس شخص کو گھر بیچنے کے لئے کہا مگراس نے منع کر دیا جس کی وجہسے داؤد نے بغیر معالمے کے اس کا گھر لینا حیا ہا،خدانے داؤد یر دحی نازل کی کہاہے داؤد! میں نےتم سے کہاتھا کہتم میرے لئے ایک گھر بناؤ جس میں میراذ کر ہواورتم مجھے غضبی گھر میں لے جانا جاہ رہے تھے؟ (لیمنی عضبی جگہ برعبادت ہو) کسی کا مال غصب کرنا میری شان کےخلاف ہے،اور چونکہ تم نے ایساخیال پیدا کیالہذااس کام کوتم ہے نہیں لوں گا۔ داؤد نے عرض کیا پرودگارا میری اولا دہے بیکام لےگا؟ آواز آئی ہاں ،اس کام کوتیری اولا دانجام دے گی ، یہن کرعمر نے اُلی کا گریبان پکڑ کر کہا میں تو اپنی مشکل حل کرانے آیا تھا ، مگر تو نے مشکل حل کرنے کے بجائے اس میں اور اضافہ کر دیا ، اور پھر اُلی کا ہاتھ بکڑ کر مسجد میں اصحاب کے پاس لائے ، ابوذ ربھی و ہاں موجود تھے، ابی نے اصحاب کی طرف مخاطب ہوکر کہا میں تہمیں خداک قتم دے کر کہتا ہوں کہ جس نے بیت

المقدس کے بارے میں رسول خداکی حدیث سنی ہے وہ بیان کرے ، ابو ذرنے کہا میں نے سیٰ ہے، بیدد مکھ دوسراہخص بولا میں نے بھی بیرحدیث سی ہے، جب کئی اصحاب نے گواہی دی تب عمر نے اُلی کی جان چھوڑی ، الی نے عمر سے مخاطب ہوکر یو جھاا ہے عمر! کیاتم مجھ پرجھوٹی حدیث بیان کرے کاالزام لگا رہے ہو؟ عمرنے کہاا ہےابومنذر بخدامیں تم پرالزام نہیں لگار ہاتھا بلکہ جاہ در ہاتھا کہرسول خدا کی محدیث لوگوں کے سامنے آشکار ہوجائے ، پھرعمر نے عباس ہے کہا جاؤ میں تم سے گھر کے بارے میں اب کچھنمیں کہوں گا ،عباس نے جواب دیااب جب کهتم اس انداز میں بول رہے ہوتو میں اپنا گھرراہ خدامیں دے رہا ہوں تا کہ مجد کی توسیع ہوجائے ،لیکن اگرتم طاقت کے زور پر لینا چاہتے تو کسی صورت میں گھرنہیں دیتا، راوی کا بیان ہے کہ آج جوعباس کا گھر موجود ہے وہ بیت المال سے بنایا گیاتھا"(۱)

اس روایت سیمعلوم ہوا کہ حضرت عمر کی نظر میں مشہور صحابی اُبی بن کعب نقل حدیث میں مؤثق وامین نہیں تھے، اس وجہ حضرت عمران کا گریبان بکڑ کرمسجد تک لائے تھے۔

٢ ـ روايات المسنت سے بد بات واضح بے كدانس بن مالك في حديث غدريكا کتمان کیا تھااور جب اس واقعے کے بارے میں ان سے یو حیصا گیا تو نسیان کا بہانہ کیا ، جس برحضرت علیٰ نے انہیں بددعا دی اور اس دنیا میں عذاب کا انہوں نے مزہ چھکا ، ایسے

ا\_وفاءالوفاماخبار دارامصطفى جاص٢٨٢

نورالانوار (۹۳

مدیث ثقلیر

شخص کوکون مؤثق وامین کہدسکتا ہے؟

انس بن ما لک نے حدیث یوم البساط کو بھی چھپایا تھا اور ان سے پوچھنے پرنسیان کا بہانہ کیا تھا، واقعہ یوم البساط کو اسعد بن ابرامیم اربلی نے اپنی کتاب ''الاربعین'' میں اپنے

استادا بن دحیکلبی کے توسط سے سالم بن ابی الجعد سے یوں نقل کیا ہے:

'' سالم بن ابی الجعد کا بیان ہے کہ میں انس بن ما لک کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا،اس وقت وہ نابینا تھے اور انہیں سفید داغ تھا، ایک شخص جوان سے خار کھائے ہوئے تھا، اپنی جگہ ہے اٹھااوراس نے کہاا ہے صحابی رسول تمھارا بیسفید داغ کیسا ہے اس ذات کی قتم جس نے محمہ م کو نبی بنا کر بھیجا میرے باپ نے رسول خدا کی پیرحدیث بیان کی تھی کہ خدامومن کو برص وجذام میں مبتلانہیں کرتا ، جب کہ بدعلامت تم میں یائی جارہی ہے! انس بن مالک نے شرم سے سر جھکا لیا اور آئھیں آنسوؤں سے ڈیڈ بانے لگیں اور پھر کہا: میں جومبروص ہوا ہوں بیامیر المومنین علی بن ابی طالب کی بددعا کا متیجہ ہے،لوگوں میں کریدیپیدا ہوئی اور انہوں نے اس کی وجہ جانی جا ہی ، چنانچہ لوگوں کے بوچھنے پر اس طرح ماجرا بیان کیا: جب سورهٔ کہف نازل ، ہوا تو اصحاب نے رسول خدا سے اصحاب کہف کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ،حضرت نے وعدہ کرلیا ،ایک دن حضرت اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے کہ قریدھندف سے جوشام کاایک دیبات ہے حضرت کے لئے ہدیہ میں ایک فرش لایا گیا ،اصحاب نے حضرت کوآپ کا وعدہ یا دولایا ،آپ

نے علی کو بلوایا ، جب علی آئے تو آنحضرت نے مجھے سے فر مایا: اے انس اس فرش کو بچھا دُاوران اصحاب کواس پر بیٹھا وَ، جب اصحاب فرش پر بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر تك باتھوں كوآسان كى طرف بلندكيا اور خداسے دعاكى اور على سے فرمايا كهتم ان لوگوں (اصحاب) کی سریری کرو،اورجس طرح میں نے دعا کی ہے اسی طرح تم بهى دعا كروكه خدا جار فرشتوں كو بھيجے تا كه وہ اس فرش كو بلند كريں جس براصحاب بیٹے ہوئے ہیں اور وہ اصحاب کہف کا دیدار کرلیس بھوڑی دیرنہ گزری تھی کہ فرش بلند ہوا،انس کا بیان ہے کہ میں بھی اصحاب کے ہمراہ تھا اور ہم ظہرتک فضا کی سیر کرتے رہے، پھرفرش ایک جگہ رکا اور زمین پر اتر ااور ہم نے اصحاب کہف کی زبارت کی علی نے ہم سب کو حکم دیا کہ فرش سے اتریں اور نماز پڑھیں ، چنانچہ ہم سب فرش سے اتر ہے اور علی کی اقتداء میں نماز پڑھی ، پھر چندنو رانی شخصیتوں کو د یکھا جن کا چېره قندیل میں چراغ کی مانند جیک رہاتھا اور وہ سفیدلہاس ہینے ہوئے تھے اور ان کا کتا غارتک اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا ، بیدد کیھ کرہم لوگ خوف زدہ ہو گئے، مرعلی بن ابی طالب آ کے بڑھے اور کہا السلام علیم، انہوں نے جواب سلام دیا، پھر ہماری جماعت آ گے بڑھی اور سلام کیا مگر کوئی جواب نہیں ملا، علی نے یو چھاتم اصحاب پیغیبر کے سلام کا کیوں جواب نہیں دے رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا یہ بات اپنے چیاز اد بھائی اور اپنے پیغمبر سے یو چھنا۔ پھر علی نے کہاسب اپن اپنی جگہ بیٹھ جا کیں ، جب سب اپنی جگہ بیٹھ گئے توعلیٰ نے کہا

اے ملائکہ خدا فرش کوفضا کی طرف لے چلو، چنانچے فرش فضا کی جانب چلا اور ہم فضا کی سیر کرتے رہے پھرعلی نے حکم دیا کہ فرش زمین پراترے تا کہ نماز ظہر یڑھیں ،فرش ایک ایسی زمین پراترا جہاں یانی نہ پینے کا تھانہ وضو کرنے کا علی نے زمین بر تھو کر ماری اور یانی جوش مارتا ہوا لکلاء ہم نے اس یانی کو پیا اور اس سے وضوکر کے نماز بڑھی ، اس کے بعد علی نے کہا ہم بہت جلد رسول خداکی اقتداء میں نماز پڑھیں گے ، پھرفرش فضامیں اڑنے لگا یہاں تک کہ ٹھک عصر کے وقت مسجدالنبی میں وہ اترااور جب رسول خداً نے ہمیں دیکھا تو مبار کیاد دیا سلام کیا اورساری با تیں اس طرح بیان کرنے لگے جیسے وہ ہمارے ساتھ تھے اور چرکہاا ہے ملی جبتم نے اصحاب کہف کوسلام کیا تو انہوں نے جواب سلام دیا مگر جب میرے اصحاب نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب سلام نہیں دیا ،اور جبتم نے اس کی وجہ یوچھی تو انہوں نے کہا پیسوال تم اپنے چھازاد بھائی اور اینے پنجبر سے کرنا ،تو سنواس کی وجہ رہے کہ وہ جواب سلام یا پنجبر گو دیتے ہیں یاوسی پیغیبرکو،اس کے بعد حضرت نے مجھ سے مخاطب ہوکر کہا:ا ہے انس علی کے لئے شاہدر ہنا! سقیفہ کے دن علی نے مجھ سے گواہی مانگی اور فر مایا: اے انس فرش والے ماجراکی گواہی دو، میں نے کہا بھول گیا ہوں علی نے کہا حضرت کی اس وصیت کے بعد بھی تم ما جرا چھیار ہے ہو، خدا تمھاری آنکھ اور چیرے پر سفید داغ ، پیٹ میں آگ اور آتکھوں کو اندھا کر دے ، اس بددعا کی وجہ سے میں (۱۹۵

مبروص اورا ندها ہوگیا۔

انس ماہ رمضان یا دیگرایام میں حرارت کی وجہ سے روز ہنیں رکھ سکتے تھے، بھر ہیں ان کا انتقال ہوا، وہ ہرروز ایک مسکین کو کھانا کھلاتے تھے'' بھر ہیں ان کا انتقال ہوا، وہ ہرروز ایک مسکین کو کھانا کھلاتے تھے'' ابن الی الحدید''شرح نج البلاغ''میں لکھتے ہیں:

" بغداد کے ہمارے اساتیذ کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ بہت سارے صحابہ، تابعین اور محدثین علی ہے منحرف ہو گئے تھے اور ان کے بارے میں غلط باتیں کہتے تھے اور ان میں بعض علی کے فضائل ومناقب چھیاتے تھے اورحصول دنیا کی خاطرآب کے دشمنوں کی مدد کرتے تھے اور آخرت پر دنیا کو ترجح دیتے تھے کمان ہی میں انس بن مالک تھے۔ چنانچ علی نے کوفہ میں ایوان قصر (یا ایوان جامع) میں لوگوں کوشم دی کہ جس نے رسول ً خدا کو یہ فرماتے ہوئے سناہے" من كينت مولاه فعلى مولاه" المُحركوا بى دے ـ باره آ دمی کھڑے ہوئے اورانہوں نے اس کی گواہی دی ،مگرانس بن ما لک جووہاں موجود تھے کھڑ نے بیس ہوئے علی نے ان سے کہاا ہے انس تم کیوں نہیں گواہی دیتے ہوہتم تو وہاں موجود تھے؟ انس نے جواب دیا اے امیر المومنین میں بوڑھا ہو گیا ہوں جس کی وجہ ہے بھول گیا ہوں علی نے کہا بارالہاا گرانس جھوٹ بول ر ہاہے تواس کی پیپٹانی پراییا سفید داغ ہوجائے جس کواس کا عمامہ بھی نہ جصا سکے۔طلحہ بن عمیر کا بیان ہے کہ اس بددعا کے بعد میں نے انس کی دونوں آئکھوں کے درمیان سفید داغ دیکھا تھا۔عثان بن مطرف سے مروی ہے کہ ایک شخص نے انس بن مالک سے ان کی زندگی کے آخری ایام میں علی بن ابی طالب کے بارے میں سوال کیا ، انس نے جواب دیا میں نے واقعہ رہ ہے بعد شم کھائی ہے کہ کیلی کے بارے میں جو حدیثیں ہیں انہیں نہیں چھپاؤں گا۔سنو! قیامت ہے کہ کیلی کے بارے میں جو حدیثیں ہیں انہیں نہیں چھپاؤں گا۔سنو! قیامت کے دن علی متقبوں کے امام ہیں ، بخد ااس بات کومیں نے تمہارے نی سے نی ہے '(ا)

انس بن ما لک کی ابوحنیفہ نے بھی تکذیب کی ہے اور ان کو دائرہ عدالت سے خارج کیا ہے ملاحظہ سیجے ابوجعفرا سکافی کی کتاب'' افغضیل'' کفوی کی''الکتائب'' اورعلی بن تحیی زند رستی کی''روضۃ العلماء'' پھر کس طرح ہم مزنی کی سے بات مانیں کنقل حدیث میں سارے کے سارے صحابہ تقداور امین تھے۔

کے مشہور صحابی زید بن ارقم نے واقعتہ غدر کو چھپانے کی کوشش کی تھی اور خدانے ان کی بینائی لے کراس دنیا میں اس کی سزادی تھی ، واضح سی بات ہے کدایسے افراد قال حدیث میں ہر گرزمؤ ثق وامین نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ابن مغاز لی'' منا قب علی ابن الی طالب'' میں ہر گرزمؤ ثق وامین نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ابن مغاز لی'

لكھتے ہیں:

" ہم کو ابوالحسین علی بن عمر بن عبد الله بن شوذب نے بتایا انہوں نے احمد بن بحی بن عبد الحمید سے انہوں نے حکم بن ابی

الشرح نبج البلاغه جهص ٢٠

سلیمان مؤذن سے اور انہوں نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے ، زید کا بیان ہے کی علی نے مجد میں لوگوں کو تم وے کر کہا کہ جس نے نبی کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ '' مدن کدت مولاہ فعلی مولاہ اللهم وال من والاہ و عاد مدن عاداہ '' وہ اس بات کی گواہی دے ، میں (زید) بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے حضرت کی بیر بات می تھی ، گرمیں نے گواہی نہیں دی اور خاموش بیٹھا رہاجس کی وجہ سے میری بصارت زائل ہوگئ' (۱)

ای بات کوحلبی نے ''سیر ہُ حلبیہ'' جساص سے ۳۳۷ پراور جامی نے ''شواھد النبو ۃ'' میں کرامات امام علیٰ میں بیان کیا ہے۔

۸\_مشہور صحابی براء بن عازب نے واقعتہ غدیر کا کتمان کیا جس کی وجہ ہے وہ اپنی بینائی کھو بیٹھے، ظاہری بات ہے کہ ایسے چور صفت انسان کب ثقہ وامین ہو سکتے ہیں! چنا نچہ عطاء اللہ بن فضل اللہ بن عبد الرحمٰن محدث شیرازی'' الاربعین فی فضائل امیر المومنین'' میں کھتے ہیں:

"زرین جیش سے مروی ہے کی ان قصر سے برآ مدہوئ ، پھی سوار آلواری ماکل کئے چرے پر نقاب ڈالے اور گردیس اٹے آپ کی خدمت میں آئے اور کہا السلام علیك ہا امیس المومنین و رحمة الله و بركاته ، السلام علیك یا مولانا حضرت نے جواب سلام کے بعد فرمایا: بتا وُان

ا\_مناقب امير المومنين ص٢٣

حصيث ثقلير

میں اصحاب پیغیبر کتنے ہیں؟ ہارہ آ دمی کھڑے ہوئے جن میں خالد بن زید ، ابو ابوب انصاری ،خزیمه بن ثابت ذ والشها دتین ، ثابت بن قیس بن شاس ،عمار بن ياسر، ابوالهيثم بن تيهان ، ہاشم بن عتبه بن ابي وقاص اور حبيب بن بديل بن ورقاء تھے،ان سب نے گواہی دی کہ غدر کے دن ہم نے رسول خدا کوفر ماتے موسة سناس " من كنت مولاه فعلى مولاه "على في الس بن ما لك اور براء بن عازب سے یو جھاتم کو کھڑ ہے ہوکر گواہی ہینے میں کونسی چیز رکاوٹ بني هوئي ہے؟!تم نے بھی تو دوسروں کی طرح اس حدیث کوسنا تھا! پھرفر مایا: خدایا اگران دونوں نے عناد میں گواہی چھیائی ہے تو انہیں اذبیت میں مبتلا کر دے ، چنانچہ براء بن عازب اندھے ہو گئے اور جب ان سے ان کے مکان پرخیریت معلوم کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے وہ مخض کیا بتائے جس کوبد دعانے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، اور انس کے دونوں پیرمبر وص ہو گئے تھے، انس کے بارے میں یہ بھی كهاجاتا بكعلى في حضرت كاس ارشاد "من كنت مولاه فعلى مے لاہ '' کے بارے میں جبان سے گواہی طلب کی ٹوانہوں نے نسیان کو بہانہ بنایا تھااورعلی نے بددعا دی کہ بارالہاا گریشخص جھوٹ بول رہا ہے توالیں سفیدی ہے دو حارکر دے کہ پھر عمامہ بھی اس کو نہ چھیا سکے، چنانچہان کے چرے پر برص کے داغ نمایاں ہو گئے اور اس کو چھیانے کے لئے وہ چیرے پر نقاب ڈالےرہتے تھے''

''علی نے ممبر سے کہا میں ہراس شخص کوشم دے کر کہدر ہاہوں جس نے غدیر خمیں رسول خداکو رہے کہتے ہوئے سنا' السلھہ وال من والاہ وعاد من عاداہ " وہ اٹھ کراس کی گواہی دے، زیم مبرانس بن ما لک، براء بن عازب اور جریہ تھے ، مگر کسی نے جواب نہیں دیا ،علی نے دوبارہ شم دی مگر جب کسی نے جواب نہیں دیا تب علی نے دوبارہ شم دی مگر جب کسی نے جواب نہیں دیا تب علی نے بددعا کی خدایا جو بھی اس گواہی کوجان ہو جھ کر چھپائے اس کواس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا نا جب تک کوئی علامت اس کے لئے قرار ندر ہے دینا جس سے وہ بیچانا جائے ، راوی کا بیان ہے کہ انس مبروس اور براء اند ھے ہوگئے اور جریر جو بیابان سے شہر کی طرف ہجرت کر چکے تھے دوبارہ باوی نشین ہو گئے اور جریر جو بیابان سے شہر کی طرف ہجرت کر چکے تھے دوبارہ باوی نشین ہو گئے اور ''درا ق'' ( یمن وشام کے درمیان پہاڑی علاقے ) میں مال کے گھر میں مرگئ' ( ا

۱۰۔ مشہور صحابی سمرہ بن جندب نے دنیا کی خاطر دین بیچا اور آخرت پر دنیا کوتر جمجے دیا اور اس دنیا کی خاطر ایسا جھوٹ بولا جس کے بیان سے قلم میں رعشہ پڑر ہاہے۔ ابن ابی

ارانساب الاشراف جهم ۱۵۲

نورالانوار 🔵 🤇

عديث ثقلين

الحديد تحرير كرتے ہيں:

''ابوجعفر کابیان ہے کہ معاویہ نے سمرہ بن جندب کے پاس ایک لا کھ درہم بھیجاتا کہ وہ کہیں کہ بیآیت علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے " و مسسن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا و يشمهد الله على ما في قلبه و هو الد الخصام .....، " (ليني الدول بعض لوگ (منافقین سے ایسے بھی ہیں ) جن کی چکنی چیزی باتیں ( اس ذراس ) دنیوی زندگی میں تہمیں بہت بھاتی ہیں اور وہ اپنی دلی محبت پرخدا کو گواہ مقرر کرتے ہیں ، حالانکہ و ہمھارے دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ بقرہ آیت ۴۰۴) اور بیآیت (قاتل حفرت علی ) ابن عجم کے بارے میں نازل ہوئی ہے'' و مین الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله " (ليمي الوكول من ہے کچھالیے ہیں جوخدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض ہے اپنی جان تک ج دیتے ہیں۔ بقرۃ آیت ۲۰۷) مگرسمرہ نے قبول نہیں کیا، پھر دو لا کھ درہم کی پیشنبا د کی گئی مگراس کو بھی ر د کر دیا پھر تین لا کھ در ہم کی پیش کش کی گئی مگراس کو بھی محکرا دیا ، مگر جب جار لا کھ درہم کی بات کہی تو قبول کر لیا اور پہلی آیت کے بارے میں کہا کہ بیلی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور دوسری آیت ابن ملجم کے مارے میں'(1)

ا شرح نج البلاغدج مهم ٢٧

نورالانوار )

**دد**یث تقلیر

نيزابن الي الحديد لكصة بين:

" شریک نے عبیداللہ بن معدے اور انہوں نے حجر بن عدی سے روایت کی ہے، جرکابیان ہے کہ میں مدینے آیا اور ابو ہریرہ کے باس گیا، ابو ہریرہ نے يو چها كهال كے رہنے والے ہو؟ ميں نے كہا اطراف بصره كا رہنے والا ہول، انہوں نے یو چھاسمرہ بن جندب کیا کرر ہاہے؟ میں نے جواب دیا وہ زندہ ہیں، ابو ہرریہ نے کہا میں سب سے زیادہ اس کی طولانی عمر کا خواہاں ہوں ، میں نے يوجها كيون؟ بولے رسول خدائے مجھے سے اس سے اور حذیفہ يمانی سے فرما ماتھا: تم تنوں میں جوسب کے آخر میں مرے گا وہ جہنم میں جائے گا ، حذیفہ کا لو انقال ہو گیا اور میں سمرہ سے پہلے مرنا حابتا ہوں ۔راوی کا بیان ہے کہ سمرہ قتل حسین بن علی میں شریک رہا، اور احمد بن بشیر نے مسعر بن کدام سے روایت کی ے کہ سین جب کوفہ کی طرف حرکت کرر ہے تھے تو سمرہ (بن جندب)عبیداللہ بن زیاد کی بولیس کا انجارج تھا اور لوگوں کو حسین کے خلاف جنگ کرنے کی ترغيب دلاتاتها"(١)

ظاہری بات ہے کہا یسے کا ذب و بے باک اور ظالم وسفاک شخص کو کوئی بھی عقلمند نقل حدیث پیغیبر میں ثقہ وامین نہیں کہ سکتا۔

اہلسنت کے امام اعظم لینی ابوصنیفہ نے ابو ہر برہ اور انس بن مالک کی طرح سمرہ کی بھی

ا\_شرح نهج البلاغه ج م 4 ۸۷

نور الإنوار (۱۰۳

تضعیف وتکذیب کی ہے جبیبا کہ اس کے قبل کتاب''روضۃ العلماء'' کی عبارت سے معلوم

بوا\_

المشهور صحابی مغیره بن شعبه کی بیان شده حدیث میراث جدّه وکوابو بکرنے رد کر دیا تھا،

حصويث ثقلين

اور جب محمد بن مسلمه انصاری نے اس کی صحت کی تا ئید کی تب انہوں نے قبول کیا جیسا کہ عبری نے "شرح منصاح الاصول" میں اورغز الی نے "اُلمتصفی" جاس ۱۳۵ پرتح بر کیا ہے

مبرن مے سرن میں اہلسنت کے خلیفہ اول جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کا الزام لگائیں، پھر

سمس طرح کوئی عقلندنسلیم کرسکتا ہے کہ قل حدیث پیغیر میں سارے کے سارے صحابہ ثقة و امین اورلوگوں کے لئے ستارۂ ہدایت تھے مغیرہ تو اتنا بڑا جھوٹا تھا کہ اس نے معاویہ کوخوش کر

کے پچھ مال حاصل کرنے کی خاطر حصرت علیؓ کےخلاف حدیثیں جعل کی تھیں ،اس بات کوابو

جعفراسکافی نے بیان کیاہے۔

۱۲۔ اہلسنت کے مشہور صحابی عمر و بن عاص نے معاویہ کی ایماء پر حضرت علی کے خلاف حدیثیں جعل کی تھیں ، جیسا کہ اسکافی کی عبارت سے معلوم ہوا جھوٹ بولنا تو اس کی عادت تھی ، اس نے ایک مرتبہ اپنی تقریر میں ایسی غلط بات کہی کہ بعض سامعین اس کی تکذیب پر

مجور ہو گئے تھے، چنانچ طبری لکھتے ہیں:

"جب طاعون نے شدت پکڑی تو ابوعبیدہ لوگوں سے مخاطب ہوکر ہولے اے لوگوا بیدردوالم تمہارے نبی کی دعا کا اے لوگوا بیدردوالم تمہارے نبی کی دعا کا متیجہ ہے اور تم سے پہلے صالحین کے مرنے کا وسیلہ ہے، ابوعبید بھی خداسے جا ہتا

ہے کہاس کواس رحمت ہے محروم ندر کھے، چنانچہاس کوبھی طاعون نے اپنی لپیٹ میں لےلیااوروہ مرگیا،معاذبن جبل،ابوعبید کا جانشین ہوا تو اس نے بھی کہاا ہے لوگو! بددردوالم تمہارے بروردگار کی رحمت بتمہارے نبی کی دعا کا نتیجہ اورتم سے يہلے صالحين كے مرنے كا وسلد ہے،معاذ خداسے جا ہتا ہے كہاس خاندان كو بھى اس رحمت میں شامل کر لے، چنانچے معاذ کا بیٹا عبدالرحمٰن طاعون میں مبتلا ہوااور مر گیا، پھرمعاذ نے اپنے لئے بھی ایسی ہی دعا کی اور طاعون نے اس کی تھیلی میں اثر کیا، رادی کابیان ہے کہ میں نے دیکھاوہ اپنی تھیلی کودیکھا تھا اور کہتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ تیرے پاس دنیا کی کوئی چیز ہوتی ، جب وہ مر گیا تو عمرو بن عاص اس کی جگہ آیا اور اس نے اپنی تقریر میں کہاا ہے لوگو! بیدور دوبلا آگ کی مانند شعله در ہوگی ہم لوگ بہاڑوں میں پناہ لو۔ ابودا ثلہ مذلی نے کہا: تو جھوٹ بول آ ہے! میں نے رسول خدا کی صحبت اختیار کی ہے اور تو میرے اس گدھے سے بدتر ہے۔ عمر بن عاص نے کہا خدا کی فتم جو کہدر ہے ہواس کا جواب نہیں دوں گا۔'' (1)

اسی بات کواحمہ بن هنبل نے اپنی مندمیں اور بخاری نے اپنی تاریخ صغیر میں نقل کیا

۱۳ معاویہ بن ابوسفیان نے جن کا شار کبار صحابہ میں ہوتا ہے،اپنے پیرو کاروں سے

نورالانوار (۲

جھوٹ بلوایا تھا، تہمت ڈلوائی تھی اور حدیثیں جعل کرائی تھیں جتی انہوں نے رسول خدا کو بھی نہیں چھوڑ ااور حضرت کی طرف غلط بات کی نسبت دی تھی ، چنانچہ احمد بن حنبل اپنی ''مسند'' میں کھتے ہیں:

مديث ثغلير

''معاویہ نے چنداصحاب پینمبڑسے پوچھا کیا تہہیں معلوم ہے کہرسول خدا
نے طلائی لباس پہننے سے منع کیا تھا مگریہ کہ گلڑ ہے گلڑ ہے ہو؟ سب نے کہاہاں۔
معاویہ نے پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ حضرت ؓ نے چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے
منع کیا تھا؟ سب نے کہاہاں۔معاویہ نے پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ حضرت ؓ
نے سو نے اور چاندی کے ظروف میں پانی چینے سے منع کیا تھا؟ سب نے کہاہاں
معاویہ نے پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ حضرت ؓ نے جج تمتع سے منع کیا تھا؟
سب نے کہااییا نہیں ہے' (۱)

معاویه نے قیس بن سعد کی طرف بھی غلط بات کی نسبت دی تھی ، ملاحظہ سیجئے تاریخ طبری ہتعزی بردی کی اننجوم الزاھرہ فی ملوک مصروالقاھرہ در بحث حکومت قیس بن سعد برمصر

اوراس کے معاویہ سے مکا تبات اور ابن اثیر کی تاریخ کامل جسم ۱۳۸

معاویہ نے قیس کے علاوہ اور بھی عظیم شخصیتوں کی طرف غلط بات کی نسبت دی تھی جیسے امام حسین ،عبدالله بن عمر ،عبدالله بن زبیر ،عبدالرحمٰن بن ابی بکر ، عائشہ ، چنانچہانہوں

نے یزید کی بیعت کے سلسلے میں اپنی تقریر میں کہا کہ عبداللہ بن عمر، ابن زبیر، حسین بن علی اور

ا منداحمه بن هنبل جهم 90

(4.4)

عبدالرحمٰن بن ابی بکرنے یزید کی بیعت کرلی ہے جب کدان لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے۔ ملاحظہ سیجے ابو ہلال ک'' الاوائل'' وہبی کی'' تاریخ الاسلام' 'جاص ۲۳ سیوطی کی'' تاریخ الخلفاء' ص ۱۹۵،مرز امحم معتد بدخشانی کی'' نزل الا براز'۔

محبان علی نے توان کے منھ پران کی ملامت کی تھی۔ چنانچہ مسعودی اپنی تاریخ''مروج الذھب''میں لکھتے ہیں:

'' منصور بن وحثی نے ابوالغیاض عبداللہ بن محمد ہاشمی سے انہوں نے ولید بن بختری عبسی سےاورانہوں نے حرث بن مسار بہرانی سے قتل کیا ہے کہ معاویہ نے صعصہ بن صوحان ،عبداللہ بن کو اء پشکری اور چند دیگر اصحاب علی کو چند قریشیوں کے ساتھ قید کر دیا اور ایک دن ان کے پاس آیا اور کہاتم کوخدا ک قتم دیتا ہوں کہ جو بوچھوں اس کاصحیح صحیح جواب دیتا اور وہ پیر کہ میں تمہاری نظر میں کیسا خلیفہ ہوں؟ ابن الکواء نے جواب دیا اگرتم اینے بارے میں ہم سے نہ يوچھتے تو ہم پچھنہیں کہتے ، کیونکہتم ایک سرکش اور کجوج انسان ہواورتم کو نیک آ دمیوں کوفل کرنے میں کوئی عارنہیں ہے،لین چربھی جو کچھ ہم جانتے ہیں بیان کررہے ہیں،توابیا تحض ہے جواپنی دنیا پھیلانے کی خاطراپنی آخرت تنگ کرتا ہے ،مٹی سے نزدیک اور چرا گاہ سے دور ہے ، اندھیرے کو اجالا اور اجالے کو اندهیرا کہتا ہے۔معاویہ نے کہا خدا نے اہل شام کو پیشرف بخشا ہے کہ <u>ددی</u>ث تعلیر

نور الأنوار

انہوں نےمحر مات الٰہی کوترک کر رکھا ہے ، اور وہ اہل عراق کی طرح نہیں ہیں جنہوں نےحرام الہی کوحلال الہی میں اور حلال الہی کوحرام الہی میں بدل دیا ہے ۔عبداللہ بن کو انے کہا اے بسرابوسفیان تیری ہربات کا میرے پاس جواب ہے گرتیر نظلم سے ڈرتا ہوں ،اگر تو میرے بندمنھ کو کھو لنے اور آزادی ء بیان کی احازت دے دیے تو مکڑے کردینی والی زبان سے اہل عراق کا دفاع کروں اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں ، ورنہصبر کروں گا یہاں تک کہ خدا ہمیں آ زادی عنایت کرے ۔معاویہ نے کہا بخدا نہ تو تمہاری زبان کھولنے دوں گانہ ہی آزادی پیخن دوں گا! پھرصعصہ نے کہاا ہے پسرابوسفیان تجھے جوکہنا تھا تونے کہا،مگریا در کھ کہان باتوں کا حقیقت سے کوئی ربطنہیں ہے، ۔ کسے وہ مخص خلیفہ ہوسکتا ہے جوز ور و طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کے امور کو اینے ہاتھوں میں لے اور کبر ونخوت اور دروغ وفریب کے ساتھدان پرحکومت کرے؟! خدا کی شم جنگ بدر میں تو نے نہ تو تکوار چلائی نہ ہی تیر، تو ۔ نے اور تیرے باب نے رسول خدا کے مقابلے میں لشکر کشی کی تھی ، تو خود تو آزادشدہ ہے ہی آزادشدہ کا بیٹا بھی ہے،رسول خداً نے مخصے آزاد کیا تھااور آزاد شدہ کا خلافت ہے کیا ربط ہے؟ بین کرمعاویہ نے کہا اگر میرے سامنے ابو طالب كاية شعرنه بوتا تو تخيف آلرديتا ، شعرا بوطالب بيه:

قابلت جهلهم حلماً و مغفره ، العفو عن قدرة ضرب من

الكه (یعنیان کے جہل ونادانی کا مقابلہ حلم وبردباری سے کیا، کیونکہ بردباری ، ہزرگواری وکرم کی ایک قتم ہے'(1)

معاویه کذب و بہتان میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہامیر المومنین جوصدیق اکبر تھے نے ان کو کڈ اب کے لقب سے یاد کیا تھا، چنانچے سلیمان بن ابراہیم بخی لکھتے ہیں:

"مناقب ميس حسن بن ابرجيم بن عبدالله بن حسن منى بن حسن بن على بن الى طالب سے منقول ہے اور انہوں نے اسیخ آباء واجداد سے روایت کی ہے کہ امیر المومنین نے جب محد بن انی بکر کومصر بھیجا تو وہاں کے لوگوں کے نام خط میں کھا:ابن ھند کذ اب(معاویہ) کی باتوں سے ہوشیارر ہنااور بیرجان لو کہ امام مدایت اورامام ہو**ں نیز وصی نبی اور دشمن نبی برا برنہیں ہوسکتے**''(۲)

بڑے تعجب کی بات ہے کہ معاویہ بعض اصحاب پیغیم کی نقل حدیث میں تکذیب کرتے تھ، چنانچەسلمانى (صحيح، میں لکھتے ہیں:

''ہم سے عبیداللہ بن عمر قوار رہی نے بیان کیا انہوں نے حماد بن زید سے انہوں نے ایوب سے اور انہوں نے ابو قلابہ سے روایت کی ہے کہ ..عبادہ بن صامت نے کہا کہ میں نے رسول خدا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ گیہوں کے عوض گیہوں ، جو کے عوض جو ،خر ما کے عوض خر مااور نمک کے عوض نمک کا اگر مساوی طور پر معاملہ کیا جائے تو پیمعاملہ حیج نہیں ہے، اورا گر کو کی شخص

٣\_ يناقيع المودة ص٠٨

ا\_مروح الذهب جساص ١٨\_٠٠٠

نور الأنوار راف

حصيث ثقلين

اسی جنس کوزیادہ دیتا تھایا زیادہ لیتا تھا تو اس کو حضرت ربا شار کرتے ہے، لہذا جس نے بھی اضافی جنس کی تھی۔ جب اس کی خبر معاویہ تک پہونچی تو انہوں نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا: میں نے بھی حضرت کو دیکھا ہے اور آپ کی صحبت اختیار کی ہے، مگر جس حدیث کو بیلوگ بیان کررہے ہیں میں نے نہیں سی ہے۔ عبادہ بن صامت کھڑے ہوئے اور دوبارہ حدیث دہرائی اور پھر کہا جو حدیثیں ہم نے رسول خداسے تی ہیں بیان کریں گے گر چہ معاویہ کو برا گے یا ہے کہا کہ خواہ معاویہ کی ناک زمین پر رگڑی جائے معاویہ کو برا گے یا ہے کہا کہ خواہ معاویہ کی ناک زمین پر رگڑی جائے معاویہ کو برا گے یا ہے کہا کہ خواہ معاویہ کی ناک زمین پر رگڑی جائے میں سے سے بین بیان کریں گے گر جب معاویہ کو برا گے یا ہے کہا کہ خواہ معاویہ کی ناک زمین پر رگڑی جائے میں سے سے بین بیان کریں ہوئے دیں سے سے بین بیان کریں ہوئے میں سے بین بین بیان کریں ہوئے میں سے بین بیان کریں ہوئے کے بیان کریں ہوئے کی بیان کریں ہوئے کو برا گے بیا ہے کہا کہ خواہ معاویہ کی ناک زمین پر رگڑی جائے کی سے سے بین بیان کریں ہوئے کی بیان کریں ہوئے کے بیان کریں ہوئے کی بیان کریں ہوئے کو بیان کی ناک زمین بیان کریں ہوئے کے بیان کریں ہوئے کے بیان کریں ہوئے کی بیان کریں ہوئے کے بیان کریں ہوئے کی بیان کریں گے بیان کریں ہوئے کو بیان کی ناک زمین بیان کریں ہوئے کی بیان کریں ہوئے کی بیان کریں ہوئے کی بیان کریں ہوئے کو بیان کی بیان کریں ہے کہا کہ خواہ معاویہ کی بیان کریں ہوئے کریں ہوئے کی بیان کریں ہوئے کی بیان کریں ہوئے کی بیان کریں ہوئے کریں ہوئے کی بیان کریں ہوئے کریں ہوئے کی بیان کریں ہوئے کی ہوئے کی بیان کریں ہوئے کی بیان کریں ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کریں ہوئے کی ہوئے کریں ہوئے کی ہوئے کریں ہوئے کریں ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کریں ہوئے

اس روایت کونسائی نے اپنی''سنن'' میں،طحاوی نے''مشکل الآ ثار'' میں،ابن اثیر نے'' جامع الاصول'' میں اورفخر الدین رازی نے''المحصول'' میں نقل کیا ہے۔

احمدا پنی مندمین" مندمعاویه" میں اور بخاری اپنی" صحیح" میں کتاب مناقب قریش

اور كتاب الإحكام مين لك<u>ص</u>ة بين: ...

''محمد بن جیر بن مطعم حدیث بیان کرر ہے تھے کہ معاویہ کو جوقریش کی ایک جماعت کے ساتھ محو گفتگو تھے ، خبر ملی کہ عبداللہ بن عمر و بن عاص کہدر ہاہے کہ عکومت بہت جلد ایک قطی کے ہاتھ میں پہونچ گی ، بیس کر معاویہ غصے میں آگئے اور کھڑے ہوکر حمد و ثنائے الہی کے بعد بولے: مجھے معلوم ہواہے کہ بعض آگئے اور کھڑے ہوکر حمد و ثنائے الہی کے بعد بولے: مجھے معلوم ہواہے کہ بعض

الصحيح مسلم ج اص ٢٩٥

لوگتم سے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کا ذکر نہ تو کتاب خدامیں ہے نہ ہی رسول خداسے ہم تک پہو نچی ہے، بیہ جاہل و نا دان لوگ ہیں ، ان سے ہوشیار رہنا، ایسی ہی باتوں سے وہ اپنوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے رسول خدا کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ بیہ حکومت، قریش کے ہاتھ میں پہو نچے گی اور جو بھی ان سے اس سلسلے میں اختلاف کرے گا خدا اس کوسر نگوں کر دے گا بشر طیکہ وہ دین کو باقی رکھیں،

۱۲ ا خداوندعالم سورة نوركي آيت ۱۸ ـ اامين فرما تا يه: " إن الدين جاء و با الافك عصبة منكم ، لاتحسبوه شرأ لكم ، بل هو خير لكم ، لكل امرى؛ منهم ما اكتسب من الاثم ، والّذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ، لولا اذ سمعتموه ظن المومنون والمومنات بانفسهم خيراً و قالوا هذا افك مبين ، لولا جاؤ عليه باربعة شهداء ، فاذا لم ياتو ا بالشبهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ، ولولا فضل الله عليكم و رحمة في الدنيا و الآخرة لمسكم في ما افضتم فيه عذاب عظيم ، اذ تلقونه بالسنتكم و تقولون بافواهكم ماليس لكم به علم و تحسبونه هيئاً وهو عند الله عظيم ،و لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابداً ان كنتم مومنين ، و يبيّن الله لكم الآيات والله عليم حكيم

نور الأنوار (۱۲

" لعنی بیشک جن لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے،تم اپنے حق میں اس تہمت کو برانہ مجھو بلکہ بیرتمہارے حق میں بہتر ہے ان میں سے جس شخص نے جتنا

حديث ثقلين

گناہ سمیٹا وہ اس کی سزا کوخود بھگتے گا اور ان میں سے جس شخص نے اس تہت کا بڑا حصہ لیا

اس کے لئے بڑی سخت سزا ہوگی اور جبتم لوگوں نے اس کوسنا تھا تو اس وقت ایمان دار مردوں ،اورایماندارعورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلائی کا گمان کیوں نہ کیااور یہ کیوں نہ بول

اٹھے کہ بیتو کھلا ہوا بہتان ہےاور جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی اپنے دعوے کے ثبوت میں چار گواہ کے کہ بیتو کھا ہوا بہتان ہے اور جن لوگوں نے گواہ نہ پیش کئے تو خدا کے نز دیک یہی لوگ جھوٹے ہیں ،اورا گرتم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں خدا کا نصل وکرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم لوگوں نے چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑا سخت عذاب

آپہو نختا کہ تم اپنی زبانوں سے اس کوایک دوسرے سے بیان کرنے گے اور اپنے منھ سے ایک بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم ویقین نہ تھا اور لطف بیہ ہے کہ تم نے اس کوایک آسان

بات سمجھی تھی حالانکہ وہ خدا کے نز دیک بڑی سخت بات تھی اور جب تم نے ایسی بات سی تھی تو تم نے لوگوں سے بیر کیوں نہ کہدیا کہ ہم کوالیسی بات منصصے نکالنی مناسب نہیں ، سجان اللہ

م نے تو تول سے یہ یول نہ بہدیا کہ م واری بات سمھ سے نکا ی مناسب یں ، جان اللہ یہ برا بھاری بہتا ہے، خداتہ ہاری نفیحت کرتا ہے کہ اگرتم سے ایما ندار ہوتو خبر دار پھر بھی ایسا نہ کرتا اور خداتو برا اواقف کار علیم ہے نہ کرتا اور خداتو برا اواقف کار علیم ہے۔ (ترجمہ مولا نافر مان علی صاحبؓ)

ان آیات کی روشنی میں اصحاب میں ہے جنہوں نے دوسرے پر بہتان باندھا کیا

(TIP)

انہیں ثقہ وامین کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ نقل حدیث پیٹیمر میں سارے کے سارے صحابہ ثقہ وامین ہیں۔

۵۱۔ اصحاب بیغیر میں سے ایک ولید بن عقبہ (عثان کا مادری بھائی ) ہے جس کے فاس ہونے اور اس پراعتماد نہ کرنے کی قرآن نے تصریح کی ہے۔ ارشاد الہی ہے ' یا ایھا الّذ یس آمنوا ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا ان تصیبوا قوماً بجھالة فتصب حوا علی ما فعلتم نادمین '' (یعنی اے ایمان والوا گرکوئی بدکارتمہار کی فی خبر لے کرآئے تو خوب تحقیق کرلیا کرو، ایبانہ ہو کہ مسی قوم کونا دانی سے نقصان پہونے او پھر اینے کے پرنادم ہو ججرات آیت ۲) چنانچہ ابن عبدالبر' استیعاب' میں لکھتے ہیں بہونے او پھر اینے کئے پرنادم ہو ججرات آیت ۲) چنانچہ ابن عبدالبر' استیعاب' میں لکھتے ہیں

''علماء کا اتفاق ہے کہ ہیآ یت(ان جائکم .....) ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے'(ا)

اس طرح بيآيت' افس كان مومنا كمن كان فاسقا لا يستتوون ' ' وليد كفاس بون كان مون كان ما المام الم

" من میں سے روایت کی ہے این عباس سے روایت کی ہے کہ جس قصے کا ذکر کیا ہے اس کے متعلق علی بن ابی طالب اور ولید بن عقبہ کے بارے میں ہے آیت نازل ہوئی ہے " افسم ن کان مومنا کمن کان

الاستيعاب جهص١٥٥٣

فاسقا لايستئوون "(١)

علامہ محمد بن طلحہ شافعی نے ''مطالب السؤل فی مناقب آل الرسول'' کی فصل آیاب اول میں ان آیات کو پیش کیا ہے جو حضرت علی کے علم وضل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"ان آیات میں سے سآیت ہے" افسمن کان مومناً کمن کان ف اسقا لا پستنوون " اس کے بارے میں امام ابوالحن علی بن احمد واحدی نے اپنی تفییر''اسباب النزول''میں مرفوعاً ابن عباس سے روایت کی ہے اور اسی کوابواسحاق نثلبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ بیرآیت علی اور ولیدین عقبہ جو عثان کا مادری بھائی تھا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔اس آیت کی شان نزول بیہ ہے کے علی اور ولید کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو گیا ، ولید نے علی ے کہا خاموش ہوجاؤتم ہے ہواور میں تم سے برا ہوں علی نے جواب میں فر مایا: تم چیپ ہوجاؤ کیونکہ تم فاسق ہو،اس وقت علی کی تائید میں خدانے بیآیت نازل كى " افسس كان مومنا كمن كان فاسقا لايستثوون "جوكى ك مومن ہونے اور ولید کے فاسق ہونے کو بیان کررہی ہے۔اس واقعے کوشاعر رسول خداحسان نے یوں پیش کیا ہے۔

انزل الله والكتاب عزيز في على و في الوليد قرآنا

فتبوّی الولید من ذاك فسقا وعلی متبوء ایمانا لیس من كان مومنا عرف ال لیه كمن كان فاسقا خوّانا سوف یجزی الولید خزیا و نارا وعلی لا شك یجزی جنانا فعلی یدی الله عزّا و ولید یلقی هناك هوانا (۱) ان باتون كومنظر ركھنے كے بعد كیا كوئى عقل ند كه سازے كسارے كارے حارے حاب قدوا بين اور مديث نجوم كے مصداق ہيں۔

تعجب کی بات سے ہے کہ ابوداؤد نے اپنی ' سنن' میں جو صحاح ستہ میں سے ایک ہے ،
ولید کی حدیث نقل کی ہے اور اس کو صحاح کے راویوں میں شار کیا ہے۔ ملاحظہ سیجئے ، مرّی کی
'' تہذیب الکمال' : دہمی کی'' الکاشف' اور ابن حجر عسقلانی کی'' تہذیب التہذیب' اور
'' تقریب التہذیب' وغیرہ

ابن حجرعسقلانی "تہذیب التہذیب" میں لکھتے ہیں: "ولید بن عقبہ نے نبی سے روایت کی ہے اور اس سے ابوموسی عبد اللہ ہمدانی اور عامر شعبی اور حارثہ بن مفرب نے راویت کی ہے ابن حجر نے "الاصابۃ" میں ولید کے حالات میں بھی بیہ بات کہی ہے۔

۲۱ نے ود حضرت نے بعض اصحاب کی مختلف مقامات پر تکذیب کی ہے۔ حضرت عمراور ان کی تاکسی کرنے والوں کی حضرت نے اس وقت تکذیب کی جب ان لوگوں نے اساء بنت عمیس کومہا جرین میں شارنہیں کیا ،اور جعفر طیار کی شہادت کے بعد اساء نے حضرت سے بنت عمیس کومہا جرین میں شارنہیں کیا ،اور جعفر طیار کی شہادت کے بعد اساء نے حضرت سے

ا\_مطالب السئولص ٥٥

اس كى شكايت كى \_ چنانچە ملامتقى ھندى دىكز العمال ، ميس لكھتے ہيں:

د شعبی سے مروی ہے کہ جب حضرت کوجعفر بن ابی طالب کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے فر مایان کی بیوی اساء بنت عمیس کورو نے دیا جائے تا کہ پچھٹم بلکا ہو، پھرآ بان کے پاس آئے اورانہیں پرسد دیا اوراولا دِجعفرکو بلا کران کے حق میں دعا کی اورعبداللہ بن جعفر کے لئے بیددعا کی کہان کی تجارت میں برکت ہو، چنانچہ جب بھی وہ کوئی معاملہ کرتے تھے فائدہ ہوتا تھا،حضرت سے اساءنے كهايارسول الله بيلوك بم كومها جرنبين بجصة! آب نے فرمايا بيسب جموث بولتے ہیں، تم نے دومرتبہ ہجرت کی ،ایک مرتبہ نجاشی کی طرف اور دوسری مرتبہ میری طرف،اس روایت کوابن الی شیبه نے "المصنف" میں نقل کیا ہے" (۱)

اسی طرح جب حضرت عمر نے ہجرت کرنے میں اساء پراینی سبقت کو بیان کیا تورسول '' خدا نے حضرت عمر کی تکذیب کی تھی ملاحظہ سیجئے'' صحیح بخاری'' کتاب المغازی باب غزوہ خيبراور''صحيحمسكم'' كتاب فضائل الصحابه۔

حضرت کے زمانے ہیں بعض صحابہ نے جب عامر بن اکوع کی زحمتوں کو بےثمر بتانا جا ہاتو آپ نے ان سب کی تکذیب کی تھی ،اس واقعے کود کیھنے کے بعد کس طرح کوئی عقلمند کہ سکتا ہے کہ سارے اصحاب پیغمبر مؤثق وامین تھے۔ چنانچہ بخاری این''صحیح'' کے باب غزوهٔ خیبر میں سلمہ بن اکوع سے قال کرتے ہیں کہ:

"جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرائی کر لی تو عامر نے جن کی تلوار تھوڑی چھوٹی تھی چاہا کہ ایک یہودی کے پیر پروار کریں،
گر تلوار کی نوک خودان ہی کے زانو میں پیوست ہوگئی جس کی وجہ سے ان کی موت ہوگئی، راوی کا بیان ہے کہ جنگ کے بعد سلمہ نے میراہاتھ پکڑا اور کہا جب حضرت کی نظر مجھ پر پڑی اور دیکھا کہ میں خاموش ہوں پچھ بول نہیں رہا ہوں تو پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا میر کے ماں باپ آپ پرفدا ہوجا کیں بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ عامر کے انکال حبط اوران کی زمتیں اکارت ہوگئیں اور ان کوکوئی اجر نہیں ملے گا، حضرت نے فرمایا جولوگ ایسا کہدر ہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اپنی دوالگیوں کو جوڑ کر کہا اس کو دواجر ملیں گے، وہ ایسا مجاہد ہول رہے ہیں، اور اپنی دوالگیوں کو جوڑ کر کہا اس کو دواجر ملیں گے، وہ ایسا مجاہد ہے جس کی مثال عربوں میں کم ملتی ہے،

مسلم نے بھی اس روایت کواپنی ' دصیح' ، میں نقل کیاہے۔

توضيح الدلاكل على ترجيح الغطائل مين سيدشهاب الدين احمد كي بقول جب آية " اندما وليد كم الله و رسوله ...... "نازل موكى توحفرت في ايك ضيح وبليغ خطب مين .

ارشادفر مایا:

''اےلوگو! تقوی اختیار کرو، اور جب اس دنیا سے جاؤ تو مسلمان جاؤ اور جان جاؤ کہ خدا ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے، میرے مرنے کے بعد عنقریب ایک قوم پیدا ہوگی جو مجھوٹ باندھے گی اور غلط سلط باتوں کی میری طرف

حديث ثقلير

نور الأنهار

نسبت دے گی اوران کی بات بھی مانی جائے گی، میں خداہے پناہ مانگتا ہوں کہ سوائے حق کے پچھ کہوں مااس کے حکم کے سوا پچھ زبان پر جاری کروں ،سوائے خدا کے کسی اور کی طرف تمہیں دعوت نہیں دیتا ہوں ، سب علم الذین ظلموا ای منقلب پنقلبون " بیر کرعباده بن صامت کر میمونے اور دریافت کیا کہ یارسول اللہ بیسب کب ہوگا؟ اورکون لوگ ایبا کریں گے؟ آپ ان کا چرہ پچواہے تا کہان سے ہم ہوشیار رہیں ۔حضرت کے جواب دیا وہ لوگ یوری تیاری میں ہیں اور جیسے ہی میری آئھ ہند ہوجائے گی اینے کووہ لوگ ظاہر کر دیں گے ۔عبادہ نے کہا اس وقت ہم لوگ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ حضرت کے فرمایا: میری عترت کے سابقین اور میری نبوت کے ساتھ تمسک کرنے والوں کی بات کوسنا اور ان کی اطاعت کرنا ، کیونکہ تم کو وہی گمراہی ہے بچا کیں گےاور خیرونیکی کی طرف دعوت دیں گے ، وہی اہل حق اور گنجیزیہ صدق و صفا ہیں ، وہی تمہارے درمیان کتاب وسنت کوزندہ رکھیں گے ،اور بدعت والحاد ہے تنہیں بچائیں گےاور حق کے ذریعے اہل باطل کوجڑ ہے اکھاڑ تھنگے گیں۔ وہ جہلاء کی طرف جھکا وُنہیں رکھیں گے''

حضرت می اس فر مائش کے بعد کیا اب بھی کوئی شخص مزنی کی اس بات کو مان سکتا ہے كەسارے كےسارے صحابہ ثقہ وامين تھ؟

حضرت علیٰ نے اپنے کلام بلاغت نظام میں بعض صحابہ کے جھوٹ بولنے اوران کے

نور الأنوار

ائمَه ضلال سے قریب ہونے کو بڑے نصیح انداز میں بیان کیا ہے، چنانچہ علامہ سبط ابن جوزی'' تذکرۃ الخواص الامۃ'' میں لکھتے ہیں:

''ا حادیث پیغیبر'کے بارے میں حضرت علی کے بیانات میں سے ایک بیہ ہے کہ جس کوشعبی نے اس شخص کے حوالے سے نقل کیا ہے جس نے خود حضرت علی سے اس کو سناتھا کہ جب آپ سے حضرت کی حدیث کے بارے میں لوگوں کے اختلاف کے سلسلے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: جارطرح کے لوگ حدیث بیان کرنے والے ہیں ،ایک منافق ہے جوایمان کا تواظہار کرتا ہے گر اسلام کونیست و نابود کرتا ہے ، نہ تو گناہ کرنے سے گھبرا تا ہے اور نہ ہی کسی افتار میں پڑنے سے جھجکتا ہے، وہ جان بوجھ کررسول خداً پرجھوٹ باندھتا ہے، کہا گر لوگ اس کی اس حرکت کو حان جا <sup>کی</sup>یں تو کبھی اس کی بات نہ مانیں ،مگر چونکہ لوگ انہیں صحابیۂ رسول خداً کہتے ہیں لہذاان کی بات مان لیتے ہیں ، حالانکہ خدا نے منافقوں کے بارے میں خبر دے رکھی ہےاوران کے خدوخال بیان کر دیئے ہیں،رسول خداکے بعدوہ ہاتی رہے اور کذب و بہتان کے ذریعے ائمہ صلال اور جہم کی طرف دعوت دینے والوں کے یہاں اثر ورسوخ پیدا کیا، چنانچدائمہ صلال نے انہیں اچھے اچھے عہدوں برلگایا اور حاکم بنا کرلوگوں کی گردنوں برمسلط کر دیا، اوران کے ذریعے اچھی طرح دنیا کو حلق سے اتارا، اورلوگ توبادشا ہوں کا ساتھ دیتے ہی ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں خدا اپنے امن وامان میں

مديث ثغلير

نورا النوار

رکھے۔ دوسرا مخف وہ ہے جس نے رسول خداً سے سنا تو مگر آپ کی بات کو پوری طرح حافظے میں محفوظ ندر کھ سکا اور اس میں اس سے سہو ہوگئی ، شخص حان بوجھہ کر جھوٹ نہیں بولٹا کہا گراس کواییخ سہو کاعلم ہو جائے تو پھروہ حدیث بیان نہ کرے، تیسرا شخص وہ ہے جس نے رسول خدا کی زبانی کسی بات کو سنا مگر وہ کسی وہم میں مبتلا ہو گیا کہا گراس کواس وہم کاعلم ہو جائے تو پھروہ حدیث بیان نہ کرے، چوتھا شخص وہ ہے جوجھوٹ نہیں بولٹا نہ ہی کوئی بات اس کے حافظے سے محوہوتی ہے جوسنتا ہے وہی بیان بھی کرتا ہے اور اسی پیمل بھی کرتا ہے ....... تھی تعمی کی راویت ۔اور کمیل بن زیاد سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا:لوگوں کے ہاتھوں میں حق اور باطل ، سے اور جھوٹ ، ناسخ اور منسوخ ، عام اور خاص ، واضح اورمبهم منیح اور غلط سب ہی کچھ ہیں ،خود رسول خداً کی زندگی میں آپ پر بہتان لگائے گئے یہاں تک کہآ پ کو کھڑ ہے ہوکر کہنا پڑا کہ جو محض حان بو جھ کر مجھ پر بہتان باندھے گاوہ اپناٹھ کا ناجہنم میں بنالے بتہارے پاس حیار طرح کے لوگ حدیث لانے والے ہیں کہ جن کا یا نچوال نہیں ہے۔ میں (سبط ابن جوزی ) كمتا مول كرسول خداً كى ال حديث " من كذّب على متعمداً فليتبوء مقعده من النار " ليعني جوهم جان بوجه كر مجه يربهتان باند هيوه اپنا ٹھکا ناجہنم میں بنا لے ، کی ایک سوہیں صحابہ نے راویت کی ہے ، میں نے اپنی كتاب " حق اليقين" ميں ان كے اساء بيان كئے ہيں ، اور حفرت على سے جس

ح**دی**ث ثقلیں

نور الأنوار

سلسلة سندسے بيرحديث نقل ہوئی ہے بيہ ہے: ہم سے کئی ايک نے عبدالاول صوفی سے بیان کیا انہوں نے ابن المظفر داؤدی سے انہوں نے ابن اعین سرھی سے انہوں نے فربری سے انہوں نے بخاری سے انہوں نے علی بن جعد سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے منصور سے اور انہوں نے ربعی بن خراش سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے علی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں (علی ) نے نی کوفر ماتے ہوئے سناکہ " من کذب علمي متعمداً فليتبوء مقعده من النار "اس حديث كوبخارى اورمسلم نے اين اين سحح ميں ، احمر بن حنبل نے اپنی''مند'' میں اور محدثین کی ایک جماعت نے قتل کمیا ہے' (1) اس روایت کود کیھنے کے بعد کیسے کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ سارے صحالی ثفہ وامین تھے۔ حفزت علیٰ نے معقل بن سنان اتبعی کی حدیث رد کر دی تھی ،اسی طرح حفزت عمر نے فاطمه بن قیس کی راویت محکرا دی تھی ، ملاحظہ سیجئے ابوالولید سلیمان بن خلف باجی اندلسی کی '' المنتقى "غزالى كى المتصفى" آمدى كى الاحكام في اصول الاحكام "عبدالعزيز بخارى كي'' كشف الاسرار'' ابن الهمما محنفي كي'' التحرير'' ملامتقي هندي كي'' كنز العمال''محت الله بهاري کي ' مسلم الثبوت''

مشہورصحابی اُبی بن کعب کی خلیفہ ٹانی نے بعض آیات کی قرائت میں تکذیب کی جس کے جواب میں انہوں نے خلیفہُ ٹانی کی تکذیب کی ،اس فرق کے ساتھ کہ خلیفہ ٹانی نے

الی بن کعب کو '' کیذیت '' کہا مگرانہوں نے خلیفہ ثانی کے لئے مبالغہ کا صیغہ استعال کیا اوركها " انت اكذب " ملاحظه كيج سيوطي كي" ورمنثور" آيت " من الذين استحق عليه م الاوليان " اورملامتق هندي كي "كنزالعمال" كتاب الاذكار-اي طرح حضرت عمر نے جلیل القدرصحا بی ہشام بن حکم کی تکذیب کی جس کو بخاری نے اپنی''فضجے'' میں بیان کیا ہے، نیز انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو بھی نہیں بخشا، ملاحظہ سیجئے ذہبی کی'' تذکرۃ الحفاظ' حالات عمر ـ

اس کے علاوہ حضرت عمرا بنی حکومت کے دوران لوگوں کو نقل حدیث سے منع کرتے تھےاور بیان کرنے والوں کوڈراتے دھرکاتے تھے،اس کی وجہاصحاب کاحجھوٹی حدیثیں بیان كرنا بتايا جاتا ہے ، اس وجہ سے معاويہ جو بہتان باندھنے ميں بہت ماہر تھے ، ان ہى حديثوں كومعتبر مانتے تھے جوز مانهُ عمر ميں بيان كى جاتى تھيں \_ چنانچەذ ہبى'' تذكرة الحفاظ'' میں حالات عمر میں لکھتے ہیں:

''ابن علیہ نے رجاء بن ابی سلمہ نے قل کیا ہے کہ معاویہ نے لوگوں سے کہا کهان ہی حدیثوں کومعتبر مانو جوز مانهٔ عمر میں بیان کی جاتی تھیں، کیونکہ وہ لوگوں کوحدیث پنجبر بیان کرنے سے منع کرتے تھے''

حضرت عمراصحاب بيغمبرا سے کہتے تھے کہ حدیث پیغمبراتم بیان کرو میں بھی ایہا ہی کروں گا،جس کی تو جیہا بن عبدالبرنے بیری ہے کہ:

نور الانول (urr)

''عمرنے لوگوں کواس لئے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے روکا تھا کہ انہیں

مديرث ثقلب

ڈرتھا کہلوگ کہیں رسولؓ خدایر بہتان نہ باندھنے لگیں'(۱)

جب حضرت عمر کواصحاب بر بھروسنہیں تھا تومز نی نے کیسے کہدیا کہ سارے صحالی ثقہ و امين تقے۔

شعبی نے جواجلہ تابعین میں تھے بقل حدیث پرایک صحالی کی تکذیب کر دی تھی ،اس واقع كوذى بى نى دى تذكرة الحفاظ "مين حالات شعبى مين نقل كيا ہے۔

عوف بن ما لک جوصحالی تھے نے صحابہ کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور وہ جماعت باوجود یکه حضرت عمر کی مدح وثنا کررہی تھی ،حضرت عمر نے بھی اس جماعت کی تکذیب کی ، چنانچهاین الی الحدید''شرح نهج البلاغهُ' میں سیر وعمر میں لکھتے ہیں:

''صحابہ کی ایک جماعت عمر کے پاس آئی اور ان کی اس طرح مدح وثنا کی: اے امیر المومنین بخدا آپ جبیبا عدل وانصاف سے قضاوت کرنے والا ،اچھے انداز میں گفتگو کرنے والامگر منافقین کے ساتھ بختی ہے پیش آنے والاشخص ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، بین کرعوف بن مالک نے کہاتم لوگ جھوٹ بولتے ہو، بعد پیغمبر ابو بکران ہے بہتر تھاور ہم نے ابو بکر کو دیکھا بھی ہے، عمر نے کہا بخدا عوف چے کہتا ہے اورتم جھوٹ بول رہے ہو، ابو بکر تو مشک سے زیادہ معطر تھے جب کہ میں اینے خاندان کے اونٹ سے زیادہ گراہ ہوں''(۲)

۲\_شرح نج البلاغدج ۲ س۳۹

ا-جامع بيان العلمص ووجم

نورالانوار (۱۲۳

الا) تصيب ثقلير

ظاہری بات ہے جس بات کو صحابہ تم کھا کر کہیں اور عوف بن مالک اور حضرت عمر تکذیب کریں، پھر کس طرح کہد سکتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابة قل احادیث میں ثقد وامین تھے۔

طلحہ، زبیرادرعبداللہ بن زبیر جومشاہیراصحاب میں سے بیں وہ جنگ جمل میں جاتے وقت مقام حواب پرخود بھی جھوٹ بولے اور دوسروں کو بھی جھوٹ بلوایا۔ چنانچہ ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری اپنی کتاب 'الامامة والسیاسة ''ج اص ۲۳ پر واقعہ جمل میں لکھتے ہیں

" جب الشکر، عائشہ کے ہمراہ چشمہ کواب پر پہونچا اور وہاں کے کتے ہو کی تو عائشہ نے محمر بن طلحہ سے پوچھا بیر فرنسا چشمہ ہے؟ جواب دیا گیا چشمہ کواب ہے بیت کرعائشہ نے کہا مجھے بہاں سے واپس لے چلو، پوچھا گیا کیوں؟ جواب دیا میں نے رسول خدا کواپی از واج کے بارے میں کہتے ہوئے سنا ہو کہتم میں سے ایک پرحواب کے کتے بھو نکے گیس، اورا نے عائشہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہو، محمہ بن طلحہ نے ان سے کہا آ گے بڑھئے اور بیہ با تیس چھوڑ ہے اس خدوہ تم ہی ہو، محمہ بن طلحہ نے ان سے کہا آ گے بڑھئے اور بیہ با تیس چھوڑ ہے اس خدوہ تم پیچھے چھوڑ ہے ہیں اور اس کے آگے بڑھ گے اور تم کھا کر بولے اس جگہ کو تو ہم پیچھے چھوڑ ہے ہیں اور اس کے آگے بڑھ گے ایس جا کہ کو تو ہم پیچھے جھوڑ ہے ہیں اور اس کے آگے بڑھ گے ہیں اور اپٹی بات کی تائید میں چنداعرا بی سے جھوٹی گواہی بہی تھی۔

اس واقعے کوطبری نے اپنی تاریخ میں جساص ۵ کام پر،مسعودی نے " مروج

الذهب "ج اص ١٥٨ ير ،سمعاني في "الانساب" مين ،حوى في د معجم البلدان مين ، ابن اثیرنے'' تاریخ کامل' میں ، سبط ابن جوزی نے'' تذکرۃ خواص الامۃ'' میں ، ابن الی الحديد في الراع في البلاغ و وص السير الوبي في المخصر في تاري بشر وادث السه میں ، وردی نے'' تمتہ المخضر فی اخبار البشر'' میں ، ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں ،محبّ الدين ابوالوليدمجد بن محمد بن سحنه حلبي حنفي نيه '' روض المناظر في علم الا وائل والا واخر'' وقالُع السم میں ، ہروی نے '' روضة الصفا'' میں ،غیاث الدین نے '' حبیب السیر'' میں ، جمال الدين محدث شيرازي نے''روضة الاحباب'' ميں اور بدخشانی نے'' مفتاح النجا'' ميں نقل کيا ہے۔ ندکورہ بالامؤرخین نے اپنی تاریخوں میں اس واقعے کو واقعہ جمل میں بیان کیا ہے۔ صحالی پیغیبررفاعہ کی زوجہ نے جو قطعاً صحابیات میں سے تھیں ، پیغیبراسلام کی خدمت میں اینے دوسرے شو ہرعبدالرحمٰن بن زبیر کی تکذیب کی تھی ،اس واقعے کو بخاری نے اپنی ''صحح'' ك كاب اللباس مين اورآيت' في ان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكيح زوجا غيره' ' كَيْفْسِر مِين، بغوى نے''معالم التزيل' ميں، زخشرى نے'' کشاف'' میں، فخرالدین رازی نے'' تفسیر مفاتیج الغیب'' میں ، خازن نے تفسیر'' لباب التاويل' میں ،سیوطی نے'' درمنثور' میں ،خطیب شربینی نے تفسیر'' سراج منیز' میں اورابن حجرعسقلاني ني "الكاف الثاف في تخريج احاديث الكثاف" مين تقل كيا ب غمیصا (یارمیصا) جوصحابیتی نے بھی اینے دوسرے شوہر کی پیغیبر کی خدمت میں

تذليل وتكذيب كي هي - ملاحظ يجيحُ نسائي كي دسنن ' بباب احلال المطلقة الثلاثه

نورالانوار (۲۲

حديث ثقلير

" تفسيرطبرى، ابن جرعسقلاني كي " فتح الباري " كتاب الطلاق

حضرت عمر نے فاطمہ بنت قیس کی حدیث رد کر دی تھی جوجلیل القدر صحابیت میں ملاحظہ

عیجئے طحاوی کی''معانی الآثار'' کتاب الطلاق، جصاص کی کتاب'' احکام القرآن'' فخر

الاسلام على بن محمد بن حسن بزودى كى " كتاب الاصول" مرهى كى " أمهبوط" غزالى كى" السلام على بن محمد بن حسن بزودى كى " كتاب الاحكام" بحث المستصفى " مسئلة تعبد بخمر واحد، مرعينانى كى" هداية " آمدى كى" كتاب الاحكام" بحث

روایت مجهول ،عبدالعزیز بخاری کی 'د کشف الاسرار'' باب معرفة احکام العموم و باب تقسیم الرادی و باب بیان تیم الانقطاع ،شاه و لی الله د ہلوی کی''الانصاف فی بیان سبب الاختلاف

'' در ذکر وجوہ اجتہاد صحابہ،عبد العلی بن نظام الدین انصاری کی''فواتح الرحموت'' مسئلہ شخصیص کتاب بخمر واحد۔حضرت عمر کے علاوہ اوروں نے بھی فاطمہ بنت تیس کی

یکذیب کی ہے،ان کا بھی ذکر فہ کورہ بالا کتابوں میں موجود ہے۔

جناب عائشہ کی شادی کے وقت چند صحابیات نے پیغیبر سے جھوٹ بولاتھا، چنانچہ احمد بن خنبل این 'مند'' میں لکھتے ہیں:

" ہم سے عبدالرازق نے بیان کیا انہوں نے سفیان سے انہوں نے ابن ابی انہوں نے ابن ابی کیا انہوں نے سے اور انہوں نے اساء بنت پزید سے دوایت کی ہے، اساء کا بیان ہے کہ ہم ان عورتوں کے ساتھ تھے جو عاکشر کی شادی میں شرکت کے لئے آئی تھیں ، حضرت نے ہمارے سامنے دودھ پیش کیا ، ہم میں شرکت کے لئے آئی تھیں ، حضرت کے ہمارے سامنے دودھ پیش کیا ، ہم

41/2

لوگوں نے کہادل نہیں جاہ رہاہے،حضرت نے فرمایا: بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو ''(1)

نیز ملاحظه هیجئے ابن قنیبه دینوری کی''عیون الاخبار'' ابن اثیر کی'' اسدالغابه'' حالات اساء، ذہبی کی'' تجریدالصحابه''

عائشہاور حفصہ نے صفیہ براپی برتری دیکھائی، پیٹمبراً سلام نے ان کی تکذیب کردی، چنانچہ حاکم نیشا پوری اپنی کتاب 'المستدرک علی الصحیح سین ''میں لکھتے ہیں:

ردم سے وعلی بن احرسجزی نے بیان کیا انہوں نے عبدالعزیز بن معاویہ بھری سے انہوں نے شاذ بن فیاض ابوعبیدہ سے انہوں نے ہاشم بن سعید سے انہوں نے کنا نہ سے اور انہوں نے صفیہ سے روایت کی ہے، صفیہ کا بیان ہے کہ رسول خدا وار دخانہ ہوئے اور میں رور بی تھی ، آپ نے پوچھا اے بنت جی تم کیوں رور بی ہو!؟ میں نے کہا کہ حفصہ اور عائشہ کہدر بی ہیں کہ ہم صفیہ سے افضل ہیں ، کیونکہ ہم رسول خدا کے چھا کی بیٹیاں اور ان (رسول خدا) کی از واج ہیں ، حضرت نے فرمایا: تم نے کیول نہیں کہدیا کہ تم کیسے مجھ (صفیہ ) سے افضل ہیں ، حضرت نے فرمایا: تم نے کیول نہیں کہدیا کہ تم کیسے مجھ (صفیہ ) سے افضل ہیں ، حضرت کے خرمایا: تم نے کیول نہیں کہدیا کہ تم کیسے مجھ (صفیہ ) سے افضل ہیں ، حضرت کے خرمایا: تم نے کیول نہیں کہدیا کہ تم کیسے مجھ (صفیہ ) سے افضل ہیں ، حسرت کے خرمایا: تم نے کیول نہیں کہدیا کہ تم کیسے مجھ (صفیہ ) سے افضل ہیں ، حسرت کے درمایا ہم اور دون ، پھیا موں اور شو ہر مجمد ہیں ' (۲)

اس روایت کوابن عبدالبرنے''استیعاب'' میں ، ابن اثیرنے''اسدالغابہ'' میں اور ابن حجرع سقلانی نے''الاصابیہ'' میں نقل کیا ہے۔

۲\_المستد رک جهص۲۹

نورا النوآر

ماا حظ ميحير درصيح

عائشه اور هضه نے قصیر عسل میں بھی حضرت پر بہتان باندها تھا۔ ملاحظہ سیجے ''سیج بخاری'' کتاب النفیر، کتاب الطلاق، کتاب الایمان والنذ ور''صیح مسلم'' کتاب الطلاق،

سیوطی کی'' درمنثور'' جمال الدین محدث شیرازی کی'' روضة الاحباب'' بحث ہجرت پیغیر " کے بارے میں از واج کے اقوال۔ جب ایسا ہے تو کسیے کہا جاسکتا ہے کہ سب کے سب خواہ

صحابه ہوں یا صحابیات نقل حدیث میں ثقہ وامین تھے۔

خوداز واج پیغیبر کے درمیان اتن حسادت پائی جاتی تھی کہ بعض از واج پیغیبر ؓ نے حضرت کی ایک زوجہ ہے جو بہت خوبصورت تھیں کہا کہ جب حضرت آ ئیں تو کہنا'' میں

آب سے خدا سے پناہ مانگتی ہول' تا کہ حضرت ان کوطلاق دیدیں ۔ تفصیل جانے کیلئے

ملاحظه کیجئے ابن سعد کی'' الطبقات الکبری''ج ۸ص ۱۳۵،طبری کی'' ذیل المذیل'' در ذکر

از واج پیغیبر، حاکم نیثا پوری کی" المتد رک علی الحیحسین "کتاب معرفة الصحابه، قصئه

كنديمه شقيه، ابن عبدالبركي، ''استيعاب'' حالات اساء بنت قيس، ابن اثير كي'' اسدالغابه''

عالات اساء بنت عميس ، ابن حجر عسقلاني كي" الاصابة" والات اساء بنت نعمان اور" فتح البارئ" كتاب الطلاق درشرح حديث عاكشه " أن ابنة الجون لما ادخلت "عني

ک 'عمدة القاری'' کتاب الطلاق ،قسطلانی ک''ارشادالساری''درشرح ابی اسید\_

جناب عائشہ کی دروغ پر دازیوں میں سے ایک بیہ ہے کہ انہوں نے حضرت علیٰ کے وصی ہونے سے انکار کیا تھا۔ چنانچے احمد بن صنبل اپنی مسند میں 'مسندعا کشہ' میں لکھتے ہیں:

" بم سے اساعیل نے بیان کیا انہوں نے ابن عون سے انہوں نے ابراہیم

سے اور انہوں نے اسود سے روایت کی ہے کہ جب عائشہ کے سامنے اس بارے میں گفتگو ہوئی کہ علی وصی رسول خدا ہیں ، تو انہوں نے کہا کہ کب ان کے بارے میں حضرت کے وصیت کی تھی ؟! میں تو آپ کے سرکواپنے سینے یا اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی ، آپ نے طشت ما نگا اور پھھ آ ہتہ سے کہا جس کو میں نہ جھ پائی اور آپ کا انتقال ہوگیا ، پھر کس وقت آپ نے وصیت کی ؟!''

جناب عائشہ کی اس دروغ پر دازی پراگر بحث کرنا چاہیں اور ان کی بات کو مفصل دلائل سے رد کریں تو اس کے لئے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے، یہاں صرف فضل بن روز بہان کی بات پراکتفا کررہے ہیں، جوان کی بات کے غلط ہونے کے لئے کافی ہے۔ ابن روز بہان '' کتاب '' کتاب '' نیج الحق'' کے جواب میں علم علی کے بارے میں لکھتے ہیں:

"مصنف (علامه حلی) نے جوعلم علی کے بارے میں کہا ہے تواس میں شک وشید کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ (علی ) امت کے سب سے بڑے عالم ہیں جن کے علم کے بھی مختاج ہیں ، اور کیوں نہ ایسا ہواس لئے کہ وہ ابلاغ علم اور حقائق و معارف کے بیان کرنے میں وسی نبی ہیں ، اس بارے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے"

اور جناب عائشہ کا بہ کہنا کہ زندگی کے آخری کموں میں حضرت کا سرمیرے سینے پرتھا، توبیہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ انہوں نے خوداعتراف کیا ہے کہ حضرت نے اپنی زندگی کے آخرى لمحات مين حضرت على كواپنه پاس بلوايا تھا۔ چنانچه حافظ تنجی '' كفاية الطالب' مين لکھتے ہیں:

" ہم سے ابومحم عبد العزيز بن محمد بن حسن صالحی نے بيان كيا انہول نے حافظ ابوالقاسم دمشقی سے انہوں نے ابوغالب بن بناء سے انہوں نے ابوالغنائم بن مامون سے انہوں نے امام اہل حدیث ابوالحن داقطنی سے انہوں نے ابو القاسم حسن بن محمد بن بشر بجل ہے انہوں نے علی بن الحسین بن عبد کعب سے انہوں نے اساعیل بن دیان سے انہوں نے عبداللد بن مسلم ملائی سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے علقمہ سے انہوں نے اسود ہے اور انہوں نے عائشہ ہے روایت کی ہے، عائشہ کا بیان ہے کہ جب رسول " خدا کا آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا: میرے حبیب کومیرے یاس بلاؤ، میں نے ابو بکر کو بلوایا، جب وہ آئے تو آپ نے سراٹھا کر دیکھااور پھر تکیہ برسرر کھ لیا، اور پھر فر مایا: میرے حبیب کومیرے پاس بلاؤ، میں نے عمر کو بلا بھیجا، جب وہ آئے تو آپ نے سرا ھا کرانہیں دیکھااور پھر تکیہ پرسرر کھ لیااور پھر فرمایا: میرے حبیب کومیرے پاس بلاؤ تب میں نے لوگوں سے کہاویل ہوتم یر،ارے علی بن ا بی طالب کو بلاؤ ، کیونکهان کے سواکسی اور کوآپ بلا نانہیں چاہتے ، جب علی پر آپ کی نظریژی تو جو کیڑاا ہے جسم برڈ الے ہوئے تتھاٹھالیااورعلی کواس میں



داخل کرلیا، اور علی کواپے سینے سے لگائے رہے یہاں تک کہ آپ نے انتقال کیا اور آپ کا ہاتھ علی کے اوپر تھا''(1)

خلاصہ یہ کہ جناب عائشہ کی دروغ پر دازی اور کتمان حقائق سے تاریخ وتفسیر وحدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کن کن باتوں کو بیان کیا جائے ، اورائیں حرکتوں کو انجام دینے والی صرف یمی تو نہیں ہیں ، بے شار صحابہ وصحابیات ہیں جنہوں نے کذب وافتر ا اور دوسروں پر بہتان با ندھا تھا، اور جب ایسا ہے تو پھر کس طرح کوئی عقلند میہ کہ سکتا ہے کہ تقل حدیث میں سارے کے سارے صحابہ تقہ وامین تھے۔

ہ خرمیں حسن بھری اور مرتبی کے استادامام شافعی کی بات پر بحث کوتمام کرتا ہوں جو مرتبی کی بات پر بحث کوتمام کرتا ہوں جو مرتبی نی کے نظریئے کے غلط ہونے کے لئے کافی ہے،علامہ ابوالنفد اءاساعیل بن علی الیو بی اپنی کتاب' دہ المخصر فی اخبار البشر''میں حوادث کا ہے میں لکھتے ہیں:

'' قاضی جمال الدین واصل کا بیان ہے کہ ابن جوزی نے اپنی اسناد سے حسن بھری سے نقل کیا ہے کہ معاویہ نے چارایسے کام انجام دیئے کہ اگر کوئی شخص ان میں سے ایک کو انجام دیتا تو وہ اس کے ہلاک ہونے کے لئے کائی تھا ۔ اکسی سے صلاح ومشورہ لئے بغیر تلوار کے زور پرخلافت وحکومت کو لیمنا جب کہ بہت سارے صحابہ زندہ تھے۔ ۲۔ اپنے بیٹے بزیدکو اپناجانشین بنادینا جوشراب خوار اورمست رہتا تھا، ریشم کے کپڑے بہتا تھا اور طبل بجا تارہتا تھا۔ ۳۔ زیاد کو

نورالانوار ۲۲

(177)

حمديث ثقلين

اپنا بھائی بنانا جب کہ رسول خدانے فرمایا ہے جائز طریقے سے پیدا ہونے والا بچہ باپ کا ہے اور زنا کار کوسنگسار ہونا چاہئے ۔ ۴۔ چجر بن عدی اور ان کے

ساتھیوں کوتل کرنا افسوں ہے جمر پر اور ان کے ساتھیوں پر! اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مردی ہے کہ انہوں نے رہے سے چپکے سے کہا صحابہ میں سے چار کی گواہی

قابل قبول نہیں ہے،معاویہ عمرو بن عاص،مغیرہ اور زیاد' (۱)

جب امام شافعی کی نظر میں بزرگ اصحاب ایسے تھے جنہیں وہ مؤثق وامین نہیں سمجھتے تھے تو پھران کے شاگر دمزنی کی بیہ بات غلط ہے کہ سار سے صحابہ ثقہ وامین تھے۔

ا ـ المختصر في اخبار البشرح اص ١٨٦

نورالانوار (

حديث ثقلير

## معنیٰ حدیث نجوم کے متعلق ابن عبدالبر کی بات پرایک نظر

ابن عبدالبرنے اپنی کتاب (جامع بیان العلم) میں حافظ برّ ارکی تضعیف حدیث نجوم کواس طرح نقل کیا ہے:

" بنیمراسلام کی میرودیث (نجوم) منکر وناشناخته ب، اور پیمراسلام سے صحیح سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا علیہ کے بسست ی و سسنة الدلفاء الراشدین المهدیدن بعدی ، فعضوا علیها با النواجذ کہ میرودیث ، عبدالرحیم کی حدیث (نجوم) کی معارض ہے، بشرطیکہ عبدالرحیم والی حدیث کی سندھیج ہو کہ اس (حدیث نجوم) کی سندھیج نہیں ہے، اس کے علاوہ (اس حدیث کاضعیف ہونا اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ) نی نے اس کے علاوہ (اس حدیث کاضعیف ہونا اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ) نی نے اپنے اصحاب کے درمیان اختلاف کو جائز قر ارنہیں دیا ہے " (جب کہ میرودیث اختلاف کو جائز قر ارنہیں دیا ہے" (جب کہ میرودیث اختلاف اصحاب کو جائز تر ارنہیں دیا ہے" (جب کہ میرودیث

نورالانوار (۲

تديث ثقلين

بزار کی اس عبارت کونقل کرنے کے بعد عبد البرنے بزار کے آخری فقرے پر ہیہ

اعتراض کیاہے:

"بزارکی بیبات سیح نہیں ہے،اس لئے کہ اصحاب میں سے ہرایک کی جدا جدا اقتدا کرنے کا حکم امت کے جاہل افراد کے لئے ہے، کیونکہ ایسے افراد پر تقلید واجب ہے، اور اصحاب کو حضرت نے حکم نہیں دیا ہے کہ جب تک وہ بتائے ہوئے سے اصولوں پراجتہا دکر سکتے ہوں ایک دوسرے کی تقلید کریں،اس لئے کہ ان میں کا ہرایک ستارہ ہے جس کی ہروہ خض اقتدا کر ہے جودیٹی امور سے نا واقف ہے، نیز سارے علاءان کی اقتداء کریں'(ا)

میں (میر حامد حسین ) کہتا ہول کہ بزار نے حدیث نجوم کی تضعیف میں بڑی محکم دلیل دی ہے اور وہ میہ کہ حدیث نجوم اختلاف کو جائز قرار دیتی ہے، جب کہ حضرت نے اپنے بعد اصحاب کے درمیان اختلاف سے منع کیا ہے، اور ابن عبدالبر نے بزار براس لئے اعتراض کیا ہے کہ وہ بزار کی بات نہ بچھ سکے در نہ اعتراض نہ کرتے، اس لئے کہ حدیث نجوم کہتی ہے کہا احکام شرعیہ میں اصحاب کا اختلاف صحیح ہے اور عام انسان جس کی بھی تقلید کرے ہدایت یا فتہ ہے، جب کہ حضرت نے مسائل شرعیہ میں اختلاف کو جائز قر ارنہیں دیا ہے، اور حضرت کی سیرت اس کے برخلاف تھی، کیونکہ آپ اختلاف کو فرموم نگاہ سے دیکھتے تھے اور اصحاب کی سیرت اس کے برخلاف تھی، کیونکہ آپ اختلاف کو فرموم نگاہ سے دیکھتے تھے اور اصحاب کی سیرت اس سے منع کرتے تھے اور اس کوام میں ابتہ کی ہلاکت کا باعث بتاتے تھے، پس کس

ا ـ جامع بيان العلم ص ٣٥٨

طرح ہم مان لیں کہ آپ نے اپنی سیرت کے برخلاف اپنی زندگی میں مدیث نجوم کے ذریعے اپنی وفات کے بعداس کو جائز قرار دیا ہوگا۔اس بات کو ہزارنے بیان کیا ہے،اور سندی لیا ظ سے حدیث نجوم کی تضعیف کے بعد مذکورہ بات کی روشنی میں بھی حدیث نجوم کو ضعیف ثابت کیا ہے ۔ مگر ابن عبد البرنے جوتو جیہ کی ہےوہ بزار کے ذہن میں بھی نہیں رہی ہوگی ، اور اگر ہم ابن عبدالبر کی بیہ بات مان لیس کہ اس حدیث میں اقتدا کا تھم امت کے جاہل لوگوں سے ہے اور صحابہ میں سے بعض کو بعض کی اقتدا کا حکم نہیں دیا گیا ، تب بھی حدیث کی روشن میں اختلاف کے جائز ہونے والا اعتراض اپنی جگہ پر ہاقی ہے، اس کئے کہ مدیث نجوم واضح لفظوں میں کہتی ہے کہ ہرصحابی میں اقتدا کی صلاحیت یائی جاتی تھی اوران کا ختلاف اقتداء میں رکاوٹ نہیں بن سکتا اور اختلاف کرنے والوں میں سے سی کی بھی اقتداء کی جاسکتی ہے،جس کا مطلب میہ کددین میں اختلاف جائز ہے کہ جوامت اسلامی کے ٹکڑوں میں بٹنے کاموجب ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بیر مدیث ثابت کرتی ہے کہ سارے اصحاب کی اقتدا کی جاسکتی ہے اور دوسری طرف خود اصحاب کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، جس سے دوبا تیں سائے آتی ہیں۔ ا۔ مسائل شرعیہ اور احکام دینی میں اصحاب کا اختلاف کرنا جائز ہے، ۲۔ امت کے درمیان اختلاف پیدا کرنا بھی جائز ہے، جب کہ قرآن وحدیث میں اختلاف کی ندمت میں بیشار آیات واحادیث وار دہوئی ہیں، چنانچہ خود ابن عبد البراپی کتاب "جامع بیان انعلیٰ میں کھتے ہیں:

نورالإنوار (٣

مدیث ثغلیر

''مزنی نے اس سلسلے میں (اختلاف کی مٰدمت میں ) چند دلیلیں پیش کی ہیں جوبه بین: (مزنی کیتے بین)ارشادالی ہے: لوکان من عندغیر الله لو جدوا فيه اختلافا كثيراً (ناءآيت ٨٢) اور فدان اختلاف كى ندمت كرتي موع فرمايا ج: والا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا ( آل عمران آیت ۱۰۵) نیز فرمایان ان تنازعتم فی شنئی فردوه الی الله و الرسول أن كنتم تومنون با الله و اليوم الآخر ذلك خیس و احسن تاویلا (نسائی آیت۵۹) مجابداورعطااوردیگرمفسرین نے اس آیت کی تاویل میں کہاہے کہ اختلاف کے مواقع پر قرآن وسنت کی طرف رجوع کرو۔ (مزنی کا کہنا ہے کہ ) خدانے اختلاف کی ہذمت کی ہے اور اختلاف کی صورت میں کتاب وسنت کی طرف رجوع کرنے کا تھم دیا ہے۔ اگر اختلاف دین کا جز ہوتا تو خدااس کی مذمت نہیں کرتا اوراگراس کووہ پیند کرتا تو اختلاف کے وقت کتاب وسنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ (مزنی کہتے ہیں )ادررسولؑ خداہے مروی ہے کہآ پ نے فرمایا: عالم کی لغزشوں ہے ہوشیارر ہنا،اورعمراورمعاذ اورسلمان سے بھی ایسی ہی بات منقول ہے۔

(مزنی کابیان ہے کہ) رسول خدا کے اصحاب ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے، بعض بعض کی بات کوغلط بتاتے تھے، اور بعض بعض کی بات کی چھان بین کرتے تھے، اگر سب کی ہاتیں شجح ہوتیں تو وہ ایسانہیں کرتے، اور ابن مسعود حديث ثغلير

نے توبار ہا کہاتھا کہ میں اپنی رائے چیش کرر ہا ہوں اگر سے جے ہے تو بیضدا کی بات ہو اور اگر غلط ہے تو میری بات اور اس پر استغفار کرتا ہوں ، ایک مرتبہ ایک لباس میں نماز پڑھنے پر الی بن کعب اور ابن مسعود کے درمیان اختلاف ہوگیا اس پر عمر غضبنا ک ہوگئے ، اُبی کا کہنا تھا کہ ایک لباس میں نماز پڑھنا بہتر ہے جب کہ ابن مسعود کا کہنا تھا کہ دوسرالباس نہ ہوتو ایسا کرنا چاہئے ، عمر غصے میں فکلے اور کہا کہ اصحاب رسول خدا میں سے دوا سے اصحاب نے اختلاف کیا ہے جن کی طرف مسائل شری میں رجوع کیا جاتا ہے اور ان سے مسائل پوچھے جاتے ہیں ، اس مسئلے میں اُبی کی بات صحیح ہے مگر ابن مسعود نے بھی کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے ، البتہ اس کے بعد اگر کسی کواس مسئلے میں اختلاف کرتے دیکھا تو اس کی خبرلوں گا۔

اسی طرح ایک عورت کاشو ہر کہیں چلا گیا تھا اس کے پیچھے اس کی ہوئی کو کچھ لوگ اس کے خلاف ورغلار ہے تھے، اس کی خبر عمر کو لئی، نہوں نے اس کے پاس ایک شخص کو بھیجا جس نے اس کو موعظہ ونصیحت کیا اور عمر کا تہدید آمیز بیغام پہو نیچایا کہ اگر اس کے بعد ایس خبر ملی تو اچھی طرح خبر لوں گا، عورت کو (جو حاملہ تھی) ڈرکے مارے در دِزہ ہوا اور ایک بچہ پیدا ہوا جو تھوڑی دیر کے بعد ہی مرگیا ، عمر نے اپنے اصحاب سے اس کے بارے میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس میں مجر نے اپنے اصحاب سے اس کے بارے میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس میں آپ کا کیا قصور ہے، آپ کی نیت توضیح تھی ، علی بھی وہاں موجود تھے، عمر نے کہا

نور الأنوار رات

(417)

تدیث ثقلیں

اے ابوالحن آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب دیا اگر بیلوگ اپنے اجتہا داور تمھاری خوشنودی حاصل نہ کرنے کے لئے ایسا کہ درہے ہیں توان کی رائے سے ہے ورنہ وہ لوگ خیانت کر رہے ہیں ، اور میری رائے بیہ ہے کہ چونکہ تمہاری نیت بری نہیں تھی لہذا خدااس کو گناہ شاز نہیں کرے گا، کین جو بچے مراہے اس کی دیت دین ہوگی ، عمر نے کہا جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی کروں گا''

سارے صحابہ کی باتوں کا صحیح نہ ہونا تو اتناواضح ہے کہ بالآخرابن عبدالبرکوبھی اس بات

کا عتر اف کرنا پڑا، جس سے حدیث نجوم کا باطل ہونا اور تضعیف حدیث نجوم کے بارے میں بزار کے نظریئے کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے، چنانچہابن عبدالبر'' جامع بیان العلم''ہی میں

لكھتے ہیں:

" مجھ سے قاسم بن محمہ نے بیان کیاانہوں نے خالد بن سعید سے انہوں نے محمہ بن وطیس سے اور انہوں نے محمہ بن عبد اللہ بن عبد الکہ سے روایت کی ہے کہ اشہب نے کہا کہ مالک سے اصحاب کے اختلاف کے بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے جواب دیا صحابہ کے نظر سے مجھے بھی ہیں اور غلط بھی ۔ لہذا ان میں انہوں نے جواب دیا صحابہ کے نظر سے مجھے بھی ہیں اور غلط بھی ۔ لہذا ان میں احمی طرح جانچے پڑتال کرنی جائے۔

یجیٰ بن ابراہیم بن حزین نے اصبح اورانہوں نے ابوالقاسم سے قتل کیا ہے کہ میں ( ابوالقاسم ) نے مالک اورلیث کو اصحاب رسول محدا کے درمیان اختلاف کے بارے میں کہتے ہوئے سنا کہ اصحاب کے بارے میں جیسالوگ نورالأنوار (۱۳۹

حديث ثقلين

کہتے ہیں ویسانہیں ہے کہ جس کی بھی بات پڑمل کرلیا ہدایت پا گئے، بلکہ ان کے درمیان صحح نظریئے والے بھی۔

یمیٰ کابیان ہے کہ لیٹ بن سعدنے کہا کہ جب بھی ہم کو مختلف نظریۓ نظر آتے ہیں تو جواحتیاط والا راستہ ہوتا ہے اختیار کرتے ہیں'' نیز ابن عبدالبر لکھتے ہیں :

''ای طرح اصحاب پیغیبر'، تا بعین اوران کے بعد آنے والول نے اتنے مسائل شرعیه میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے جن کوایک کتاب میں بیان نہیں کیا جاسکتا ،ایک فصل میں پیش کرنا تو دور کی بات ہے، جو بیان کیا ہے وہ نمونه ہیں،اس کےعلاوہ بعض اصحاب بعض مسائل میں دوسروں کی طرف رجوع كرتے تھے، جواس بات كى دليل ہے كہان كے نظريات سيح بھى ہوتے تھے اور غلط بھی کیونکداگراییانہ ہوتا تو ہرایک یہی کہتا کہ میری بھی بات سیح ہے اور تمہاری بھی ،اس لئے کہ ہم بھی ستارہ ہدایت ہیں ، ہارے اختلاف کرنے سے پچھ مگڑنے والانہیں ہے، ابوعمر کا کہناہے کہ جب دو کے درمیان اختلاف ہوتو حق ایک ہی کے ساتھ ہوگا کیونکہ اگر دونوں حق پر ہوتے تو پھراجتها دوقضاوت وفتوا دیے میں ایک دوسرے کوغلط ثابت نہ کرتے ،اور عقل بھی دومتضادیا توں کے حق ہونے کوشلیم ہیں کرتی ......... (۱) المورالانوار الموال

تديث ثغلير

اس کے بعد ابن عبد البرنے بہت ساری مثالیں پیش کی ہیں مثلاً عمر اورعثان وغیرہ نے علی کی طرف ، ان کے علاوہ اوروں نے دوسروں علی کی طرف ، ان کے علاوہ اوروں نے دوسروں کی طرف مسائل شرعیہ میں رجوع کیا تھا۔

ان باتوں کود کیھتے ہوئے خودابن عبدالبر برتعجب ہوتاہے کہانہوں نے کس طرح کہدیا

کہ عام انسان کسی بھی صحابی کی تقلید کر سکتے ہیں ، جب کہ مٰدکورہ باتوں سے معلوم ہوا کہ معام انسان کسی بھی صحابی کی تقلید کر سکتے ہیں ، جب کہ مٰدکورہ باتوں سے معلوم ہوا کہ

سار ۔ یصحابیوں میں اجتہاد کی صلاحت نہیں پائی جاتی تھی ،اور بغیر جانے فتوا دینا بہت بڑا سے

گناہ ہے،اور جبان میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں تھی تو پھر *کس طرح* ایک جاہل ان کی تقلید سے ست میں مدن کی مات میں معامد میں میں مدن میں اس میں میں اس اس میں اس اس میں اس کا میں میں اس کا میں میں کی ا

کرسکتا تھا،اورمزنی کی باتوں ہے معلوم ہوا کہ بہت سارے صحابہ بہتان باندھتے تھے،کیا

عقل ایسوں کی تقلید کوخواہ جاہل انسان ہی کے لئے جائز کہتی ہے؟

## نوس معارض حدیث کا جواب

مخاطب(مؤلف تخنه) نے کہاہے''اگر بیرحدیث( ثقلین)عترت کی امامت پر دلالت کریے تو پھرحضرت امیر (علیؓ ) سے مروی بیصدیث جوشیعوں کے زدیک متواتر ہے ك أنما الشورى اللمهاجرين والانصار "كسطرة ورست ابت موكى" میں (میر حامدحسینؓ ) کہتا ہوں کہ ندکورہ حدیث کو حدیث ثقلین کا معارض قرار دینا درج ذیل وجوہات کی بناء برغلط ہے۔

ا بہم نے بارہ امامول کی امامت کوحدیث تقلین سے محکم دلائل کے ساتھ ثابت کردیا ہے، لہذااس کے مقابلے فرکورہ حدیث کو پیش کرنا غلط ہے۔

٢-حفرت على كايرجمله ( انما الشورى للمهاجرين و الانصار ''بعض سير وتاریخ کی کتابوں میں معاویہ کے تام آپ کے خط میں نظر آتا ہے، جس کواس کئے آپ نے بیان کیاتھا کہاس بات کووہ قبول کرتے تھے، بذات خودیہ جملہ حدیث نہیں ہے۔

۳۔اس جملے کے بارے میں بہ کہنا کہ شیعوں کے نز دیک بیرحدیث متواتر ہے،سراسر حموث ہے،اگراہیاہوتا تواس پردلیل پیش کرنا جا ہے تھا۔

اس جلے (انما الشوری .....) اور امامت الملبیت برحدیث تقلین

نور الإنوار رالات

۱۳۲ ددیث ثقلیو

کی دلالت میں تضا ذہیں ہے، اس لئے کہ سارے مہاجرین وانصار کو تقلین کی پیروی کا تھم دیا گیا ہے، لہذا اگر قرآن وعترت کی راہنمائی ہے کسی کی امامت پر وہ اجماع کرلیں تو اس کی امامت سیجے ہے، اور ایسا اجماع سوائے حضرت علی کے جواہلی ہے عصمت کی ایک فرد ہیں کسی اور کو نصیب نہیں ہے، اس سے اور وں کی خلافت کا باطل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔

۵۔جس چیز پرمہاجرین وانصاراجماع کرلیں وہ حق ہے، اور اہلیت مہاجرین میں ۔ سے ہیں بلکہ اجماعی طور پرمہاجرین کے امام و پیشوا ہیں، لہذا ایسے اجماع کی پیروی کرنا

حدیث تقلین کی روشنی میں عترت کے ساتھ بھی تمسک کرنا ہے اور قر آن کے ساتھ بھی لہذا ان دونوں میں تعارض نہیں ہے۔

۲- یہ جملہ بتارہا ہے کہ سارے مہاجرین وانصار سے مشورہ لینا ضروری ہے، اوراس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ابو بکر کی بیعت مشورے سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ حضرت عمر کے بقول' وہ بیعت نا گہانی طور پر ہوئی پھر بھی خدانے اس کے شرسے محفوظ رکھا' اورا گر آئندہ کسی نے اس راہ کو افتیار کیا تواسے قل کر دینا، بیعت کرنے والے کو بھی اوراس کو بھی جس کی بیعت کرنے والے کو بھی اوراس کو بھی جس کی بیعت کی نے 'کہذ امخاطب (مؤلف تحفہ) کا اس جملے (انسسم

الشهوريٰ.....) كوپيش كرنامفيد ثابت نہيں ہوا۔ اس نا گهانی واقعے كو بخاري نے

اپنی 'قصیح''میں یوں بیان کیاہے:

"جم سے عبدالعزیز بن عبداللد نے بیان کیا انہوں نے ابراجیم بن سعد سے انہوں نے مبیداللہ بن عبداللہ انہوں نے مبیداللہ بن عبداللہ

بن عتب بن مسعود سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے ، ابن عباس کا کہنا ہے کہ میں چند مہاجرین کوجن میں عبدالرحمٰن بن عوف بھی تھے قر آن کی تعلیم ویتاتھا، ایک روزمنی میں میں ان کے گھریرتھا، عمر بن خطاب بھی وہاں تھے ان کا بیہ آخری جج تھا،عبدالرحمٰن میرے پاس آئے اور بولےاے کاشتم اس شخص کود کیھتے جوآج امیر المونین کے پاس آکر کہدر ہاتھا: اے امیر المونین فلال شخص کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے جس نے مجھ سے کہا اگر عمر مر گئے تو میں فلال کی بیعت کروں گا،اس لئے کہ ابو بکر کی بیعت بھی نا گہانی طور پر ہوئی تھی ۔عمر نے غصے میں کہا آج رات میں میں لوگوں سے خطاب کروں گا ،اور جولوگ لوگول کے حقوق كوغصب كرنا جا ہتے ہيں ان ہے لوگوں كو ہوشيار كروں گا۔عبدالرحلٰ كابيان ہے کہ میں نے کہاا ہے امیر المومنین ایباابھی نہ کیجئے ،اس لئے کہ بیرج کاموسم ہے اورلوگوں کا از دہام ہاورا کٹرلوگ آ بی سے مانے والے ہیں ، ہوسکتا ہے کہ آپ تقریر میں ایسی بات کہیں جنہیں وہ لوگ صحیح طور پر نتیمجھ سکیں اور اپنی فکر کے مطابق نتیجه اخذ کریں،لہذا ابھی اس بات کو چھوڑ ہے اور مدینہ چلئے وہ دارالہجر ۃ و سنت ہے وہاں فقہاء اور عظیم شخصیتیں رہتی ہیں انہیں جمع کیجئے اور جو پچھ کہنا ہو کہئے ، کونکہ اہل علم آپ کی بات سنیں گے اور اس سے سیح نتیجہ اخذ کریں گے ،عمر نے کہا انشاءاللداس بات كومدينے كى پہلى تقرير ميں كہوں گا۔

ابن عباس کابیان ہے کہ ذی الحجہ کے آخر میں ہم مدینہ آئے اور اس کے بعد

تديث ثقلب

نورالأنوار

جوسب سے پہلا جعد آیا تو زوال کے وقت ہی میں مسجد پہو نچے گیا جمبر کے باس سعید بن زید بن عمر بن نفیل بیٹے ہوئے تھے میں بھی ان سے چیک کر بیٹھ گیا ، تھوڑی در بعدعمر بن خطاب آئے جیسی ہی ان پرمیری نظر پڑی سعید بن زید بن عمر بن نفیل ہے میں نے کہا آج عمرا لیم تقریر کریں گے جیسی اس سے پہلے نہیں کی ہوگی ،سعیدنے کہا ہم کوامیر نہیں ہے، چنانچہ عرمبر پر گئے اور مؤذن کے اذان ختم کرتے ہی کھڑے ہوکرخدا کی حمد وثنا کے بعد کہامیں تم ہے کچھ ہا تیں کہنا جا ہتا ہوں ،شاید پیمیری آخری تقریر ہو ،لہذا جو مخص میری بات کواچھی طرح مستجھے وہ جہاں جائے وہاں اس کونتقل کرے ، اور جوفض میری بات نہجھ یائے اس کومیں اجازت نہیں دیتا کہاس کو بیان کر کے مجھ پر بہتان باندھے۔اللہ نے محر کوت کے ساتھ مبعوث کیا اور ان پر کتاب نازل کی ، جن چیز وں کوخدانے آپ برنازل کیاان میں ایک آیئر رجم ہے،ہم نے اس کی قرائت کی اور اس کو اچھی طرح سمجھا، چنانچے حضرت کے بعد ہم نے بھی اس کو جاری کیا، کیکن مجھے ڈ رہے کہ زمانے کے گز رنے کے بعد کو کی شخص کے کہ بخدامیں نے قرآن میں آیت رجم نہیں دیکھا ہے! اور جس نصیلت کوخدا نے نازل کیا ہے اس کوترک کر کے گمراہ ہوجائے ۔قرآن میں رجم کا تھم اس مرد اورعورت کے لئے ہے جوشادی شدہ ہوں، اور بیاس وقت ثابت ہوگا جب شاہد شہادت دیں یا وہ خود اعتراف کریں ، نیز قرآن میں ہے کہاینے ماں باپ ہے ، منھ نہ پھیرواس لئے کہ بیے کفر ہے ......ای طرح رسول خدانے فرمایا کہ میرے بارے میں اس طرح غلونہ کرنا جس طرح عیسیٰ بن مریم کے بارے میں غلوکیا گیا، مجھے صرف بند ہ خدااوراس کارسول کہنا۔

دوسری بات بیہ کہ جھے خبر ملی ہے کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر عمر مر جا کیں تو میں فلال شخص کی بیعت کروں گا ،اور دیکھواں شخص کے فریب میں نہ آ جا ناجو کہتا ہے کہ ابو بکر کی بیعت نا گہانی ہوئی تھی ،آ گاہ ہوجا و ، ہے تو ایسا ہی مگر خدا نے اس کے شرسے بچائے رکھا ،اور تم میں کوئی ایسا شخص موجو ذہیں ہے جس کی طرف ابو بکر کی طرح گردنیں بلند ہوں ۔ لہذا جو شخص بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کی بیعت کرے گا تو اس کو بھی قبل کیا جائے گا جو بیعت کرے گا اور اس کو بھی جس کی جائے گا۔

قضیہ یوں ہے کہ جب رسول خدانے وفات پائی تو انصار نے ہماری مخالفت کی ، وہ سب کے سب سقیفتہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے ، علی زبیر اور ان کے ساتھیوں نے ہمار اسا تھ نہیں دیا ، مہاجرین ابو بکر کے پاس جمع ہوئے ، ورئیس نے ہمار اسا تھ نہیں دیا ، مہاجرین ابو بکر کے پاس جمع ہوئے اورئیس نے کہا ذراانصار کے پاس چلئے ، پس ہم چلے راستے میں دوصالح آدمی ملے اور انہوں نے یہا ہے کہاں جارہے ہو؟ جواب دیا گیا انصار کے پاس جارہے ہیں ، انہوں نے کہا انصار کے پاس نہ جائے اور جو کرنا ہے کیجئے ، پاس جارہے ہیں ، انہوں نے کہا انصار کے پاس نہ جائے اور جو کرنا ہے کیجئے ، میں نے کہا بخدا اب میں تو ضرور جاؤں گا۔ جب سقیفہ میں ہم لوگ ، ہو نے تو

حديث ثقلين

نور الانوار

دیکھا جا در اوڑ ھے ایک شخص بیٹھا ہے، میں نے یو چھا بیکون شخص ہے؟ لوگوں نے کہاسعد بن عبادہ میں ، میں نے یو حیصا کیا ہو گیا ہے؟ جواب ملا بخار کاغلبہ ہے ۔ ابھی تھوڑی دیرگزری تھی کہان (انصار ) میں سے ایک نے تقریر کرنی شروع کی اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہا ہم اللہ کے مددگار اور اسلام کالشکر ہیں ، اور اے قوم مہاجرین تم ہم میں سے ایک گروہ ہو، ابتم خفیہ طوریریہ ارادہ رکھتے ہوکہ ہمارے اصل سے ہم کوجدا کر دواور خلافت سے ہم کوروک دو، جب وہ کہہ چکے تو میں (عمر) نے کچھ کہنا جا ہا گرا بو بکرمیرے ارادے بھانب گئے اور مجھے خاموش بیٹے رہے کو کہااورخود کھڑے ہو کرمیری بات کو مجھ سے بہتر طریقے سے بیان کیا اور کہا جس خلافت کا ذکر کررہے ہوئے شک تم اس کے لائق ہو، گرلوگ اس کو قریش ہی کے لئے موزوں سیجھتے ہیں ، کیونکہ حسب اور گھر کے لحاظ سے عربوں میں وہی سب سے افضل ہیں، میں تمھارے لئے ان دومیں سے ایک کو (خلافت کے لئے ) پیند کرتا ہوں جس کی جا ہو بیعت کرلوا ورمیر ااور ابوعبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑائیکن جھے بیرتو گوارا تھا کہ کوئی میراسر کاٹ لےمگر بیرگوارانہیں تھا کہ ابو کرے ہوتے ہوئے مجھے خلیفہ بنایا جائے ،اس پر گروہ انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک تم میں سے ،اس پر ہرطرف سے شور وغل نثر وع ہوا ، میں ڈرا کہ کہیں اختلاف نہ پیدا ہوجائے ،لہذامیں نے ابوبکر سے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ تا کہ بیعت کروں ، ابو بکرنے ہاتھ بڑھادیا اور ہم نے فورا بیعت کرلی ، میرے

مصايث ثقلين

(4172)

بعدمہاجرین نے بیعت کی ان کے بعد انصار نے بیعت کی اور سعد بن عبادہ منھ بھکتے رہ گئے ،جس پر انصار میں سے ایک نے کہاتم لوگوں نے سعد بن عبادہ کا قتل کردیا ہے! خدا انہیں مارڈ الے! عمر کا بیان ہے کہ بخدا جس کام کے لئے ہم اکٹھا ہوئے تھے اس کے لئے ابو بکر سے زیادہ مناسب شخص کسی کوہم نہیں پائے تھے ، ہمیں ڈر ہوا کہ اگر ہم لوگ چلے گئے اور کسی کی بیعت نہیں ہوئی تو بیلوگ کہیں کسی اور کی بیعت نہر لیں ،جس کی وجہ سے ہم کوکسی ایسے شخص کی بیعت کرنی پڑے گ ورک ہیدا جو شخص مسلمانوں کے مشور سے کے بغیر کسی کی بیعت کرتے ہیں تو فساد ہوگا۔ لہذا جو شخص مسلمانوں کے مشور سے کے بغیر کسی کی بیعت کرتے ہیں تو فساد ہوگا۔ لہذا جو شخص مسلمانوں کے مشور سے کے بغیر کسی کی بیعت کرے تو بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کرے تو بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کرے تو بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کرے تو بیعت کرنے والا اور

بعینداس روایت کوابن بشام، یعقو بی ،طبری ، ابن حبان ،شهرستانی ،سیوطی اور ابن حجر کلی نے نقل کیا ہے ، ملاحظہ سیجئے سیر ہ ابن بشام ح۲ص ۲۵۸ ، تاریخ یعقو بی ج۲ص ۲۵۸ سیوطی کی تاریخ طبری ج۲ص ۲۵۷ ، ابن حبان کی ثقات ،شهرستانی کی الملل وانحل ، سیوطی کی تاریخ الحظفاء اور ابن حجر کمی کی الصواعق المحرقہ ۔

2۔ حضرت علی ، خلافت ابو بکر کو باطل سمجھتے تھے ، کیونکہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تشکیل پائی تھی ، اس پر شاہدہ ہ روایت ہے جس کوسیدرضیؓ نے '' نہج البلاغ'' میں نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا : '' بڑے تعجب کی بات ہے کہ خلافت صرف صحابی ہونے کی وجہ سے تومل

----امیح بخاریج ۸ص۲۱۰ نورالانوار (%

مدیث ثقلین

جائے مگر صحابی اور قرابتدار ہونے کی وجہ سے نہ ملے؟! "اس سلسلے میں حضرت علی کے شعر بھی نقل کئے گئے ہیں کہ:

ابن الى الحديد لكصة بن:

''نثر وظم میں حضرت کا بیخطاب ابو بکر اور عمر سے ہے۔ نثر میں آپ نے عمر سے خاطب ہو کر کہا تھا، کیونکہ جب ابو بکر نے عمر سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا وُ تاکہ تہاری بیعت کروں تو عمر نے جواب دیا تم بی اچھے اور برے حالات میں حضرت کے ساتھ بخے ابذا تم ہاتھ بڑھا وُ تاکہ میں تمہاری بیعت کروں ، اس پر علی نے کہا اگر کسی کا پنجیبر کے ساتھ رہنا ہی خلافت کا معیار ہے تو پھر خلافت کے کوں نہیں اس خف کے حوالے کر دیا جواجھے برے حالات میں حضرت کے ساتھ بھی تھا اور ان کا رشتہ دار بھی ۔ گرنظم میں خطاب ابو بکر سے تھا ، اس لئے کہ ساتھ بھی تھا اور ان کا رشتہ دار بھی ۔ گرنظم میں خطاب ابو بکر سے تھا ، اس لئے کہ ساتھ بھی تھا اور ان کا رشتہ دار بھی ۔ گرنظم میں خطاب ابو بکر سے تھا ، اس لئے کہ

انہوں نے سقیفہ میں انصار کے سامنے اس طرح احتجاج کیا تھا کہ ہم خاندان پیٹمبر سے ہیں اوران کے وجود کا ایک حصہ ہیں ،گر بیعت کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کام کو اہل حل وعقد نے انجام دیا ہے جس پرعلی نے فرمایا: تمہار اانصار سے بیہ کہنا کہتم رسول خدا کے رشتہ دار ہوتو تمہارے علاوہ دوسرے بھی ہیں جو قرابت میں حضرت سے تم سے زیادہ نزدیک ہیں ،اور تمہارا بیکہنا کہ لوگوں نے تمہار استخاب کیا اور تم ہی پر رضایت دی تو بیہ بھی سے جا بات نہیں ہے ، کیونکہ بہت سارے حابہ غائب تصاور بیعت کے وقت وہال موجود نہیں تھے ، پس کس طرح تمہاری خلافت ثابت ہوتی ہے؟!'(ا)

۸۔ ابوبکر نے مسلمانوں سے مشورہ لئے بغیر عمر کواپنا جانشین بنایا تھا، بلکہ بغیران کی رضا کے ان کا امیر بنادیا تھا۔ چنانچہ قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں:

"جبابو بربستر مرگ پر پڑ گئے تو عمر کو بلوایا تا کہ آئیس اپناجائشین بنادیں الوگوں نے ان سے کہا کیے بد مزاج آدی کو اپنا جائشین بنا رہے ہیں ، زمام حکومت ہاتھ میں آئے کے بعد تو وہ اور بد مزاج ہوجائیں گے؟ اور جب خدا سے آپ ملاقات کریں گے تو عمر کو جائشین بنانے کا کیا جواب دیں گے؟ ابو بکر بولے تم لوگ مجھے خدا سے ڈراتے ہو؟ میں خدا سے کہوں گا پروردگارا بہترین انسان کو میں نے امیر بنایا ہے" (۲)

۲\_الخراج ص اا

ابن سعد لکھتے ہیں:

''بعض اصحاب نی سے سنا گیا کہ عبد الرحمٰن اور عثمان تنہائی میں ابو بکر کے پاس گئے اور ان میں سے ایک نے ابو بکر سے کہاتم خدا کو کیا جواب دو گے جب وہتم سے بوچھے گا کہ عمر کی بدمزاجی کوجانتے ہوئے کیسے تم نے اس کوا پنا جانشین بنا دیا؟!......'(ا)

نیزابن سعدایی سندے عائشہ سے روایت کرتے ہیں:

"جب میرے باپ کی طبیعت بگڑنے گی اور فلاں فلاں ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے خلیفہ رسول خدا ، پسر خطاب کو اپنا جانشین بنا دیا ہے ، کل آپ خدا کو کیا جو اب دیں گے ؟ ابو بکرنے کہا مجھے بیٹھا و اور پھر کہا تم مجھے خدا سے ڈراتے ہو؟ ارے کہد وں گا کہ ایک اچھے آدمی کو اپنا خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔ اور عاکشہ ہی سے مروی ہے کہ جب ابو بکر کی و فات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے عمر کو اپنا جانشین بنا یا ہوں نے عمر کو اپنا جانشین بنا یا ہوں نے کہا تم خدا کو کیا جو اب دو گے؟ ابو بکر کی ان اس آئے اور پوچھا کس کو اپنا جانشین بنا یا ہے؟ جواب دیا عمر کو ، ان لوگوں نے کہا تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ ابو بکر نے کہا تم محصے خدا سے ڈراتے ہو؟ میں خدا اور عمر کوتم سے اچھی طرح سے پیچا نتا ہوں ، میں خدا سے کہدوں گا کہ میں نے ایک اچھے آدمی کو اپنا جانشین بنایا ہے '' (۲) خدا سے کہدوں گا کہ میں نے ایک اچھے آدمی کو اپنا جانشین بنایا ہے'' (۲)

۲\_طبقات ابن سعدج ۱۳۵۲

'' كنزالعمال' ؟ ۵ص ۱۳۹۸ پر ، وصابی نے ''الا كتفانی فضل الاربعۃ الخلفاء' میں ، مخاطب كے والد شاہ ولی اللہ دہلوی نے '' قرۃ العینین' ، ص ۲۷ پراور'' از اللۃ الخفا'' مقصد اول فصل چہارم اور مقصد دوم ما ثر ابو بكر میں ، طبری نے اپنی تاریخ کی ج۲ص ۱۲۰ پر ، ابن عبد البرقر طبی نے '' اعباز القرآن' مطبوع برحاشیہ الا تقان ص ۱۸ پر اور دیار بکری نے '' تاریخ المبیس' ، درقص کہ استخلاف ابو بکر وعمر میں نقل کیا ہے ، اور طبری اور ابن عبد ربة قرطبی نے اپنی ندکیا ہوتا خواہ ندکورہ کتابوں میں ابو بکر کا وہ افسوس بھی نقل کیا ہے کہ اے کاش در فاطمہ می کودھکا ندریا ہوتا خواہ اس کو بیعنوان جنگ بند کیا تھا۔

9۔اصحاب پیغمبرگی ایک جماعت ابو بکر کی خلافت اور عمر بن خطاب کی جانشینی کوشیح نہیں مجھتی تھی ، کیونکہ دونوں ہی کام مسلمانوں کے مشور بے کے بغیرانجام پائے تھے، چنانچہ ابن عبدر بقرطبی''العقد الفرید'' میں لکھتے ہیں:

''مغیرہ بن شعبہ کا بیان ہے کہ میں عمر بن خطاب کے پاس تنہا بیٹھا تھا کہ
ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے امیر المومنین آپ کو پچھ خبر ہے کہ چند اصحاب
پنجیبر کہدرہ ہے ہیں کہ ابو بکر نے جو کا م اپنے لئے اور تمہارے لئے انجام دیئے
سے ، ان کا وہ حق نہیں تھا اور بغیر مشورے کے انہوں نے بیکام انجام دیئے تھے ،
اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤہم عہد و بیان با ندھیں کہ ایسی حکومت
کے چکر میں نہیں پڑیں گے ، عمر نے پوچھا وہ لوگ کہاں ہیں ؟ جواب دیا طلحہ کے
گھر میں ہیں ، عمران کی طرف طلے میں بھی ان کے ہمراہ ہوگیا ، مگر میں نہیں سجھتا

كه غصے ميں ان كومير بساتھ چلنے كا احساس ہوا ہوگا ، جب عمر پر ان لوگوں كى نظریر ی تو وہ مجھے گئے کہ کسی نے راہنمائی کی ہے، عمر نے ان سے کہاتم لوگوں نے کچھ کہا ہے ، خدا کی قتم تم لوگ بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ،مگر اس صورت میں جب بیرجار چیزیں ایک دوسرے کی دوست بن جا کیں ،انسان اور شیطان که شیطان انسان کو گمراه کرتا ہے ، اور انسان اس پرلعنت بھیجتا ہے اور آ گ اور یانی که یانی آگ کو بچھا تا ہے اور آگ یانی کوجلاتی ہے ، ابھی تمہارا وفت نہیں آیا ہے، جب سیح ظہور کریں گےاس وقت تمہارا وقت آئے گا! راوی کا بیان ہے کہوہ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔

مغیرہ کا کہنا ہے کہ عمر نے مجھ سے کہا کہ ملی بن ابی طالب کو جا کر روکو ، میں نے کہاا ہے امیر المومنین ایبانہ تیجیجے ،عمر نے کہاا گرتونے ایبانہیں کیا تو تجھے ابن د باغه کهوں گا مغیرہ کابیان ہے کہ میں نے علی کوروکا عمران کے یاس آئے اوران ہے کہا بیسارے کامتمہارے ہی زیر تگرانی ہورہے ہیں!علی نے جواب دیااس بات سے ڈرو کہ کہیں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جن کا ہم خیال کریں اور پھر اس کے مقابلے براتر آئیں؟ عمرنے یو چھا کیاتم ایسا ہی کرنا جا ہے ہو؟ فرمایا نہیں کیکن ہم تمہیں بھولی باتین یا د دلارہے ہیں ،عمرنے مجھ (مغیرہ) سے کہا جاؤ ، غصے میں جو باتیں تم نے سی ہیں وہی تمہارے لئے کافی ہیں، میں تھوڑی دور چلا گیا ، دیکھا دونوں مبنتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ،عمر میرے پاس

 ١- بيكلام ( انسما الشعوري....) السبات كى وضاحت كرتاب كه مہاجرین وانصار سے مشورہ لینا ضروری ہے ، جب کہ عثمان کی خلافت مشورے سے وجود میں نہیں آئی تھی ، بلکہ حضرت عمر نے خلافت کو چھ آ دمیوں میں محصور کر دیا تھا جوسب کے سب مهاجر تنط اوروه عليٌّ بن ابي طالب ،عثان بن عفان ،طلحه بن عبيد الله ، زبير بن عوام ، سعد بن وقاص اورعبد الرحلن بن عوف میں ۔اس روشن میں کیا کہد سکتے ہیں کہ عثال کی خلافت مہاجرین وانصار کی شوریٰ کا بتیجہ ہے؟ نہیں ہر گزنہیں! سعد،عبدالرحمٰن کے چیازاد بھائی اور حضرت علی کے دشمن تھے،عبد الرحمٰن عثان کے بہنوئی تھے اور طلحہ عثان کے حاسبے والوں میں تھے،اورحضرت عمرنے وصیت کی تھی کہان میں یانچ آ دمی اگر کسی پراتفاق کریں اورایک مخالفت کریے تو اس ایک کی گردن اڑا دینا ،اوراگر جارآ دمی ایک طرف ہوں اور بقیدان کے ہم خیال نہ ہوں تو ان دونوں کی گردن اڑا دینا، اور اگران میں تین کسی کو جا ہیں اور بقیه تین کسی اور برا تفاق کریں تو ان تین کی بات ماننا جن میں عبدالرحمٰن بن عوف ہوں اور بقیہ تین کی گردن اڑا دینا ،اس طرح پہلے سے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت عثمان تخت

mar

حصيث ثقلين

نورالانوار

خلافت پربیٹھ گئے اور شور کی منھ کمی رہ گئی۔

طري لكھتے ہيں:

" عرنے ابوطلحہ انصاری سے کہا: اے ابوطلحتم انصار میں سے بچاس آ دمیوں کا انتخاب کرواور جب تک وہ کسی ایک کا انتخاب نہ کرلیں ان برکڑی نظر رکھو،اورمقداد سے کہا جبتم مجھے دفن کر لینا تواس وقت تک ان لوگوں کوایک گھر میں بندر کھنا جب تک وہ کسی ایک کونہ چن لیں ،اورصہیب سے کہا تین دن تک تم نمازيرُ هانااورعلي ،عثمان ، زبير ،سعد ،عبدالرحنُ بن عوف اورطلحها كرة كبي توانبيس گھر میں لے آنا اور عبداللہ بن عمر کو بھی ساتھ رکھنالیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ بیں ہےاور تو بھی ان لوگوں کے پاس رہناءاگران میں یانچے کسی پرا تفاق کر لیں اور ان میں ایک اس برراضی نه ہوتو اس کی گردن توڑ دینا یا سرقلم کر دینا ،اور اگر چارآ دمی کسی پرمتفق ہو جائیں اور ان میں دو مخالف ہوں تو ان دونوں کی گردنیں اڑا دینا ،اوراگران میں تین آ دمی سی پرمتحد ہوجا ئیں مگر تین مخالفت کریں تو عبداللہ بن عمر کو حکم بنانا جس گروہ کے بارے میں وہ کیے وہی کسی ایک کا انتخاب کرے ،لیکن اگر عبداللہ بن عمر کی حکمیت پر وہ لوگ راضی نہ ہول تو جس گروہ میں عبدالرحمٰن بن عوف ہوں ان کے ساتھ ہولینا اور بقیدا گراس کو قبول نہ كريں توان كى گردنيں اڑا دينا......'(1)

ا\_تاریخ طبری ج ۳۳ س ۲۹۷

ايوني لكصته بين:

''سامی میں عمر کے انتقال کے بعد افراد شور کی کہ وہ علی ،عثان ،عبد الرحمٰن بن عوف ،سعد بن وقاص اور عبد اللہ بن عمر ہیں ،ایک جگہ جمع ہوئے ،عمر نے شرط کر دی تھی کہ ان کا بیٹا عبد اللہ رائے تو د بے سکتا ہے گر خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے ، بات طول پکڑتی چلی گئی ،عمر نے صرف تین دن کی مہلت دی تھی اور کہا تھا کہ تین دن کے اندر خلافت کا مسئلہ مل ہوجانا چا ہے چوتھا دن نہ آنے پائے گریہ کہ اس دن تمہارا کوئی امیر ہو، اور اگرتم کسی پراتفاق نہ کر پاؤ تو جس گروہ کے ساتھ عبد الرحمٰن بن عوف ہوں ان کے ساتھ ہوجانا۔

علی نے عباس ہے کہا خلافت ہم سے چھین کی گئی کیونکہ سعد، عبدالرجمان کی خلافت نہیں کریں گے اس لئے کہ وہ ان کے چھازاد بھائی ہیں اور عبدالرجمان ، خالفت نہیں کریں گے اور عثمان کے بہنوئی ہیں لہذا وہ بھی ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے اور حکومت ایک دوسرے کے حوالے کر دیں گے .....عبدالرحمان نے اپنے کو خلافت سے جدا کر لیا اور علی سے کہا کہ آپ عہد کیجئے کہ خلیفہ بننے کے بعد قرآن و سنت پنیم راور سیرت شیخین پڑل کریں گے بھی نے جواب دیا ہم اپنے علم کے مطابق عمل کریں گے انہوں نے عثمان سے اسی بات کی پیشہاد کی ،عثمان نے فوراً مول کرلیا ، اس کے بعد عبدالرحمان نے کہا خداوندا تو گواہ رہنا جو ذمہ داری میری گردن پڑھی اس کے بعد عبدالرحمان نے کہا خداوندا تو گواہ رہنا جو ذمہ داری میری گردن پڑھی اس کوعثان کے حوالے کردیا اور پھرانہوں نے عثمان کی بیعت کرلی۔

علی نے کہا یہ پہلاموقع نہیں ہے جب تم نے ہمارے خلاف کام کیا ہےاور اینے مقصد کی خاطرایک دوسرے کی پشتیانی کی ہے، میں صبر کرر ہا ہوں اور جوتم نے کہا ہےاس کے لئے خدا سے مدد جا ہتا ہوں ۔خدا کی شمتم نے عثان کوخلافت صرف اس لئے حوالے کی کہوہ اس کوایٹے بعد تمہارے سیر دکر دے ...... جب عثان نے زمام حکومت ہاتھ میں لیا اور سارے عہدے اپنے رشتہ داروں کے حوالے کر دیے تو لوگوں نے عبدالرحمٰن بنعوف سے کہا بیسب کچھ تہارا کیا ہوا ہے، انہوں نے جواب دیا مجھے عثان سے اس کی امیر نہیں تھی اور اب میں مجھی بھی ان سے بات نہیں کروں گا، چنانچ عبدالرحمٰن اس حال میں اس دنیا سے گئے کہ وہ عثمان سے رابط قطع کئے ہوئے تھے، اور جب عثمان ان کی عیادت کوآئے تو انہوں نے ان کی طرف ہے منھ چھیرلیااوران سے بات نہیں کی'(۱)

مزید تفصیل جاننے کے لئے ملاحظہ سیجئے طبقات ابن سعد شرح حال عمر جس ص ٢٣٩\_٢٣٨. ١٢٣٨ ابن اني شيبه كي " "المصنف" " " وصحيح بخاري " " تاريخ يعقوني " جواص ١٥٢ ، ایوبی کی تاریخ '' المخصر فی اخبار البشر''جاص ۱۲۱ واقعات ۲۳ ہے، ابن الوردی کی''تتمة المخضر' شرح حال موت عمر ، ملامثق هندي کي'' کنز العمال''۔ خدا کاشکر کہ عبقات الانوار مجلد تقلین کا نرجمہ کمل ہو کیا،معبودمتر جم کو تقلین کے دامن

ہے وابستذر کھنا۔



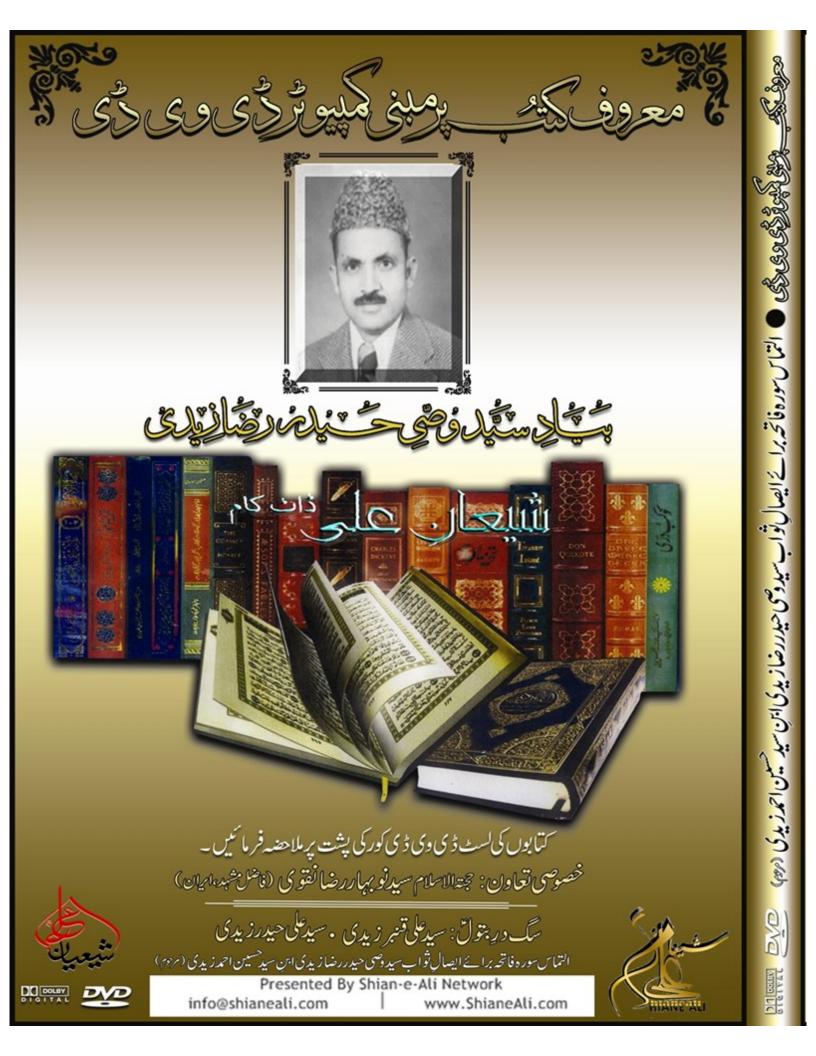